منتخ لغا طالق الن

آخرى يندره بإيسكمل

- قرآن كريم كمنتخب كلمات كاتشرت وتحقيق
- ألفاظ كى تغوى، صرفى تحقيق اور توى تركيب كا ذخيره
  - حسب ضرورت تفييري مباحث كاتذكره
- ایک ایسی قرآنی نعتجس سے استفادہ کرنانہایت آسان مے

تالیف مولکانا عفتی محدر شیم معماب باره بنکوی استاذ تفسیر وادب دارالعُلوم دیوبند، هند

ولارُ الهوسُرِي



پارہ ﴿ سے بارہ ﴿ تَكَ قَرْآنِ رَبِيم كَ سُورَوں اور آيتوں كى رسيب يحقظ الق ايك تنداؤر تحقيقى لغنت

(علدووا)

وَ(ارُ (فَارِكُ

### عمله فقوق بحق ما شريح فوظ هين

#### 11010110

#### - مِكَ يَكِرِيكِ نِي

021-32761671 のいかりかからが多 021-、2213768 (人)、元美の元二年 (中の 🦓 621.34976073 はいいである 021-32624608 🗯 ديت التر آن. جيموني كمني رميد زي. 14-022-26307 244-360623 من الله المالية الم 🍇 مانيد دريه اردو بازار داريد 042-37355743 الله المناوية المناوية والروادة 042-37241355 一次第二十四十二十分 042-37353255 الله التيانان رشيريده راوليندي 051-5771798 

081-2662263

#### الرب دائي ... . من الخواط الفرآن

> الان المنافقة (Room #8 الاولامات (179295 192-322-2179295 192-321-7816019 192-321-9271217 1932: anfo@mbi.com.pk

## \*##

📽 مُلتِدر شِيد بِيالون

## پاروں اور سورتوں کی فہرست

| 2.25  | سورتول کی فہرست     | نسفحه       | سورتول کی فہرست | صفحہ  | یارون کی فہرست |
|-------|---------------------|-------------|-----------------|-------|----------------|
| tar   | مورة يسل            | q           | سورة كمف        | r     | تفصيلات        |
| 777   | سورة صاً فات        | ١٨          | ( 1618 - )      | 7     | كلمات بإبركت   |
| 12A   | سورة عن             | ¥           | سورة طير        | 4     | حرف آغاز       |
| 191   | 1:614               | ¥           | سورة انبياء     | 4     | (17)004        |
| F-4   | سورة مؤمن           | ۸۳          | 2619            | 400   | (12)016        |
| mia   | سورة جم مجدد        | 1+44        | سورة مؤمنون     | 1+11  | پاره(۱۸)       |
| 779   | سورهٔ شورای         | HA          | سورة أور        | 10%   | يارو(١٩)       |
| ٠٣٠   | سورة زخرف           | ٢٣٢         | سورهٔ فرقان     | 144   | پاره(۲۰)       |
| T0+   | سورة دخاك           | IPA         | سورهٔ شعراء     | 197   | پاره(۲۱)       |
| roz   | سورهٔ جاثیه         | M           | سوره ممل        | 777   | پاره(۲۲)       |
| malin | سورهٔ احقاف         | 124         | سورة كقسص       | 102   | يارو( ۲۳ )     |
| FYA   | سوره محمد بالمنتظيم | 1AZ         | سوره عنكبوت     | 499   | ياره( ۲۳ )     |
| 720   | سورة فتح            | 194         | مورةروم         | Mt2 . | ياره(٢٥)       |
| MAT   | سورة ججرات          | <b>t</b> +∆ | سورة لقمان      | 747   | וֶלפּ(צץ)      |
| TAY   | سورة ق              | rir         | سوره محبده      | F94   | (MZ) 8/12      |
| rer   | سورة ذاريات         | 119         | سورة احزاب      | r=4   | (th) 00 L      |
| F***  | سورة طور            | ۲۳۹         | سورهٔ سبا       | ۸۲۳   | پره(۲۹)        |
| r+0   | سوره نجم            | 464         | سورة فأطر       | ۵۳۱   | (r.)           |

|       |                  |        | - · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |
|-------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.00  | سورتول کی فہر ست | د څخ   | سورتون کی فہرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صفحه                | سورنول کی فہرست |
| OAT   | سورة علق         | مان    | سورهٔ قیامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1714</b>         | سهن باقمر       |
| ۵۸٥   | سورة فلدو        | 214    | Pilit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MZ                  | سودة يالمن      |
| ۲۸۵   | 2015             | ۵۲۵    | مورة مرسايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۲۳                 | الورزوالي       |
| ۵۸۸   | مورة لازال       | 211    | سورة نبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا <sup>م</sup> ارات | A. 25 475       |
| ۵۸۹   | سارة غاويات      | 250    | سورةً نأز عات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 سام               | ٢٠٠٤ كادل       |
| 7381  | سعبرة قارتيه     | ا"اه   | الته وروعيسي<br>الته وروعيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/4.               | 2-3,4           |
| 196   | 388815           | ۵۳۲    | 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | קאא                 | 2 178           |
| 497   | 1 " 79-          | ្តាក់។ | حورة الفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STOWA .             | 124/19          |
| ಎ٩ಎ   | 37 315           | 30.    | ورة شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121                 | J. 1. 1.        |
| 491   | J. 815           | 203    | ٠٠ورة التكتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                 | J. 100          |
| SAA   | الرياق التي      | ۵۵۸    | 3.411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 032                 | 5-15 Fare       |
|       | المراثم بالتحري  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |
| 100   | To State         | 240    | معارفة أعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | our                 | 6.71 .          |
|       | 6.45.            |        | January                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |
| 1+1   | 2007-19          | VEC    | A King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02.2                |                 |
|       |                  |        | Anna was a sure and a sure and a sure and a sure a |                     | ٠٠٠ کاق         |
| 4+4.  | سورة اخلاجي      | ۵۸۳    | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r19                 | الرائه فارق     |
| 1+2   | سورة فلق         | 32Y    | مورة سل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pqr                 | حورة نون        |
| 4+4   | 2 600            | 229    | سورهٔ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292                 | سور پارچن       |
| @\\/@ |                  | 2/4    | سورة الم شرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ಬ•।                 | سورة مزمل       |
| 640   |                  | ۵۸۱    | سورهٔ عمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵+1                 | 14:15           |

قرآنِ كريم ميں بيان كئے ہوئے اكثر انبياء كيبيم السلام كے مختصر حالات جلداول

| صغفبر       | بارەنمبر |      | ل لكودية من الله                         |
|-------------|----------|------|------------------------------------------|
| Ħ           | (٢١)     | بإره | ذ والقرنين كيختصرحالات                   |
| 15          | (rt)     | ياره | ا ياجوج ماجوج كالخضر مذكره               |
| IΛ          | (11)     | پاره | حضرت مريم كح فضرحالات                    |
| 19          | (11)     | ياره | حضرت ذكرياعابيه السلام كمختضر حالات      |
| ri          | (11)     | ياره | حضرت ليجي عليه السلام تصفحت حالات        |
| ۵۳          | (٢١)     | پاره | سامری کامخضر مذکره                       |
| 24          | (14)     | ياره | حضرت ادريس عايدالسلام كمختصر حالات       |
| 44          | (14)     | อาศั | حنفرت ذوالكفل عليهالساام مصخنضرحالات     |
| 120         | (r+)     | پاره | حضرت موی کی والده ما جده کے نام کی تحقیق |
| 1/10        | (r+)     | پاره | قارون كالمختضر تذكره                     |
| r+2         | (11)     | بإره | حضرت فقمان مخضرحالات                     |
| F/19        | (rr)     | بإره | حفترت يسع عليهالسلام تشخنضرحالات         |
| <b>TA</b> 4 | (+4)     | باره | العنابالي                                |
| TAA         | (٢٦)     | بإره | اصحاب اسیکه                              |
| ۳۸۸         | (٢٦)     | بإره | قوم تنج                                  |
| ro.         | (fA)     | ياره | مواري <u>ن</u> ين                        |
| MAV         | (tA)     | يارو | مضرت نوح عابيه أسلام كي بيوي             |
| CYA         | (tA)     | 9/6  | حضر متداه طامليدالساام كي بيوي           |
| ۵۵۸         | (r•)     | 2/6  | انتجأب اخدود                             |
| DY4         | (n)      | 0/4  | قوم ارم                                  |
| 294         | (r-)     | بإره | السحاب أبل                               |

## كلمات بابركت

ا - تناذ الإسائلة وحضرت مولا نارياست على صاحب بجنوري دامت بركاتهم استاذ حديث دادالعب لوم يوبين له

يجمده ونصلي على رسوله الكريم.

قر ال النبی بی مهارک کوشش کے سلسلے کی آلید، نهری کاری منتنب افر سند القر آن ہے۔ جو آران کر ایم کی سعورتوں اور آرجوں کی ترتیب کے مطابق آلید مستند اور تحقیق افت ہے۔ اس بیس قر آن پاک سے خوات کی تشریخ اور تو شخص ہے۔ الفاظ کی نغوی اور میر فی تحقیق کی سر تین بیس قر آن پاک کے خوی اور میر فی تحقیق کے ساتھ کی تشریخ کی میا حت کا گلد است کے ساتھ کی میا حت کا گلد است ہے۔ کے ساتھ کی کا کہ است کا گلد است ہے۔ اور حسب بنسر ورت تفسیر بی میا حت کا گلد است ہے۔ بیا ایک ایک ایک ایک ایک ہیں ہے۔ استعفاد و کرنا نہایت آسان ہے۔

بایشه قرآن نظیم کی خدمت ایک نظیم سعادت ب بیل ای مبارک خدمت پر نوزیزم مولانا محد نشیم صاحب باره به مکوی استاذ دارالعب نوادیو به سازگرد لی مبارک باده پیش کرتا جول اور دعا کرتا بول که الله پاک این کتاب کوقبولیت سے نوازی اور مؤاف کومزید ملمی خد مات کی او فیق عوطا فرما نیمی به آمین یارب العالمین ب

ریاست علی نحفرله خادم تدریس دارانعب ام دیونبند تارهٔ والقعد ه پسوهوان

# (ح ف آغاز)

## بسم القدالرثمن الرحيم

الْحَمَّدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ على سَيِّدِ الْانْبِياءِ وَالْمُرْسِلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

اب سے جار سال پہلے ۱۳۲۱ء مطابق ۲۰۰۵ء بین میری کتاب منتف لغات الغزاق نات میری کتاب منتف لغات الغزاق ن جلداول منظرعام برآئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسپے فضل وکرم سے اس کو مقبولیت عطافر مائی۔ حضرات اسا تذ و کرام نے حوصلہ افزائی فرمائی ، اور دعا وک سے نوازا۔ اور شافین علوم قرآن نے اپنی بیند برگی کا اظہار کیا اور جلد دوم لکھنے کے بارے میں بہت اصرار کیا۔

الله تعالیٰ کالا کھ لاکھ شکروا حسان ہے اس نے محض اپنے فضل وکرم ہے جلد دوم کو مکمل کرنے کی سعادت عطافر مائی۔ الله نعالی اس کو قبولیت ہے سرفراز فرمائیں۔ پڑھنے والوں کواس ہے نفع عطافر مائیں۔ اور مؤلف کے لئے اس کوصد قد جاربیاور اجروثواب کا ذراجہ بنائیں ( آمین یار بالعالمین )

اس کتاب میں راقم الحروف نے جو کچھلکھا ہے وہ متندم نفسرین کے افادات کی روشی میں لکھا ہے۔ اور کتابول کے حوالے بھی درج کردیے ہیں، تا کہ حضرات قارئین ضرورت کے وفت اصل عبارت کی طرف رجوع کرسکیں۔ منتخب لغات القرآن کی خصوصیات کو بین جغداول میں تفصیل ہے لکھ چکاہوں۔ جوصا حب اس کی خصوصیات کو بھنا جا ہیں، وہ جلداول کے مقدمہ بیں ملاحظ فرمالیں۔

میں فے ترجمہ قرآن کریم حضرت مواہ نائیاز احمصاحب اعظمی رحمۃ القد علیہ مابات
استاذ جامعہ احماء العلوم مبارک پوراعظم گڑھا ورتفسیر علالین حضرت مواہ نامحہ مرصاحب
النظمی رحمۃ القد علیہ مابق استاذ جامعہ احماء العلوم مبارک پوراعظم گڑھا ورتفسیر بینماوی
حضرت مواہ ناعبد الماحہ صاحب و بوبندی رحمۃ اللہ علیہ سابق استاذ تفسیر وصدیث
دارالعب اور دیورے والدین محترین ول سے دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام اساتذ و
کرام اور میرے والدین محترین اور میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے تمام
معاونین اور میرے والدین محترین اور میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے تمام
وما و نین اور میرے والدین محترین اور میرے تمان عبی کامیاب فرما کیں اور
وما تو فیقی اللہ باللہ العلی العظیم، ربینا تقبیل مبنا إنگ انت السّمین العلین۔
وما تو فیقی اللہ باللہ العلی العظیم، ربینا تقبیل مبنا إنگ انت السّمین العلین العظیم، ربینا تقبیل مبنا إنگ انت السّمین العلین محترین کورت حسل وسلم ذائیما آبکا ویکھ علی حیدیث خیر المحلق محتمین کالمیان محترین کورت حسل وسلم ذائیما آبکا ویکھ علی خیدین کورت کی المحلق محتمین کالمین کورت حسل وسلم دائیما آبکا ویکھ علی خیدیک خیر المحلق محتمین کالمین کیستان عالی کے مطالم کیستان عالی کے مطالم کالمیان کیستان عالی کے مطالم کورت کیستان عالی کے مطالم کالمین کورت کیستان عالی کے مطالم کیستان عالمین کیستان عالی کے مطالم کیستان کیستان عالمی کورت کیستان کالمین کورت کیستان کالمین کورت کیستان کالمین کورت کیستان کالمین کیستان کالمین کورت کیستان کورت کیستان کورت کیستان کالمین کالمین کیستان کیستان کیستان کورت کورت کیستان کارت کیستان کیس

محمد میم باره بنکوی استاذتفسیروادب دارایع او درویب صلع سهارن بور، بو، پی ،انذ یا سار بینج الثانی میمام مطابق ماروپریل ۲۰۰۹، بروز جمعه



## بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ اللهم القُلْ بإره (١٦)

## سُوْرَةُ الْكَهْفِ

آبت بر الله اقل كيامي فيهي كبا(ا) جمزه استقبام انكارك لئے ہے۔اس ميں <sup>40</sup> (كَمْ) كَوْرِ العِدْفِي ہوئى، چرہمزہُ انكار كے ذریعی<sup>نف</sup>ی کی ففی ہوگئی۔اورنفی کی ففی ے اثبات ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سے کہ میں نے کہا (کم اَقُلُ) باب نصر ے نعل مضارع معروف آغی حجد بلم ، صیغه دا حد متنکلم ، مصدر قول ہے۔ كَنْ تَسْتَطِيْعَ: آبِ بَرُرْ طاقت بيس رهيس كرالن تَسْتَطِيْعَ) باب استفعال سے فعل مضارع معردف، نفی تا کیدیدلن تنقبل، صیغه واحد نذکر حاضر، مصدر استطاعة اورمادهط وعب لأتُصْحِبْنِيْ: آب جُه كواية ساته ندر كھے (لأتُصَاحِبُ) باب مفاعلة سے فعل نہی ،صیغہ واحد مذکر حاضر ،مصدر مُصَاحَبَةً ہے۔ (نبی )اس کے شروع میں نون وقائیداور آخر میں یائے مشکلم مفعول بہے۔ 22 إِنْطَلَقَا: وه دونول (حصرت موى اور حضرت خصر) جلى (إِنْطَلَقَا) بأب النَّعال ت تعل ماضي معروف ،صیغه نتند مذکر غائب ،مصدر انطلاق ہے۔ (22) قُورِيَةِ: كَا وَلَ أَ بِادِي يَتَعَ فَوْ ي - اس مرادانطا كية شهر م (تفسير جلالين) 24 استطعما: ان دونون ( منرت موتی اور حضرت خصر) نے کھانا طلب کیا، باب استفعال سے فعل مانسی معروف ، صیغه تثنیه پذکر غائب ، مصدر استطعام ہے

الموا الله يُصيعُو هُما الله والله الله الما كيه والول ) من اله ١٠١ ل ومهما في أنا ب المسرر الله وت و مرافظ خلاف قي ال يوب أنَّ من الله و تا مندر و عليه المراك المستعلق المنهارية معروف البينية أن مرات به مسعد ا التعديد على المراف صدرييل وحديث أون ألم موفر و المها المها أثم أثم مذالنا سيامنعه ل به تصد

عه ابريد الله تنفص وه (ويوار) اراجا التي منه و (ديوا الرابي تنتي هم (لويد) الاسداني ال معارج معروف ويؤدوا عد مُدّر منا البدائين الراحة ب ( قد يشفصل ) إلب النهمال منه المعلم مضهور يا معروف البيري والعديدَ مرياس. مراه والشهداعي المراهي وعن منيور

٤٤ السلك " بالبيالة دون ١٥ أمني الإسباليل سنة حل مسار معروف. المريقية العدمتك ومسهر ونسبية بيه (التراثيمية واحد مدَّم رمانيم فيعول بالمستدي

٨ - أناو بل تعبير أنه ير النيقت الاطرت تما أوي رتمة التدهيد الماويل كالرب ا المنظمة المنظمة المنظمة المن المراكب المنظمة اُوں ہے، جس کے متی اوٹ کے جیل۔

وء السفيلة "ن،اس في تن سفن يهد

44 مستجين چند شاح اوگ اس کاواحد مشکين ۔۔۔ اس ميان اس بوت ن ا اوین ہے کہ سکین کا اطلاق الیے تھی پر جائز ہے جس نے باس ساہ ہے مطابق مال ندہ و باضرورت اصلی ہے زائد ندہ و (تفییر مظیری)

انْ أَعَيْسَهَا: كه مين اس (مَشَتَى ) كوحيب داريناه ول (ان اعيب ) بإب ضرب ا فعل مضارع معروف،صیغه واحد متنکم، مصدر عیبّ <u>ت</u>(ها ) ننمیر البد مؤنث عَائب مفعول بها الكام جع سفينة هـ

تسنبه ان یُوهقه هما که وه (لزکا) ان دونول (مال باپ) کوعا بزر کردے یک دوه (لزکا) ان دونول کو آماده کرے (اُن یُوهِق) باب افعال عفل مفارح معروف معروف معروف معروف معروف مناتب مصدر ارهاق به (هما) ضمیر شنیه مدلر ما نب منعول به ہے۔ اس کا مرجع ابویل یعنی والدین ہے۔ میں کا مرجع ابویل یعنی کے استعمال ہوتا کی بنایر منصوب ہے۔ میں منعول یہ والے کی بنایر منصوب ہے۔

۱۸ زَ کُوهٔ بِاَ لِیزَ گی-اس کاماده: ذِك و ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تمیز ، و نے کی بنا پر شصوب ہے۔

۱۸ کو منصوب میں بیٹ نفقت مہر بانی۔ بید باب مع سے مصدر ہے۔ تمیز ہونے کی بنا ارمنصوب ہے۔

آیے بنبہ جس کو بیبودی خورس، یونانی سائرس، فاری گورش اور سرب بخسر ، جہ ہیں۔

اس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد انبیاء بنی ا مراہیس سے
حضرت ، انیال ملیہ السلام کا زمانہ ہے (معارف القرآن ، بجانہ ششس القرآن ، او
القرنجین مشرق اور مغرب کی آبادی کے آخری حصہ میں پہنچہ ان کے مندوں کو
القرنجین مشرق اور مغرب کی آبادی کے آخری حصہ میں پہنچہ ان کے مندوہ جنب
فی کیا۔ اور ان میں عدل والصاف قائم کیا۔ مشرق ومغرب کے معدوہ جنب
شمال میں پہاڑی ملاقہ تک سفر کیا۔ پھروہال دو پہاڑوں کے درمیان لوہ ک
ایک عظیم الثان و یوار بنائی جس کی وجہ سے اس ملاقہ کے اوگ یا جوج وماجوج

۸۳ سیاتیگو ۱: ابھی میں بیان کروں گا (سین) خطی مضارع کوستقبل قریب کے سیاتیگو ا: ابھی میں بیان کروں گا (سین) خطی مضارع کوستقبل قریب کے سیاتھ خاص کرنے کے لئے ہے (اندلو ۱) باب نصر ہے تعلی مضارع معروف، صیفہ واحد منتکلم مصدر تبلاؤ قہے۔

۸۴ منگنالهٔ: ہم نے ان کو تکومت دی (مَکنَا) بات علی سے فعل ماسی معروف، میت جمع مشکلم مصدر تنام کین ہے۔

۱۲ معوب الشّمَس سوری کروب ہوئے کی بید (معوب )غروت مسدر نام ظرف ہے۔ ہا باتعمال ہوتا تب (مندمس) استعمال ہوتا تب (مندمس) استعمال ہوتا تب (مندمس) استعمال ہوتا ہے۔ ا الله عنین حدمنیة سیاه چشمه اس سے مراد سیاه کیجرا ہے۔ عنین حدمنیة ای طین اسو د ( این جریمن این عباس) عین کے معنی چشمه بیانی جاری ہونے کی مسلم عنون این عباس) عین کے معنی چشمه بیانی جاری ہونے کی مسلم عنون (حدمنة) کیجرا والا ( چشمه ) خدماً مصدر سے صفت مشه اواحد و این سے د

۱۵۰ عذامًا منکو اسخت عذاب، مخت سزا (عذَابٌ) کے معنی تکلیف، سزا دجمع اعدبہ (عذامًا منکو اسخت عذاب مخت سزا عذاب کا عندبہ (منکو ا) منکار ہ مصدرت فعل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ اس کے معنی آنت اور شدید کے ہیں۔

۱۹۹ اتنبع سببانوه این نا القرنین (مشرق کی طرف) ایک داه پر بهولئے (اتئع)
باب فعال ت فعل ماننی معروف عینغه واحد فذکر خائب مصدر اتباع ہے
(سبب) کے منی جس و ناسان ساز وسامان کے بیں۔ ای طرح راه اور منزل کے
اسب بیں۔ سببات منولا و طویقا (این برین نابذ) اس کی بین السبات ہے۔
استی بیں۔ سببات منولا و طویقا (این برین نابذ) اس کی بین السبات ہے۔
مطلع المقدمس سوری کے طاوع ہونے کی جگہ (مطلع )طلق ع مصدر عاستعال ہوتا ہے۔
اس نا ایر دی آئے۔ تی مشاور اور استفار ہے۔

96 بلغ بیس السّدین و بایتی فوالقر نین و پیاز ول کے درمیان پنچ (بدع)

ابب نمر ہے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مسدر مُلُوع ہے

(السّدُین کسدٌ کا تشنیہ حات جرش ہے، اس کے معنی و چیز ول کے رمیان

آڑ ، پباڑیبال پباز مراہ ہے، الْمُو الد بالسّدیٰ هنها جدلاں (تفیہ مظبی)

و باکھو ہے و هاجُو ج یا جو ن اور ما جو ج و قبیلول کے جمی نام جیں۔ میست

اور جمیت کی وجہ سے فیم منصرف جیں۔ تاریخی روایت سے یہ بات معنوم: و تی اور جمید ہیں۔ تاریخی روایت سے یہ بات معنوم: و تی بین ہیں۔ تی بات میں ہیں۔ تی بین ہیں۔ تی میں ہیں۔ تی میت کے قریب یا جو ج و ماجو ج

یے ہے اور اس کے بھیرہ طیر رہے گذریں ۔ کے اوران فا سارایانی اس می سور ب رحظ ت عليلي عليه السلام اورايمان والفيزو كوده خورير برول كه ن سه على ووزيين يرجس كويائين السُقِلِ كروين ئے وال سُله يعمد ، يت المقدر أن یہازوں میں ہے ایک پہاڑ پر چڑھ جو کس کے۔ اور ٹین ہے بھرنے تیام زيين والول مُوللَ لرديا مساساً وَأَن عن والول كُوللَ لا يار بيرة أيه د واول . سية تير سان كي طرف يجينكين كراه رحق تعال كم يت وه تيرنون أوو و أروان في طرف واليس قي على سكن ( تا كهوه المثل بيد بمنه كار فوش رون كه تا ما ن اُوا وال کا تھی خاشہ اردیا ) کیٹر حضرت تنائی ملید <sup>ا</sup> سازم اور ایمان وراو ب کے دید کرنے پراملدتعالی باجوئ موجوئ پر مان -ورت ٹیل ایک جورک ٹیل ویک دیں سے یہ جس سے تھوڑی دریا گئی یا جو ت مواجو ت مرجا میں سے یہ موری زبین ي شول التناكير حالية كي به اورا عول بيك من سيند ل جويد بيت أستا مراه و ووي چار دوبار د دعا کرنے پراند تعالی بھاری از م پرندوں ک<sup>ی کی</sup> یں ہے، جس ق ً سرد نبیر اونٹ کی سرونوں کی طرح ہوں کی ۔ و دیرند ہے ان بی ایاشوں کو اٹھا مر جہاں الامہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں تھیئلہ ویں <del>گئے۔ پھر حق تعا</del>ق ہورش فرما کیں سے جس ہے سماری زمین شیش بی طرح مصاف : وجا ہے گی۔ ٩٦ حوطا بال بمرمانية مول ويندو أنت الحواج ت. ٩٥ اسدًا. روك وأري والمرافي من السداد من والموت اور ما يوري وه مها يت والمرا شورش نونند تنبیلے بین، میاوگ بیماز وال ن دوسری طرف آیا مشخصه موقع پر م ياس بيزون كي آباد يون برحمارة ورة وت ينتها اور وبال باو ون ينكم و تم کے پہارتوڑئے تھے۔ ذوالقرنین جانب ٹال میں منزکرتے ہوئے دہ اس ملافسة ميں کئيے تو جوآباديال يا جو ٺاهر ماجوڻ ئي زوميں تئيس۔ ن و وب

انے ذوا غرنین ہے درخواست کی کہم لوگ ان ہے تخت پر ایٹان تیں۔ م

آپ کہنے تو ہم لوگ پیچھ سرمایہ جمع کریں۔ اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک حد فاصل بنادیں جس کو تو ڈکر وہ لوگ جملہ آور نہ ہو کیں۔

زوالقر نیمن نے سرمایہ جمع کرنے ہے منع کیا اور فرمایا کیم لوگ اپنی حافت اور

قوت کے ذریعہ اس کام میں میری مدد کرو۔ چنانچہ دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ کام ہوت اور دو کھا ایوا تھا۔ جس سے یا جوج ما جوج آکر لوث مارکرت تھے۔ وہاں پر و ہے کی بہت پختہ اور مضبوط ویوار تقمیر کرائی۔ جس کی وجہ سے اس مداقہ کے وگ یا جو ت و ماجوج کے قبل وغارت اور ظلم وستم سے حفوظ ہو گئے۔ وہی سد وگ یا جو ت وماجوج کے خام سے شہور ہے۔

مَاهُكِينِي فِيهِ: جَس (مال) مِين اس نے (مير ب نے) جُور کوقد رت

دی۔ (هَا) اسم موسول (هنگنی فِيه دِنِی) بورا جملہ: وکرصلہ ہے۔ سم موسول

ہے صلہ ہے اللہ کر مبتدا ہے (هنگنی) اسل میں هنگن نی ہے۔ منگن باب

تفعیل ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر ما نب، مصدر فلم کوئن ہے

(نبی )اس کے شروع میں نوان و قایدا ورآ خرمی یا ہے متعلم مفعول ہہہے۔

دید ها: منبوط دیوار موثی دیوار جمع در کوؤ م ہے۔ مفعول ہدہ و کی وجہ سے

منصد

9) اتُونِی تم لوگ میرے پاس لاؤ (اتُو) باب افعال سے عل امر، صیغہ بن ندکر حاضر، مصدر اِبْناء ہے (نئی) اس کے شروع میں نون وقامیا ورآخر میں یائے مشکلم مفعول مہے۔

۹۶ زُبِرَ الْحَدِیْدِ: لوے کی جاوریں، لوے کے شختے (زُمِرٌ) کا واحد زُمُرۃ ہے۔ اس کے معنی لوے کا بڑا ٹکڑا (الْحدِیدُ) کے معنی لوہا۔

سَاوِی بَیْنَ الصَّدُفَیْنِ. اس نے (زوالقرنین نے) دونوں سروں (کناروں) کے نیج (کے خلا) کو ہرابر کردیا (سَاوِی) باب مفاعلۃ سے فعل سيه المائتي معروف البينة والعدمة كريفائب المسدر فيساد الأبهر الصدوس) ج المائد السدف معتى بيهار كاكباره،

۱۹۶ انفاحوا الم اول يُحونك مارو بم اوك وهونكو (انفاحوا) باب اسر ما معلى مر، العام المائم الرائم العام وعمر العام المائم المائم

99 معللهٔ خار ۱۱ س اوآگ بنادیا اس اوا ۱۱ گرا کر دیا۔ (حعلهٔ) اب تی بخص مانشی ۴ رف احمید دو احد مذکر خارب اصدر خفل ہے۔ (ف) شمیر واحد مزر ان سامفول اون ہے۔ اس و مرقع البحد بدار اوب) ہے ۔ (حار ۱) ہے میں ان سامن فاق ال اون ہے۔ اس و مرقع البحد بدار اوب استان و استان البدار ال

۱۹۹ افرغ غلیه سی س (اورب) یه الدون در افر به ایاب نمی سته امراد می در افر به ایاب نمی سته این می می سته امراد می می در افواع سه می در افراد به ای در افراد به می در افراد

٩٧ (فطر الماءو الروا

مده السطاغوا الد يطهر وفق ما من الراس ) عليه عن الده المسطاغوا الراس ) عليه عن الده المسطاغوا المسطاعوا المسطاعوا المسطاعوا المسطاعوا المسطاع الما المن الما والمن المنظم المسطاع المسطاع الما المنظم المنظم المسطاع المسطاع المسطاع المنظم الم

كردية كاريد جواب شرط واقع ب- (حفلة) باب فتح ي على ماضي معروف،

صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر جعل ہے(ہُ) تعمیر واحد مذکر غائب مفعول بہ ہے

اس كامرجع ردُمُ (مضبوط د ايوار) بــ (د تُحَاءُ) ذَكُّ مصدر بــ فَعْلاء كــ

تسينه جعلهٔ دَگَاءَ:وه (ميرايروردگار)ال (مضبوط ديوار) کو (زيين کے) برابر

9.4

١٠٨ اينحسنون صنعًا: وهاوك اليها كام كردية إلى (بُحسون) إب أعال

وزن پر صفت مشبہ ہے۔اس کے معنی برابر کی ہوئی زمین کے ہیں۔ ٩٩ يَمُو جُزُوهُ كَذْمُهُ وَجِائِ كُارِوهُ صَصِ جائِ كَالِينَ شَدِتِ النظرابِ كَي وجِه ے سرری مخلوق گذرانہ ہوجائے گی۔اور جن وانس ایک دوسرے میں تصنیفین ئے۔(یہو 🚽) باب نصر سے فعل مضارع معروف، سیغہ داحد مذکر ہائب، مصدر مو نے ہے۔ اس کے معنی سیندر کا موج مارنا،مضطرب ہونا۔ یہ جملہ اتر کیب نحوی میں حال وہ قع ہے۔ انفخ فِي الصُّورِ: صور يُهُورُها مِا أَكُا (نُفخ ) باب أسر منظل منهي مُهُول، العبیغه وا حدید کریما ب مصدر نفیخ ہے۔ بیدل مانسی <sup>ایعا</sup>ل مضادع ہے۔ میں ية \_ (الصُّورُ ) نرسناً كا ( الكِ فَتَم كا يَجائه كا مَينَك ) \* عنرت عبدالمند بن قم رمنتي ومقدع تباسيته والبات سيته كه أيك اعراقي سنة رسول وكرم سلى المقدعة بيدوتهم ے وائی نیا سور کیا چیز ہے: احضور اقدس سلی الد مذہرہ کم ہے، اربی وفر ہایا: 'قُرْبُ يَنْفُخُ فِيهِ ``الكِيرَرُسُمُّنَاتِ بِمِسَامِينَ بِيُهُو تَلْسَامِارِيَ بِالسَّانِ فِي مِ عِصالَةِ مِن وه والتَّنِينَ اعطية والساكا وو ع ط و ي ١٠١ عَوْ لَا " مِهَانَى ، فسافت ، كَهَا نَا يَوْمِهَان كَهِمَا السَّيْمِينَ أَيَاحِ لِهِ مِنْ أَنَّهُ الدَّالَ ۱۰۳ کسٹنگیم بمتم کوخیروس کے (ننتیج) پات تفعیل ہے تکی مضارب معروف،

سيغه جمع منظم، مصدر تنبئة ٢٠ (كم )عمير جمع مذكرهانشر مفعول به ت-

ے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مسدر احسان ہے۔ (صنعا)

ے اس میں اس میں اور ہے۔ میں اس میں اور اس میں اس م

۱۰۸ الاید معون وه تنیم جاین سانده و خوابش نیم کرین سد. (لاسعون) بب اشرب سه معماری منهاری منبی جدید فرق مداریا کب و معدر در فرید سد.

١٠٨ - حنو لا أغير ومرابد أل ومداننا أور أيتم ما الإيب حبار منت و مركي حبار الأنتال ونار

١٠٩ مدادا روشاني، سايي

و نقید اللحو سرمر شم به چاہیده اب شرط واقع بتدر مقد ) باب مع منا مانتی معروف میرف مورد آر ما به مصدر نقد اور نقاد معنی شم موالد (الله خو ) مندر دوریا بی اب خو و داخور ، و به حاد ب

۱۰ یو جوا ۱۰ امریدر کفتات (بوخوا ایاب اس منتقل مضارع معروف اصیف واحد ند کرناانب مندر در حق اور درجانات ۔

### بم الله الرحن الرحيم و درو مرد سرورة مريم

 کے پیدافر مایا۔اور بہت ہے مجزات عطافر مائے تھے۔اللّٰدتعالیٰ نے حضرت مریم کوان کے زیانے میں ونیا بھرکی تمام عورتوں پرفضیات عطافر مائی تھی۔حضرت مریم کے واقعہ کی مناسبت ہے اس مورت کانام سورہ مریم ہے۔

تیت نبر النمیاغص: بیر وف مقطعات میں ہے ہے، اس کی مراداللہ تعالی ہوئے ہیں۔ ذَ سُحُويّا: `عنرت زكريا عليه السلام مشهور نبي بين - بيه بني اسرائيل ميس ست میں قرآن کریم میں حصرت ذکر یا علیدالسلام کا نام حیار سورتوں میں آپ ہے۔ ایس قرآن کریم میں حصرت ذکر یا علیدالسلام کا نام حیار سورتوں میں آپ ہے۔ حضرت یجی ملیالسلام آب کے صاحبزادے ہیں۔حضرت ذکر یاعدیدا ساام نے بر ما یے میں اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فر ، ئی۔ کھرخوش خبری عطا فرما کرخود ہی نام تبجویز فرمایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ذکر یا علیه السلام حضرت مریم رضی الله عنها کے خالو ہیں۔اللہ آق کی نے حضرت مریم کی پرورش کے لئے آپ کومبر پرست بنایا تھا۔حضرت زکر پا عدیه السلام نے حضرت مریم کوایک مخصوص کمرہ میں رکھ دیا تھا۔ جس میں وہ عبادت كرتى تھيں، جب حضرت ذكريا مليدالسلام ان كے ياس تشريف لاتے تو طرح طرح کے بے موہم کے چھل ان کے یاس و مکھ کر اٹھیں جیرت ہوتی۔اور حضرت مریم ہے یو جھتے کہ یہ چل تمہارے پاس کہاں ہے آ گئے۔ تو حضرت مریم رضی الله عنها بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیتیں. پیچل اہمہ تعالی کے یاس ہے آئے ہیں۔ اللہ تعالی جس کو حاہتے ہیں ہے حساب رزق عطا

ا نَادى رَبَّهُ انھوں نے (زکریاعلیہ السلام نے) اینے پر دروکارکو ایکارا (مادی) باب مفاعلة نے ل ماضی معروف ہمیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مُناذاہ ہے۔ (رَبِّ) کے معنی پروردگار، جن ارْبَابٌ ہے۔

س نِدَاءً خفِيًّا: بَوْشِيده بِكَارِنَا۔ يه موصوف صفت ہوكر مفعول مطلق بـ انداءً باب مفاعلة بـ مصدر بـ وخفیًا) خفاءً مصدر بـ فعیل كـ وزن بر

مناسب المفت مشهر ہے۔ باب کع سے استعمال ہوتا ہے۔

الشنعل المرافس شیبان شعله کااسرے بردها بیکا (نده شنانه) مرین اول کی مفید کی تبیلی کئی (ترحمه حضرت تفافوی) (الشنعل) باب افتعال سے انعلی ماشی معروف مینی واحد مذکر غائب مصدر الشنعان ہے (رائس) کے معنی سر بہت اراؤ س امرز و وس ہے۔ (شیسا المین دو۔ نے کی وجہ سے منصوب اسمانی سر بہت مصدر ہے معنی بردها باب ضرب سے مصدر ہے مصدری مینی بود س

م المنظمة المحروم المحرول المحرول المحروب عن المنظمين المعروب عن المنظمين المعروب عن المنظمين المعروب المعروب

المسترق من المعلواني فيندر تانيد الرمن من المستوال المراك الوسائل المسترار المستوال المراك المراك المسترار المستوال المداول المسترار المستوالي والما المراك المداولي المسترار المداولي المراك المرك المراك المراك المراك المراك ا

ن المعاشر الما يتراورت (ودعورت الدارية بيرانديو) الفظ ما قراسه في المعالم الم

عداً بهي أب من قرماد تب وهذا أب ب رائد. المصدرو هياه هدة ب

ه وليا وارث ال مراويز ند ال في الولما يجمع والما من الما المنافع وليده

ہ یت نبر کی وجہ ہے۔

رُضِیًّا پہندیدہ بیخی وہ تول وہ کے اعتبارے آپ کے نزدیک پہندیدہ ہو (تفیر مظہری) (دخیبی کرضاء مصدرے فعیل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔ باب سمع ہے استعمال ہوتا ہے۔

اسمه یخیی: اس کانام یکی ہے۔ لفظ یکی علیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اور بعض حضرات نے غیر منصرف کا سبب علیت اور وزن فعل کو قرار دیا ہے۔ حضرت کی علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ حضرت ذکری علیہ السلام شہور نبی ہیں۔ حضرت ذکری علیہ السلام کی پیدائش مجزانہ طور پر ہوئی۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام کی پیدائش مجزانہ طور پر ہوئی۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام بہت بوڑھے ہوگئے ہتے۔ آپ کی زوجہ محتر مہ بانجھ تضرت ذکر یا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پاکیزہ تھیں۔ ایسی حالت میں حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پاکیزہ اور دکی دعاما تگی۔ اللہ تعالی نے آپ کو جئے کی خوش خبری عطافر مائی۔ اور خود ہی ان کانام تجویز فرمادیا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بینام ہم نے اس سے پہلے کسی کانہیں دکھا۔

سَمِیاً: ہم نام، لینی بینام ہم نے ان سے پہلے کی کانہیں رکھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانو گئے نے (سَمِیاً) کا ترجمہ ہم صفت کیا ہے۔ اس کا مطلب بیر ہے کہ اس صفت کا کوئی شخص ہم نے ان سے پہلے پیدا نہیں کیا (سمِی ) سُمُو مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب انصر سے استعمل ہوتا ہے، سَمِی کے معنی بلند ہونے والا۔ اس کے ملاوہ ہم نام اور ہم مثل کے جنی میں بھی آتا ہے (سمِی ) اصل میں سَمِیو ہے۔ یا، اور وائو ہم ہوگئے، ان میں سے پہلاساکن ہے، اس لئے واؤ کو یا، سے بدل کریو، کایو، میں او ما مرو با گیا۔

عتبًا: حدیے گذرنا ،سرکشی کرنا ،اکڑنا لین میں انتہائی پڑھائے کو بی کیو ،وں

المام الما المرت مصدر ہے۔ ال كامام عن و الله على السل ميں علم ت الكاتار وهضمه اور وه والأيون أكى ويدب لفظ عبوا أنل سدال س ا الإشراء بناء به سره دريه ويا ويجروا فاب ما ثل سروته به أن في مجدب ينت و مو و لاء ما مان يو كياما أن من وهو وجرية والأكويوه من مدل أريوه كايوه من ويه والما بالأثير بشاوي)

 عمل أن بان مقول «ها، رئت طَيَّبُ كَ وَ النَّا بِهِ \* تَ مَثْهِ بِهِ بِهِ بِ إلى ب المتعال به تا بين هيون بين المل المن هيون بيد يو المراء والتي إنه والمتعدد والعام بياء المسايد أن أنها يا وتأيام أن الانهام مرد بي أبياله

• أسهويًا تكرر منه التي مالم التي من الران يرصفت وعبد ست حال • س أن ١٠ من تصويب مند مسوي بيان أن السويدا أن مساد

ا الديافواك أم والبرورال محاويب ستار

سكونة وعبسيا تع اورش ( مكونة ) معنى تعمر المائد الى اصد (عشيا ) منه من شام، وان کو آخری مصد ( زوال تس منه موسایش کا وقت ) به ا دونوں نظر فرسند بی وجد ہے منصوب جال یہ

۱۲ صبيبًا بَنِين بي مالت مين الأكبين كي مالت مين (صبيّ) أعني بيمه بركامه تن صلبان بيد حال موت كي وجدت عالت أصب مل بيد

حسانهٔ: ۴ قی مهر بانی مزمی به باب ضرب سے مصدر ہے۔

۱۳ رکوهٔ یا کیزگی، تشرائی۔

۱۳ نقيًا. يربيز گار ، حمج: اتَّقياءُ اسكاما ده: و ق ى تــــ

مرًا "بوالديّه اتفوالديّن كندمت كذار،بو مصدر عفل مرال یر مفت میں ہے۔ باب نصر اور ضرب سے استعمال ہوتا ہے ( مو ّ ) من میں الراز ت(وَ الذيه)و الدّ كا تنير ب- السل بن والديس ب- عمير وس ف مین اضافت کی اب سے نون تثنیہ ساقط ہو گیا۔ و البدین کے لغوی معنی دو والد۔
اس میں تغلیب بالی جاتی ہے، مال اور باپ دونوں کے لئے بیلفظ ستعمال اور باپ دونوں کے لئے بیلفظ ستعمال اور باپ دونوں کے لئے بیلفظ ستعمال اور باپ دونوں کے الئے بیلفظ ستعمال اور باپ دونوں کے لئے بیلفظ ستعمال اور باپ دونوں کے الئے بیلفظ ستعمال اور باپ دونوں کے اللہ بیلفظ ستعمال اور باپ بیلفظ ستعمال

سحمّار اعصیا مرش ، نافر مان (جبّار ) کے مین مرش ، جبر مصدر سے فعال کے من برم الفری سیخد مصدر سے فعال کے من برم بالفری سیخد ہے۔ باب تصر سے استامی فی کے من برمیا الفری سیخد ہے۔ باب تصر سے استامی فی کے من ناور من مصدر سے فعیل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ باب ضرب سے استعمال : وتا ہے۔

المنبعث حيّا وه زنده بون كى حالت من الكانا جائة كا (يُنعَثُ) باب فتح عين الكان مضارع جبول معين واحد مذكر غانب المعدر بنعث به (حيّا) حال بوت كى وجه يه عين مصوب ہے۔ يہ خياة مصدر سے فعل كے وزان برصفت مشبہ ہے۔ باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔

۱۱ مَرْیَمُ: حضرت کے فضرحالات مورهٔ مریم کے شروع میں و کیجئے۔ ۱۱ انتَبَادُتْ وہ (لیمی حضرت مریم) جدا ہو کیں۔ (انتبادُتْ) باب افتعال سے فعل ماضی معروف بسیغہ واحد مؤثث مائب مصدر انتباذہ ہے۔

منگانا شرفیا مشرقی مکان ایسامکان جومشرق کی جانب ہو۔ بیموسوف اورصفت ل کرظرف مکان ہے (مَکَانًا) کے عنی جگد، مکان، مقام (سُوفیًا) مشرق والا۔

اورمضاف اليدے (رُوْخ ) كى جمع : اَدْوَاح ہے۔ اورمضاف اليدے (رُوْخ ) كى جمع : اَدْوَاح ہے۔

ا تَمَثَلُ: وه ( فرشته ) ظاہر ہوا۔ (تَمثَل) باب تفعل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر منائب ، مصدر تمثل ہے۔

ا مُشوا موياً: بورااأسان، تدرست انسان (بشر ) كمعنى انسان - بيافظ

ہ یہ مند کر ہمؤنٹ ، واحد اور جن سب کے لئے استعمال ہوتا ہے ( مسوی ) نعمیل کے استعمال ہوتا ہے ( مسوی ) نعمیل کے و استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہر اہر ، پورا ، درست اور جیج ہیں۔

ا علما ذکیا با کیزولز کا (غلام) کے عنی نزکا۔ جن علمان نے۔ (رکی) یا کیزو۔ زکو قاست فعیل کے وزن پر صفحت مشہر ہے۔

اَمْوَا مَقْضِیا بِنَے شدہ یات، مترر کیا ہوا کام (امُوا) کے عنی کام، ہت، تقرر کیا ہوا کام (امُوا) کے عنی کام، ہت، تقلم، فرمان، جنع: اُمُورٌ بِ(مَفْضِیا) فَضَاءً مصدر بنا الم مفعول واحد مذکر، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

ے بہ اسیا منسیا: بھولی بسری، جس کوکوئی یادنہ کرے، یہ گنت کی خبر ہونے کی اسیا منسیا: بھولی بسری، جس کوکوئی یادنہ کرے، یہ گنت کی خبر ہونے کی اسی مصدر ہے مصدر ہے (منسیا) نسی مصدر ہے۔ اسی مفدر ہے۔ اسی مفدر ہے۔ یہ مقاول ہے۔ یہ ماقبل کی تاکید کے لئے ہے۔

٢٢ سَوِيًّا: ايك چشمه ايك نهر - جمع: سُويَانُ اور اَسُويَةُ ہے۔

هُزِّیُ : تم ہلا وَ ہم حرکت دو۔ (هُزِی ) باب تصریب فعل امر ، صیفہ واحد مؤنث حاضر ، مصدر هُزِّہے۔

تُسَاقِطُ: وه (تَحْجُور كا درخت) گرائے گا۔ (تُسَاقِطُ) باب مفاعلۃ ہے تا اللہ مضاعلۃ ہے تا کہ مضارع معروف بصیغہ واحدم وَ نَثْ عَاسَب مصدر مُسَافَظَةٌ ہے۔ اس میں ضمیر مستنزهی فاعل ہے۔ اور اس ضمیر کا مرجع نَخْلَةٌ ہے جو ما قبل میں مذکور ہے۔

۲۵ رُطُبًا جَنِيًّا: تروتازه محبوری، کی ہوئی محبوری (رُطَبًا) تازه محبوری برخع:
رِطَابٌ اوراَرْطَابٌ ہے(جَنِیًا) چنا ہوا کیل، جمع: اجناء اوراَ جُن ہے۔ جنگی
مصدر ہے فعیل کےوزن پرصفت مشبہ ہے باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۲۲ فَرِی غینا بِنَمْ آنکی تصندی کرو، یعنی تم خوش بوجا و کسی بات کانم ندکرو (فَرِی)

باب مع مینی ایم مینده واحد مؤنث حاضر ، مصدر فَرُّ ہے (غینا ) کے معنی آنکھ
جع : عُدُون اور اَغَدُنْ ہے (غینا ) مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

٢٥ الشَّبْنَا فَرِيَّا مُحْرَثِي مِولَى چَيزِ ، مِحُولِي چَيزِ ، مِحُولِي جَيْبِ بات (شَيْنَا) كَ مَنْ جِيزِ ، مِحُولُي جِيزِ ، مِحُولُي جِيزِ ، مِحُولُ السِّبَاءُ عَبِ (فَرِيَّ ) فَرَى مَصدر سے صفت مشبہ ت، بابضر ب ت استعمال الشیاء ت (فریِّ ) فری مصدر سے صفت مشبہ ت، بابضر ب ت استعمال اوز نا ہے۔

: ونات ۔ بنا بخت هنو و ن. اے ہارون کی بہن۔ آیت کرئے۔ میں مفترت مریم کو منظرت مریم کو منظرت مریم بنی اللہ علیہ اللہ علیہ

المح مساورة مريم منتخب بني مت القرش الأعلىد دوم " بين الأحترية ما الن هيدا الأام كي نسل مستجيل عن الكرة أبيام مريمة بين عفرت أعود مليه الساوم إو عاد كا يُحاني لها " باريه صوال الداحرين عرب الدوم ا ے بار ایکنی بینا دی آئیس کے یا بلکہ تو م بعا دیک سال میں ہے گئے۔ مراجمنس النہ ہے ج " بن سبه له بهيو بالإون منه مراوع منه منه با ون عبه الموامر فين و ماية مفرين م من سند برمانی کانا مهاره ب قل و توریزت کیاب انسان مشکله به به رمانه شال و ب النميورد والسنائين بالمستان والأناء الشابية المراسية الفرينة والأول وبالم الأعلام بسكانا أنه منته مريم بسياحها في عاش فالأرواء بالكباب ٢٩ [يغيم عال: ١ كالبت في أم ته مشهال مهامان تعومه مشهر بعض والمساكل بدتار الأرار نا كار فورت المنتج معا بالبسار يرحي البغني السدر سيتاسف شاميتها ليجاله وع السيد ودوروروت للهو ديند س : أو عليها الب به أو المدافية في سنة الأثناء والرقر ما ياز او صبي الاسبه العجاب ست انگل باشی <sup>دور</sup> و قریب میخه وا مداند را به صیده مسدر مصدا و شدار (می) ک السيانية مرياتين أوان وقدريا ورته لين بالسياسية عم ضعول وستعد موسط الله الله من من منزا الله عند شعار معلى عامقه مل به وي من وجد معلى [منسو سائت ميريز معدر سندهالي خاز ن يامغت مشهد سنام باسيانهم ورشم سباست المعمال موتاست ٣٢ احتارًا شفيا سرش بدينت (حنارا) حبر مدرسته فعال سنه ان مبائغه كالسيغه بيب باب تصريب استهال وتاية (متقيّا) معاوة مصد ا المعتمل کے وزن پرصفت مشید ہے۔ باب من سے استعمال ہوتا ہے۔ ٣٨ استرون: ٥٥ شك كررت بين، (بميرون) باب انتهال مي على مشارن المعروف بصيغة في مُذكِّر عَا بُب مصدر المَّه اعْتِ ب ٢٠ المحتلف الألحزابُ فرقول في اختلاف كيا، لره بول في اختلاف الإ

سند (اختلف) بابافتعال فعل ماضى معروف، صيغه واحد ذكر مائب، مصدر اختلاف مرالا خواب ) كاواحد : جوزت اس كمعنى گروه، فرقه كي بيل مشهد يوه م غطيم بيو ون كا آنا (مَشْهَدٌ) مصدر ميم مهن آنا، مشهد يوه م غطيم م يوم ون كا آنا (مَشْهَدٌ) مصدر ميم مهن آنا، حاشر به ونا (يوم غطيم) كم عنى برا ادن اس مرا دقيا مت كادل ب- السبع بهم و أبضو : وه لوگ كياخوب سفنه والے ادر كياخوب و كيمن وال بول مي السبع بهم ) افعل بهم كه وزن پرفتان جوب ماس ميں جمع كى جول مين السبع بهم ) افعل بهم كي وزن پرفتان جوب ماس ميں جمع كى جول مين المصور بهم مير حسب ضرورت بدتى ربتى ہے ۔ (أبصر) يوم كي وجد سے المصور بيل فعل تعجب السبع بهم ميں بهم كے مذكور بيل ميں المصور بيل مير كومذ ف كرويا گيا ہے۔ ، اس ميں بهم كے مذكور بونے كى وجد سے المصور بيل مير كومذ ف كرويا گيا ہے۔

ا بوم المنسوب سرت ابرائيم عليه السلام كفخضرحالات بإره(١) آيت (١٢٢٠) إبراهيم: حضرت ابرائيم عليه السلام كفخضرحالات بإره(١) آيت (١٢٢٠)

میں و ت<u>کھنے</u>۔ میں و ت<u>کھنے</u>۔

صِدِیْقًا: بہت بچا۔ بہت کی کہنے والا ،صدیق وہ تحص ہے جواپی بات کو کمل سے سچا کردکھائے ، یا جو بات اللہ تعالی کی طرف سے آئے بلا و قف اس کے دل میں اثر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرایک معنی کے اعتبار سے صدیق نے رصِدِیْقٌ) صِدُقٌ مصدر سے فِعِیْلٌ کے وزن پرمباخہ کا صیغہ صدیق ہے۔ باب نفر سے استعال ہوتا ہے۔

٣٦ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ: الرَّتُوبِ ازَبِينَ آئِ گار (لَئِنْ) شروع مين لام تاكيد ال ك بعد إنْ حرف شرط ب (لَمْ تنتَهِ) باب افتعال سفعل مضارع معروف في بعد إنْ حرف شرط ب (لَمْ تنتَهِ) باب افتعال سفعل مضارع معروف في بحد بلم ، صيغه واحد فدكر حاضر ، مصدر إنْتِهَ آءٌ ب- (لَمْ تنتَهِ) اصل ميل لم

ت بنا المنتهى ب، لم كى وجه ت آخر كى يا وسما قط بهوكى ب\_

لاز جمنگ نیس ضرور تجه کوسنگهار کرون گا(لاز جمن) بار اعری می الاز جمنی بار اعری می الاز جمنی بار اعری می الاز جمنی باری معادر در حمد می مضارع معروف لام تا کید بانون تا کید آقیل اسیفه واحد می معدد روحه سے (ک ) شمیر واحد مذکر حاضر ام مفعول به تبد

۱۲۹ اُهْ جُونی مَلِیاً بِنَم بِحُصے مدت دراز (عمر بھر) کے لئے دور بوجاؤ (اه جول)
باب نصر سے فعل امر ، صیفہ واحد ندکر حاضر ، مصدر هنجو اور هجو ان ہے۔
(ملیاً) مدت دراز ، زمانہ دراز۔ یہاں اس سے مرادز ندگی کی مدت ہے۔

کے جَفِیًّا بہت مہربان۔ حفّاؤ ہ مصدرت عیل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔ باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔

اغتز فکی بین تم سے جدا ہوتا ہوں (اغتر لُ) باب افتعال سے تعل مضارع معروف، سیغہ واحد منظم، مصدر اغتز الگ ہے۔ (سیم ) تنمیر جمع مذکر حاضر مفعول بہ ہے۔

۹۹ المسطق «عفرت اسحاق مليه السلام ك مختفر حالات پاره (۱) "يت (۳۹) مين ديجيئے۔

۳۹ يَعَقُونَ بَرَسَرَت الِمَقُوبِعليه السلام كَمُنْتَصْرِطالات بإره(۱۱ تيت (۱۳۳) مين دينين دينين دينين

۵۰ وهننا بهم نے مطافر مایا۔ (وَهنها) باب اللّی ست علی مانتی معر مف بدینه الله منتظم بمصدر و هنب اور هبة ہے۔

ا هو مسی مطرت مولی ماییالهام کی تسرمالات باره (۱) آیت (۱۵) میس بیشد ا هم محلصها شتنب جها بروار (منحلص ) باب افعال سته اسم مفقول برور اس

كأمهدر إخلاص بــــــ

۵۲ فَوْنُسَهُ مَجِيًّا: يَمْ نِي الزَلِي بِالْمِيلَ لِي لَيْ يَعْرَبِ عَلَى ( فَوْمِدا ) ، ب

معلم، مصدر تَفُولِبُ ہے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر تَفُولِبُ ہے (6) ضمیر معدد کا مسئل ہے اس کا مرجع حضرت موکی علیہ السلام ہیں (ایحیًّا) ماہ کے دونو ل ضمیر ول میں ہے ایک سے حال واقع ہے (تفییر مظہری) فظ فر بناہ کی دونو ل ضمیر ول میں ہے ایک سے حال واقع ہے (تفییر مظہری) فظ محدد سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب نصورت تاہے۔

هنرون بردن مليه السلام كختفر حالات بإره (٢) آيت (١٦٣) مين ديكھتے۔

۵۴ ایسمعیل دهرت اساعیل علیدالسلام کختفرهالات باره(۱) آیت (۱۳۹) میں دیکھئے۔

۵۵ مَوْضِیًّا: لِیندیده-دِ ضباءً مصدرے اسم مفعول ہے۔ باب سمع سے استعاب بوتا ہے۔

افریس انظ اوریس علیہ السازی کے ہے تی ہیں۔ آپ حضرت آ دم علیہ السازی ماور الدریس علیہ السازی الندافعالی کے ہے تی ہیں۔ آپ حضرت آ دم علیہ السازی ماور معنی دور میانی زمانہ عیں آشریف لاے تنے قرآن کریم میں دو جگہ حضرت اور لیس علیہ السازی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ مورہ مریم میں اور دوسری مرتبہ مورہ انبیا وہیں آپ کا تذکرہ ہے۔ سورہ مریم عیں حضرت اور یس علیہ السازی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کے (وہ ہے تی ادر یس علیہ السازی کو اوہ تی ایک کی میں مول اللہ تعالی میں اللہ تعالی نے دور ہم نے میں رسول اللہ سلی اللہ عیں کی ماز قات حضرت اور یس علیہ السازی ہے وہتے ہیں دن پر سول اللہ سلی اللہ عیہ وہلم کی ملا قات حضرت اور یس علیہ السازی ہے دور تھے ہیں دن پر سول اللہ سلی اللہ عیہ وہلم کی ملا قات حضرت اور ایس علیہ السازی ہوئی ہی ۔ قال کی اللہ تعالی نے حضرت اور ایس علیہ اللہ سریر سول اللہ تعالی نے حضرت اور ایس علیہ اللہ سریر سول اللہ تعالی نے حضرت اور ایس علیہ اللہ سریر سول قالی دور کیا ہے تھے ۔ تفسیر مظہری عیں علامہ بغوی کا قول ذکر کیا ہے تیں سی حقیقے نازل فرما کے تھے ۔ تفسیر مظہری عیں علامہ بغوی کا قول ذکر کیا ہے تیں سری حقیقے نازل فرما کے تھے ۔ تفسیر مظہری عیں علامہ بغوی کا قول ذکر کیا ہے کہنے ماور حساب کا علم قلم سے لکھنا، کیٹر اسیناء ہتھیاروں کا بنانا ، اور کا فرہ و

ت است قبال کرنا اور سلے ہوئے کیڑے بہنا، ان تمام امور کو سے سے ہیں۔

الم سام المور کو سے سے الم الم سے انہام المور کے الم سے المام سے الم سے الم سے الم المور کے الم کا الم سے الم الم کے الم الم کے الم الم کے الم کا الم کا الم کے الم کا الم

۵۸ ایونهیم معترت ابرائیم ملیه ایسلام کے بختم سالات باره(۱) آیت ( ۱۳۳) میں دیکھنے۔

۵۸ الجنتینا بهم خینتخب قرمایا۔ (اختیسا) باب اقتعال مشتعل مانتی معروف، میغه بمع متنظم مصدر الجنباء ہے۔

۵۸ اخترو ا: وه ارجات بیل- بیغل ماضی جواب شرط واتنی ہوئے کی ادبہ ت علی

۔۔۔ مضارع کے عن میں ہے( حوّوا ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ،صیغہ ایک ند کر نائب ،مصدر حوّ اور خُوو دّ ہے۔

۵۸ منجدا و بکیگا جده کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ بیدونوں صال ہونا کی وجہ سے منصوب ہیں (مستجدا) سُجود کہ مصدر سے جمع مکسر ہے، اس کا احد: مساجد ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے (بکیاً) بنگاء مصدر سے جمع مکسر ہے۔ استعمال ہوتا ہے (بکیاً) بنگاء مصدر سے جمع مکسر ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۵۹ نحلف وه جائشین جوا (خلف) پاپ نصرے فعل مانسی معروف ،صیفہ داحد مذکر غائب ،مصدر خالافاۃ ہے۔

۵۹ خُلْفُ بَرِ ہے جانشین ، ناخاف لوگ جمع : اَخْتَلافْ اور خُلُوْفْ ہے۔ اجھے جانشین کے لئے خلف کا اُنظا استعمال ہوتا ہے۔

عَنَّهُ وَ وَلُولَ مِنْ اللهِ وَلُولَ مَر اللهِ عَنَا اللهِ وَلُولَ مُر اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ

وَ عَدُهُ هَاْتِينَا: اس كَا ( الحِنَى الدَّنَعَالَى كَا ) وعده يَهُيَا إِيابَ گا-اس كامطلب ايد به كه الله تعالى كى وعده كى و و كى چيزيں لينى جنت اور اس كى تعمين ضرور عاصل ہوں گی ( وَ عَدُهُ ) اس ميں وَ عُدّ مصدر ہے۔ باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے ( هُ) ضمير واحد مذكر عائب مضاف اليہ ہے، اس كا مرجع الله تعالى جي سے۔

الم المنتا) كان في أبر بهوت في البيت منصوب براها أنها أله المارة المدارة المارة المار

۱۲ انگوقه و عشینا: منج اور شام (بُکُوهٔ ) کے معنی منج، دن کا بن الی دند. (عشی کے معنی شام ،دن کا آخری دھی۔

۱۹۳ تقِیبًا قریبُ الدیجی کار وقایدهٔ مسدر میدفعیل که دن به مندنده این است و مندنده این است و مندنده این است و مندنده است مال به وقت مندایدهٔ الله است و مندندهٔ الله مندندهٔ

مه المسبعة الموسية الأرانسيان مصدر من فعيل مدور من الموسية المدور المدار الما المدور المدور

لالا آسسه المراق المرافق مين المرافق مين التي بالدين و مراقي و المعمد الدين و مراقي و المعمد المرافع و ال

۱۹۸ من المعتمليو للهيدي المم الله و الن الوقائل الدين المناه المعتشورة وي ب المراجعة المناه المعتمر المعلم المعار المعلم المعارض ال

١١ حسنة مُعنول كيال مركبيوسند عال دوساً لي ورياح نسوب ك

آیت بر واحد جات اور مصدر جنو اور جنو کے باب تھر سے استعمال ہوتا ہے۔

لَننوْعَنَّ: ہم ضرور جدا کریں گے۔ (لَننوْعَنَّ) بابضرب سے فعل مضارع

معروف، لام تاکید بانون تاکید تقیلہ، صیغہ جمع متکلم، مصدر مَوْع ہے۔

۲۹ عِنِیَّا: سُرشی کے اعتبارے ، اکڑ کے اعتبارے ، تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے باب نصرے مصدرے ، مصدری معنی سرکشی کرنا ، اکڑنا۔ اس کا مادہ عُنو ہے۔

وے استراب ہونے کے اعتبار سے تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ باب مع سے مصدر ہے۔

اک ختم مقضی الازم مقرر بضروری مطینده (حَتْمًا) لازم بضروری ببب ضرب سے مصدر ہے مصدری معنی واجب کرنا، لازم کرنا (مَقْضِیًا) قَضَاءً مصدر ہے مصدر ہے مصدر کے معنی واجب کرنا، لازم کرنا (مَقْضِیًا) قَضَاءً مصدر ہے اسم مفعول واحد ندکر ہے۔ باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔ تکان کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

۲۷ جیٹیا:اس کے عنی آیت (۱۸) میں دیکھئے۔ بیرحال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

۳۷ ندیگا مجلس کے امتبار ہے محفل کے اعتبار ہے۔ بیتمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اثاثا ورغ یک اناتا ورخمود کے اعتبار ہے، لینی پہلی تو میں دنیا کے ساز
وسامان اور شان وشوکت میں تم سے بردھ بڑھ کرتھیں۔ یہ وہنوں الفاظ تمیز
منصوب ہیں (اُتاتا) کے معنی ساز وسامان والوو والت بہتے
انٹ نے در ع بنا کے معنی منظراہ رخمود کے ہیں۔

۵ نه الله المرخمان : تورتمن ان كود عمل و سابراس مين قارجزان الله المرسيفه واحد من وربير جمله جواب المرسيفه واحد من وربير جمله جواب فعل المرسيفه واحد الدكر منازب ومعدد هذه بيل المخل مضارع كمعن بين براهم من المرسيفه والمغلل مضارع كمعن بين براهم من المرسومة المعرب المعلم المغلل مضارع كمعن بين بين المرسومة المعرب المعلم المغلل مضارع كمعن بين بين المعرب المعلم المعرب المعرب

الْبِنْ قَيْتُ الْصَّلَحْتُ. بِالْقَى رَبِيْ وَالْيَ نَيْلِ اللَّالَّ الْمَالُ أَنْ كَا تُوابِ الْمِنْ لِيَالَ الْمِنْ لَيْلِ اللَّالَّ اللَّالَ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللْمُ ال

۲۷ خیر مَّر دُّا انجام کا متبارے بہتر (خیر )اسم نفسیل الحیر کا مخفف ہے (خیر مَّر دُّا ) تمیز ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ مرد ڈے معنی لوٹا نا ، واپس کرنا۔ اس ہے مرادانجام ہے (تفییر مظہری)

22 الأو تينَ: مِحْهُ يُوصَرور ديا جائة كار (الأو تينَ ) باب افعال ي فعل مضارع مضارع مجرول المعناك يد بانون تا كيد أشيار ، صيغه واحد مشكلم ، مصدر إينة عيد با

۸۲ طبددًا: مخالف، وثمن، جمع: اصنداذہ ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ طبد کا افظ واحداور جمع وونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۱۳ نور هُمْ آزًا وو (شیاطین) ان کو (کفروضالالت پر) خوب ابھ رہے رہے ہے ، بین (نور کُی اب نفرے سے نعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث نائب، مصدر اُزّے۔ (تور کُی بین فاعل ضمیر مشتر هی ہے۔ اس کا مرجع شیاطن جمت مصدر اُزّے۔ (قور کُی بین فاعل ضمیر مشتر هی ہے۔ اس کا مرجع شیاطن جمت مصدر اُزْے، بین فاعل شمیر جمع ند کرنائب مفعول بہے۔

۸۵ و فلاً: مہمان ہونے کی حالت میں۔ بیتقین سے حال ہے (و فلاً) کا داحد وافلاً ہے۔ وَ فلاً بابضرب ہے مصدر بھی ہے۔

۸۱ وردًا بیاہے ہونے کی حالت میں محال ہونے کی دجہ سے منصوب ہے (وردٌ) کے معنی یانی پر پہنچنے والے لوگ۔ اس سے مراد پیاسے لوگ ہیں (حضرت ۔ یہ ابند بن عبال نے اس کی تفسیر' منکر'' لیعنی بُری چیز ہے کی ہے ( تفسیر منکر'' لیعنی بُری چیز ہے کی ہے ( تفسیر مظہری) (ادِّ ) کے معنی بخت کام ، بُرا کام ، بولناک چیز ، جمع : إِذَا ذَہے۔

تَكَادُ الْسَمُواتُ يَتَفَطُّوْنَ: قريب ہے كرآسان بِهِ ثِيْنِ (تكَادُ)
افعال مقاربہ ميں ہے ہے۔ باب سمج ہے استعال ہوتا ہے۔ مصدر كُودُ له افعال مقاربہ ميں ہے ہے۔ باب سمج ہے استعال ہوتا ہے۔ مصدر كُودُ ہے۔ (السَّمُواتُ) كا واحد: سَمَآءٌ ہے، الل كے معنی آسان كے ہيں (يَتَفَطُّرُنَ) باب تفعُل ہے فعل مفارع معروف، صيغہ جمع مؤنث غائب، مصدر تَفَطُّرُ ہے۔

تَنْشَقُ الأَرْضُ : زمِن كُرْكَ كُرْكَ مُوجاكِ (تَنْشَقُ) باب الفعال سے افعال مصارع معروف، صيغه واحد مؤنث غائب، مصدر إنْشِقَاق ہے۔ (الاَرْضُ ) كَمْعَىٰ زمِين، جَعَ: أَرْضُوْ نَا ورادَ اص ہے۔

تَخِورُ الْجِبَالُ هَذَا: بِبِارْ تُوكَ كُرَّرِ بِيْنِ الْبَحِدُ الْبِحِبَالُ هَذَا: بِبِارْ تُوكَ كُرَّرِ بِينِ (تَجُورُ) باب ضرب سے نعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر خَوِ اور خُورُورٌ ہے (اَلْجِبَالُ) كا واحد: جَبَلُ معنى بِبارْ (هَدًا) بِي تَخِورُ كامفعول مطلق (من غير لفظ ) ہے۔ هَدِّ مصدر باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔ اس كے معنى كسى چيز كا دھا كے ہے كرنا۔

قَدْ أَحْصَلُهُمْ الله فَعَ الله تَعَالَى فَ الله تَعَالَى فَ الناسب كا احاط كررك هـ هـ رفد اخصى باب انعال عن قعل ماضى قريب احينه واحد مذكر عائب المعدر اخصَلَى باب انعال عن فعل ماضى قريب احينه واحد مذكر عائب المعدر اخصَلَ عن معرج عن ذكر عائب المفعول بديد

۱۹ و دُار محبت فعل مذكور كامفعول بهونے كى وجہت منصوب ہے (وُدُ) باب سمع سے مصدر ہے۔ اس كے معنی جا ہمنا ،خواہش كرنا۔

علا میشونهٔ جم نے اس قرآن) کوآسان کردیا (یشونا) باب تفعیل سے قل مان معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر تیسیو ہے۔ (هُ) ضمیر واحد ند کرغائب

سيت نبر مفعول به ب،اس كامرجع قر آن كريم ب-

المَدَّا: جَمَّارُ الولوگ ۔ اس کا واحد : اَلَدُّ ہے جَوصفت مشبہ ہے۔ اور مصدر لَدَدٌ ہے معنی تخت جَمَّرُ الوہونا، باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔ افعل کے وزن پراسم تفضیل کے آنے کی شرط ہیہ ہے کہ اس لفظ میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہوں۔ جمَّرُ الوہونا عیب ہے۔ اس لئے اس کا اسم تفضیل افعل کے وزن پر نہیں آتا ہے۔

٩٨ قرن جماعت ، توم ، أيك زماني كالوك جمع : قُرُون م

۱۹ دِ کُورًا: بِعنک (ترجمه یُ البند) آبث، دهیمی آواز، آبت آواز مفعول به بونے کی وجهد سے منصوب ہے۔

## بىم الندار حن الرحيم سورة طه

سورة طاقر آن کریم کی جیسویں سورت ہے، جو کلی سورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے رپورت نازل ہوئی ملفظ اللہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حضرت ابو بحرصد بیق رضی اللہ عنداور جمہور معاء نے فرمایا کہ حروف مقطعات قر آن کریم کے اسرار ورموز میں سے بیب اللہ تعالی می مراواللہ تعالی ہی جانے ہیں۔ اس سورت میں سب سے پیجا اللہ تعالی نے ارشا وفرمایا کہ ہم نے قر آن کریم کو تھے ت کے لئے نازل فرمایا ہے۔ آپ کو مشقت نے ارشا وفرمایا کہ ہم نے قر آن کریم کو تھے ت کے لئے نازل فرمایا ہے۔ آپ کو مشقت میں ذائے کے لئے نہیں۔ بیآ تمان وزمین کے بیدا کرنے والے کی طرف سے نازل کی میں ذائے کے لئے نہیں۔ بیا تالی خالے اللہ تعالی نے اپنے پھے مبارک اوصاف بیان فرماے۔ اس کے بعد حضرت مردی اور وزمین کے بیدا کر اور تا ہو کہ اللہ تعالی نے جسم بعد حضرت اور وزمین کے بیدا کر اور تا ہو کہ اور میں اللہ تعالی نے جسم حضرت اور میں معلیہ السلام اور قیامت کے دن کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالی نے جسم و مردی ہو کہ وزمین کے بیدا کو اور پر سے کے اور سور نے سطون اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کورن کی باتوں پر صبر کیجے اور سور نے سطون اور میں میں میں میں میں کورن کی باتوں پر صبر کیجے اور سور نے سطون اور میں میں میں کورن کی باتوں پر صبر کیجے اور سور نے سطون اور میں کورن کی باتوں پر صبر کیجے اور سور نے سطون اور میں کورن کی باتوں پر صبر کیجے اور سور نے سطون اور میں کورن کی باتوں پر صبر کیجے اور سور نے سطون اور میں کورن کی باتوں پر صبر کیجے اور سور نے سطون اور کی باتوں پر میں کے کار کورن کا میں کورن کا میں کورن کا میں کورن کی باتوں پر میں کی کورن کا کورن کی کورن کا کورن کی کورن کا کورن کا کورن کی باتوں پر میں کورن کی کورن کا کورن کی کورن کا کورن کی کورن کا کورن کا کورن کی کورن کا کورن کی کورن کا کورن کی کورن کا کورن کی کورن کیا کورن کی کورن کا کورن کی باتوں پر میں کورن کی کورن کا کورن کیا تو کورن کیا کورن کی کورن کا کورن کیا کورن کا کورن کیا کورن کیا کورن کی کورن کا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کی کورن کا کورن کیا کورن کیا کورن کی کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کی کورن کی کورن کا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کیا کورن کی کورن کیا کورن کیا

غروب سے پہلے اور دن ورات کے مختلف اوقات میں اپنے پروردگار کی تبیج وتم یہ کرتے رہے ، تا کہ اس پر آخرت میں ملنے والے تواب سے آپ خوش ہوجا کیں۔ اور کا فروں کے مختلف گروہوں کو جو چیزیں ہم نے دنیا میں دے رکھی ہیں۔ ان کی طرف آپ اپنی آئی کر نہ و یکھئے، وہ محض دنیوی زندگی کی رونق ہے۔ اور آپ کے پروردگار کا جو عطیہ آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس سے بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ عطیہ آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس سے بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کی مراد اللہ تعالی جانے ہیں۔

۲ مَآ أَنْوَ لُنَا: بهم نَ تَازَلَ بَيْنَ كِيا (مَآ أَنْوَ لُنَا) بإب افعال في فعل ماضى منى، صدر إنوَ الله به مصدر إنوَ الله به مصدر إنوَ الله به به مصدر إنوَ الله به به به بالله به بالله بالله به بالله بالله

المنتشقى: كرآب تكليف الله كين ال كيشروع مين الم تعليل ب (تشقى) باب مع سي فعل مفارع معروف الله كيشروع مين الم تعليل ب (تشقى) باب مع سي فعل مضارع معروف السيغد واحد فدكر حاضر المصدر شقاوة أله معن بدبخت المونال بيال الله سيم المشقت الله انا الارتكايف المها تا ب

" تَذْکِرَةً: نفیحت، باب تفعیل سے مصدر ہے۔ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

م تنزیلاً: تازل کیا ہوا۔ باب تفعیل سے مصدر ہے۔ مُنزَلاً کے عنی میں ہے۔
السّمواتِ الْعُلی: بلندا آسان (السّمواتُ) کا واحد سَمَاءً معنی آسان (العُلی) اسم تفضیل جمع مو نث، اس کا واحد عُلیّا اور مصدر عُلُوّ ہے۔ باب تفریت استعال ہوتا ہے۔

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى رَمِن (ابنی شان عالی کے مطابق) عرش پرة تم بوا۔امام بغوی نے فرمایا کہ تمام اہل سنت والجماعت کا ند ہب ہے کہ (استواء) اللہ تعالی کی ایک صفت ہے، جس کی کیفیت معلوم نہیں، اور اس پر ایم ن لانا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استواء کی کیفیت کے برے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے، اور اس ک مین نبر کیفیت مجہول ہے۔ اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے (تفسیر ظہری)

(الرَّ خُمانُ) کے معنی بڑی رحمت والا۔ رَ خُمَةٌ سے فعلان کے وزن برمبالغد کا صیغہ ہے، باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔ (العَوْشُ) کے معنی تخت شہی ہجمع کے وزن برمبالغد کا عُمرُ وُشُ اور اغر الشّ (اِسْتُولی) باب اقتعال سے قعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب مصدر اِسْتُولی) باب اقتعال سے قعل ماضی معروف، صیغہ

۲ مَا مَخْتُ النَّوىٰ: جُولِيلِى زمين كَيْجِ ہے۔ يعنی اللّٰدَتَعَالَى جس طرح زمين كے نيچے ہے۔ يعنی اللّٰدَتَعَالَى جس طرح زمين كے ينجے بائی الله جانے والی چيزوں كا ما لك ہے، اس طرح زمين كے ينجے بائی جانے والی چيزوں كا ما لك ہے۔ (الشّرای) كے معنی گيلی زمين ، ترمشی۔ جانے والی چيزوں كا بھی ما لك ہے۔ (الشّرای) كے معنی گيلی زمين ، ترمشی۔

اِنْ تَنْجُهُوْ اَلَرَهُمْ لِهَارَكُرُ بُهُو (تَجْهُوْ) باب فَنْ سِفْعَلَ مِضَارَعُ معروف ، صيغه واحد مذكر حاضر ، مصدر جَهُوْ ہے۔ إِنْ شرطيد كى وجه سے حالت جزم ميں ہے۔

السِّرَّ: راز ، بهيد ، جيهي مولى بات ، جين : أَسُوارٌ هِ-

ے اختفیٰ زیادہ پوشیدہ بات، زیادہ چھپی ہوئی بات۔ خفآء مصدر سے اسم تفضیل ہے، باب سمع ہے استعمال ہوتا ہے۔

۸ لَهُ الأسماءُ الْحُسنى: الى كربهت التحصام بيل المائي حسنى كالفصيل ياره (٩) سورة اعراف آيت (١٨٠) مين ويحصر

رَا اَفَارًا اَنْهُول نِي (مولى عليه السلام نِي ) ايك آگوي هي - (دا) باب نخ عنی افغل ماضي معروف ، صيغه واحد ند کرغائب ، مصدر دَوْ يَة ب (نادا) كَ عنی آگ ، بنع : نِيْدَانٌ ہے۔ وہ آگ جو حضرت مولی علیه السلام نے دیکھی تھی ، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بخل تھی۔

اُمْکُتُو انتم کُشْهِرو، باب نفرے فعل امریصیغہ تن مُدکر حاضر، مصدر مکت ہے۔ انسٹ نَارًا: میں نے ایک آگ دیکھی۔ (انسٹ) باب افعال سے انعال میں مصدر اِنسٹ کارا اسٹ کے محق کے ہے۔ ماضی معروف ، صیغہ واحد مشکلم، مصدر اِنْناس ہے۔ (نَار ۱) کے محق کے ہے۔

ميتنبر اليوان بي

قبس أَ كَ كَاشْعِلْهِ

المنطع نعلیك بم این جوتیال تار دُالو (اِخلع) باب فقی نعلیام مسیفه واحد مذکر حاضر مصدر خلع به از نعلیلک ) بیاصل میں نعلیب به ونون تندیه واحد مذکر حاضر مصدر خلع به (نعلیلک) بیاصل میں نعلیب به ونون تندیه ان وقت کی وجد سے ساتھ بوگیا۔ اس کا واحد نعل اور جمع بعال به (ان ) شمیر واحد مذکر حاضر مضاف الیہ به -

۱۲ اَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ: پاک میران، (الوادی) کے عنی پہارُ وں اور ٹیوں کے درمیان کی کشادہ جگہ جوسیا ہے گی گذرگاہ ہو۔ یہاں وادی کا ترجمہ میدان ہے، تنع اوْ دِیة ہے (اَلْمُقَدَسِ) کے معنی پاک باب تفعیل ہے اسم مفعول ہے، تنع اوْ دِیة ہے (اَلْمُقَدَسِ) کے معنی پاک باب تفعیل ہے اسم مفعول ہے اس کا مصدر تقدیش ہے۔

طُوًى: طُوئى ايك مقدى مقام ب جوكوه طورك دامن مين ب ( تفير قرطبی ) المختو تُلك: مين في مقدى مقام ب جوكوه طورك دامن مين ب ( تفيل مان المختو تُلك مين في المختو تُلك المحروف بسيغه داحد متكلم بمصدر المحتياد ب (ك ) تنمير واحد مذكر حاضر بمفعول بدب اس مين عفرت موى عليه السلام كوخطاب ب-

ا الستیع تم غور سے سنو۔ (اِسْتَمِعْ) باب انتعال سے فعل امر ، عینعه واحد نزکر حاضر ، مصدر اِسْتِهُا ع ہے۔

اَتُحَاد اَخْفِیْهَا: میں اس قیامت) کو پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہوں (اسکاد) یہ انعال مقاربہ میں سے ہے، باب سمع سے فعل مضارع معروف، سیخہ واحد متکلم، مصدر کو ڈہے، اس کے عنی سی کام کے قریب ہونا اور نہ سرنا۔ اور بھی ارادہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں ادادہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں ادادہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں ادادہ کرنے کے معنی میں ہے

معنی چھیانا، بوشیدہ رکھنا (ھَا) شمیر واحد مؤنث عائب، مفعول بہ ہے، اس کا معنی چھیانا، بوشیدہ رکھنا (ھَا) شمیر واحد مؤنث عائب، مفعول بہ ہے، اس کا مرجع السّاعة (بعنی قیامت) ہے۔

تسعلی: وہ (یعنی ہر محض) کوشش کرتا ہے۔ وہ (یعنی ہر محض) کام کرتا ہے (تَسْعلی) باب فتح سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر سَعٰی ہے۔ اس میں ضمیر مستقر هِی قاعل ہے اس کا مرجع: نَفْسٌ ہے جو ما قبل میں ذکور ہے۔

۱۲ لاَیَصُدَّنَگُ: وہ آپ کو ندروک دے (لاَیَصُدُّنَ) باب نصر سے فعل نہی،
بانون تاکید نقیلہ۔ صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر صَدُّ ہے (كَ ) ضمير واحد ندكر
حاضر بمفعول بہ ہے۔

اِتَّبَعَ هَوٰیهُ اس نے اپی خوائش نفس کی پیروی کی ، (اِتَبَعَ) باب افتعال سے نعل ماضی معروف، صیغہ داحد فدکر غائب، مصدر اِتّبَاع ہے (هَو می) کے معنی خوائش نفس۔ باب مع سے مصدر هوئی آتا ہے، معنی محبت کرنا، خوائش کرنا (هُ) ضمیر داحد فدکر غائب، مضاف الیہ ہے۔

فَتَوْ هَاى : ورنهُم ہلاک ، و جاؤگ (فَاء) جواب نهى ميں واقع ہے۔ اس فاء کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے (تَوْ های) عالت نصب میں ہے، اس کے آخر میں الف ، و نے کی وجہ سے اس کا نصب لفظ میں خاہر نہیں ہے (تَوْ های) باب سے سے نعل مفارع معروف ، صیغہ واحد ند کر حاضر ، مصدر د ذی ہے۔ منا تبلک بیکمینی نی جہ ارے دائے ہاتھ میں کیا ہے (ما) استفہامیہ مبتدا اور تبلک اس ماشارہ ها فی میں خبر ہے۔ (بیکمینی ) جاراور بحروری و و اس میں عامل اسم اشارہ ہے (اعراب اخر س) استفہامی میں خبر ہے۔ (بیکمینی ) جاراور بحروری و و و اس میں عامل اسم اشارہ ہے (اعراب اخر س) (بیکمین ) کے معنی وابا ہاتھ ، جمعی ایک میں غامل اسم اشارہ ہے (اعراب اخر س) کی میں خبر ہے۔ اس میں عامل اسم اشارہ ہے (اعراب اخر س) کر میں نام ان اور آئی میں نے۔

۱۸ اَتُو کُولُ عَلَيْهَا: بين اس بِر ثَيك لگاتا بول (اَتُو کُولُ) باب تفعل من فعل من الله مضارع معروف، صيغه واحد منظم، مصدر تَو شُخَلْبَ (عَلَيْهَا) اس بين (هَا) شمير واحد مؤنث عائب مجرود به ال کام جع عَضا (لاَشِی) مؤنث ساعی ہے۔

اَهُشُ بِهَا: مِن است بِ جَهارُ تا ہوں (اَهُشُ ) باب نفر سے فعل مضارع معروف ، صیغہ واحد مشکلم، مصدر هَشَّ ہے (بِهَا) اس میں هاضمیر کا مرجع عَصَا مؤنث ساعی ہے۔

۱۸ غَنَمِی: میری بکریاں (غَنَمٌ) کے معنی بکریاں۔اس لفظ سے اس کا کوئی وا مد نہیں ہے۔ اس کا واحد خلاف قیاس لفظ مشاة استعمال ہوتا ہے۔ غَنَمٌ کی جمع: اغْنَامٌ اور غُنُو مُ ہے۔

۱۸ مَاذِ بُ ضرور تین، حاجتین، کام، اس کاواحد : مَأْذَ بُ اور ماده اَدْ بُ ہے۔
اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰلّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰ

۲۰ حَیَّةٌ تَسْعَی: دوڑتا ہوا سانپ (حَیَّةٌ) کے معنی سانپ، جَع: حَیَّاتُ ہے۔ (تَسْعَی) باب فتح ہے فتل مضارع معروف، صیغہ واحدموَ مَثْ عَائب، مصدر سنعی باب فتح ہے فاصر مضارع معروف، صیغہ واحدموَ مَثْ عَائب، مصدر سنعی ہے (حَیَّةٌ) خبراور (تَسْعَی) حال یا خبر ثانی ہے۔

المسيرَ تَهَا الْأُولِلَى اللهِ (لأَهِي) كَيْبِلِ حالت (سِيْوَةٌ) حالت، جَعْ: سيرٌ بِ (هَا) تَمْيرِ واحد مُوَ مُث عَامَب، مِضَاف اليه ہے۔

ا اُضْمُ یَدَكَ اِلَی جَناحِكَ بَمَ اِینَا ہِاتھ اِی بِغلے ہے الو (اُضْمُ مَ) باب اُصْمُ مِی یَدِ اَلَٰ اِمْر، صیغہ واحد مَدکر حاضر، مصدر ضَمَّ ہے۔ (ید) کے معنی ہاتھ، جمع : اَبْدِی ہے۔ (جناح ) کے معنی ہاتھ، بغل، بازو، بیبلو کے ہیں۔ یہاں بخل مراد ہے، اس کی جمع : اُجْنِحة اور اُجنح ہے۔

آیة اُخوبی: دوسری نشانی ۔ (ایکة) کے معنی نشانی، جمع: آیات ہے۔ (ایدة)

اللہ اُخوبی دوسری نشانی ۔ (ایکة) کے معنی نشانی، جمع: آیات ہے۔ (ایدة)

اللہ موسوف اور اُخوبی صفت ہے۔ دونوں ال کر تَنْخو ہے کی ضمیر مستر ہے حال ان اُنی واقع ہے۔ یا (خُذُ ) نعل محذوف کا مفعول بہ ہے (اعراب القرآن)

النویك تاكه بهم تم كود كهلائيں۔ شروع میں لام تغلیل ہے (نُوی) با افعال ہے افعال ہے افعال ہے افعال ہے افعال ہے فعال مصارع معروف منصوب به لام تغلیل صیغه جمع منتظم، مصدر إذاءَ فَ بُ رُك ) عمير واحد مذكر حاضر مفعول بدید۔

۲۷ طُغی اس نے سرکتی کی۔وہ حد سے بڑھ گیا۔(طغنی)باب فنتے سے ختل مانسی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر طغنی اور طُغیّانٌ ہے۔

الشوّخ لیی صَدُرِی آپ میرے لئے میراسینہ کشادہ کردیجئے ، لیمی آپ میراسینہ کشادہ کردیجئے ، لیمی آپ میراسینہ کشادہ کردیجئے ، لیمن آپ میراسینہ داخد احد محتی اور حوصلہ عطافر مادیجئے (اِشْرَ خ)باب (شخ سے نعل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر نشو خ ہے۔ (صَدْرٌ) کے معنی سینہ ، جمع : صُدُورٌ ہے۔ یہاں اس کے مجازی معنی جرائت وہمت مراد ہیں (تفییراین جریر)

۲۷ کیسٹولی اُمْوِی آپ میرے کئے میراکام (تبلیغ) آسان فرماد بیکے (بیسٹر) باب تفعیل سے فعل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر تیسیس ہے۔ (اَمُوْ) کے معنی کام ، جمع : اُمُوْد ہے۔

اخلل عُفْدَةً: آپ (میری زبان ہے) گره کھول و بیجئے ۔ بیخی آپ میری زبان کی بندش کھول و بیجئے ۔ بیخی آپ میری رزبان کی بندش کھول و بیجئے ۔ اور میری لکنت دور فرماد بیجئے (اُخلل) باب نفر سنعل امر، صیغه واحد فدکر حاضر، مصدر حَلِّ ہے (عُفدةً) کے معنی کرہ، بندش بی عُفدةً) کے معنی کرہ، بندش بی عُفد ہے۔

۲۹ وزیرًا معادن، مددگار جمع وزر آئے ہے۔ (وزیر) وزر مصدرت فعل کے وزیرًا معدرت فعل کے وزیرًا معدر ت فعل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

الله الله منظم الذری آب ان کے در ابعہ میری کمر مضبوط کر دیجئے ۔ ایعنی مارون کے استان کے در ابعہ میری کمر مضبوط کر دیجئے ۔ ایعنی مارون

مینه السلام کے ذریعہ آپ مجھ کو توت عطافر مادیجے۔ (اُشڈڈ) باب نصر سے فعل اور کمر فعل امر، صیغہ واحد ند کر حاضر، مصدر شُدِّہے۔ (اُزْزٌ) کے معنی توت اور کمر کے ہیں۔

۳۵ بصیرًا: ویصف والا، بَصَارَةً مصدرے فعیل کے وزن پرصفت مشہ ہے، اس کی جمع : بُصَرَ آء ہے۔ باس کی جمع : بُصَرَ آء ہے۔ باس کی جمع : بُصَرَ آء ہے۔

۱۳۱ اُو بَیْتَ مَسُولَكَ: آپ كاسوال آپ كودیا گیا، یعنی آپ كی درخواست منظور بوگی (اُو بَیْتَ مِسُولَكَ: آپ كاسوال آپ كودیا گیا، یعنی آپ كی درخواست منظور بوگنی (اُو بَیْتَ ) باب افعال سے فعل ماضی مجبول ، صیغدوا حد ند كرح ضر، مصدر ایْتَ آءً ہے۔ (مُسُولُ) کے معنی سوال ، درخواست ۔

ا کفا منتا : یقینا ہم نے احسان کیا اس کے شروع میں لام تاکید ہے (فلا منتا) باب نصرے فعل ماضی قریب ، صیغہ جمع متکلم ، مصدر مَنَّ ہے۔

اقَادِ فِيْدِ فِي التَّابُونِ تِ بَمَ ان كو ( يعني موئ مديد السلام كو ) صندوق ميں ركھو۔

( اِقْدِ فِيْ ) باب ضرب نعل امر ، صيغه واحد مؤنث حاضر ، مصدر قَادُ ق ہے۔

( فِ ) شمير واحد مُدكر غائب مفعول بہ ہے۔ اس كا مرجع حضرت موى عليه السلام بيں۔ (التَّابُونُ ) كے معنى صندوق ، جمع : قو ابیت ہے۔

٣٩ اَلْيَمَ دريا، مندر، ال عصرادوريا عَنْ لل ب-جع : يُمُومُ ب-

فَلْیُلْقِهِ الْیَمُ ان کو (لیمن موکی علیه السلام کو) دریا ببنجاد کا اشروع میں فاء عاطفہ ہے (لِیُلْقِ) باب افعال سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر اِلْقَدَّةُ ہے۔ (لِیُلْقِ) اصل میں لِیُلْقِی ہے۔ لام امرکی وجہ سے حالت جزم میں یا جرف علت مماقط ہوگئی ہے۔

٣٩ السَّاجِلُ: كناره سمندركا كناره - جمع سواجلُ بــ

۳۹ لِتُصْنعَ عَلَى عَيْنِيْ: تاكميري لَّراني مِينِ مَهماري بِرورش كَي جائ (لتُصُبع) اس ئے شروع میں لام تعلیل ہے۔ (تُصْنع) باب فتح سے فعل مضارع مجبول آیت نبر صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر صنع ہے۔ (عَیْنَ) کے عنی آئے۔ جمع آغین ہے۔ ۱۳۰ هل آدُلُکم: کیا میں تمہاری رہ نمائی کروں (هَلُ) حرف استفہام ہے (اَدُلُّ)

باب نفرے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد متنظم ،مصدر دَلاَلَةً ہے۔ (کم)

صميرجع مذكرهاضر بمفعول ببهيه

مَنْ يَكُفُلُهُ: جواس كى برورش كرے، جواس كو پالے (مَنْ) اسم موصول ہے۔

(يَكُفُلُ) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صيغه واحد ندكر غائب، مصدر كفلً أور كَفَالَة ہے۔ (هُ) شمير واحد ندكر غائب مفعول بہے۔

کی تقر عینها: تا کدان کی آنکه شندی ہو۔ آنکه شندی ہونے سے مرادخوشی حاصل ہونا ہے (کئی مصدر بیہ ہے، (تَقَرّ) باب سمع سے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر قرّہے۔ (عَیْنٌ) کے معنی آنکھ۔ جمع: عُیُون ہے۔ (عَیْنٌ) کے معنی آنکھ۔ جمع: عُیُون ہے۔ (هَا) ضمیر واحد مؤنث غائب، مصدر قرّہے۔ مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع أم مُوسنی یعنی حضرت مؤلی علیہ السلام کی والدہ صاحبہ ہیں۔

فَتَنْكُ فُتُونَا: بهم فِي كُوخُوب آزمائشوں میں ڈالا (فَتَنَا) باب ضرب سے نعل ماضی معروف بصید جمع متعلم ، مصدر فَتَنْ اور فُتُونْ ہے۔ (كَ) ضمير واحد فَتُلُ ماضی معروف بصید جمع متعلم ، مصدر فَتَنْ اور فُتُونْ ہے۔ (كَ) ضمير واحد فَدُرُ حَاضَر بمفعول مطلق واقع ہے۔

٣ عَلَى قَدَرِ : تقدر بر معین وفت بر (قَدَرٌ ) کے معنی تقدری مقدار ، انداز ہ ، وفت معین - معین -

الله اصطنعت المن عن المن معروف، صيفه واحد متكلم، معدد اصطنعت اب النحال سفعل ماضى معروف، صيفه واحد متكلم، معدد اصطناع باس من معروف معدد الله عن الماده صدر المنطعاع بالله من الماده صدر الله عن الماده صدر الله المعروف المعروف الماده صدر الله المعروف الماده صدر الله المعروف الماده الله المعروف الماده المعروف الماده الله المعروف الماده الم

٣٢ الأتنياتم دونول ستى ندكرد\_(الاتنيا) بابضرب كفل نهى، صيغة تند

تیت نبر مذکر حاضر،مصدرو نی ہے۔

۱۹۲۸ قُولاً: ثم دونوں کہو۔ (قُولاً) باب نصرے فعل امر بصیغہ تنذیہ ندکر حاضر بمصدر قَوْلاً ہے۔

۳۳ قُولاً لَيْنَا : رَم بات، بيرَ كيب مين موصوف اورصفت بهوكر مفعول مطلق ہے۔ اس كالفظى ترجمه "نرم بات كهنا" ہے۔

۳۳ یَتَذَکُّرُ وه تقیحت حاصل کرے۔ (یَتَذَکُّرٌ) باب تفعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد نذکر غائب ،مصدر تَذَکُّرٌ ہے۔

ان یَفُوطَ عَلَیْنَا: کہ وہ ہمارے اوپرزیادتی کرے (اَن یَفُوطَ) باب نصرے فعل مفارع معروف ، مسیفہ واحد مذکر غائب، مصدر فوظ ہے، اَن مصدریک وجہ ہے۔ مصدر کے معنی میں ہوکر مفعول بدواقع ہے۔

۳۵ اُنْ یَّطُغلی، که وه سرکشی کرے۔ (یطُغلی) باب کمع سے فعل مضارع معروف، صیغه واحد مذکر غائب،مصدر طَغْی اور طُغْیَان ہے۔

۵۱ کال الْقُرُوْ الْاوْلَى بِهِلِي لُولُول كا حال (بَالٌ) كَ معنى حال اس كى جمع الله وَلَى اللهُ وَلَّى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَّى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَال

۵۲ کتب آباب، بنتر، جمع : کتب ہے۔ یہاں کتاب سے مرادلوح محفوظ ہے (تفییر مظہری)

۵۳ مَهْدًا فَرَسُ مِنْ مَهُودُ سَرِ

۵۳ اسلك اس في التدعيل في بنايا، اس في طايد (سلك) باب ت

ہ بے نہ اسے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر مسَلُكَ اور مسُلُوكَ ہے۔ ۵۳ سُبُلا:رائے،اس کاواصد:سَبیل ہے۔

٥٣ أَزُو اجّا: اقسام ، انواع ، اللكاواصد زُوج بـ

۵۳ أَبَاتِ شَتَى بَحْنَاف رَاتات (نَبَاتٌ) كَمْ عَنَ زَمِين سَا كُنْ والى چيز (يودا، گھاس) جمع: نَبَاتَاتُ اور أَنْبِتَةٌ ہے (شَتْمی) کے معنی مختلف اور متفرق، واحد،

٥٥ اِرْعَوْ ا أَنْعَامَكُمْ : تم اين چويايول كوچرا ذ- (اِدْعُوْ ا) باب فتح سفال امر، صیغہ جمع نذکر حاضر،مصدر رَغَی ہے۔ (اَنْعَامٌ) کے معنی چویائے ،مولیگ (جو اصل میں مواثی ہے ) اس كا واحد: نَعْم ہے۔

س اللوني النهلي: ابل عقل ك لئے ، عقل مندوں كے لئے ۔ (أولي) خلاف تیاس من غیرلفظہ (ڈو) کی جمع حالت جرمیں ہے۔حالت رفع میں او اُوا استعال ہوتا ہے۔(النَّهٰی) کا دا صر: نُهْیَةٌ ہے۔اس کے معنی عقل کے ہیں۔ ر نہی ہے شتق ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں۔عقل کے لئے نُھی کالفظ اس لئے استعمال ہوتا ہے کے عقل ہر جیج اور نخالف عقل کام سے روکتی ہے (منجد) ٥٦ لَقَدْ أَرَيْنَاهُ: بهم في الله (فرعون) كودكلايا-اس كشروع مين لام تأكيد ہے۔ (فَذْ أَرَيْنَا) باب افعال سے فعل ماضى قريب، صيغه جمع متكلم، مصدر إِذَاءَ قُبِ۔ (٥) هميرواحد مذكرعًا ئب مفعول بہے ،اس كامرجع فرعون ہے۔ ۵۲ اکبی: اس نے انکار کیا۔ باب فتح سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عَائب، مصدر إِبَاءً بــــ فعل خلاف قياس باب فتح سے استعال موتا ہے۔

۵۸ کناتیننگ بسمو میثله جم ضرورتمهارے پاس ای جیسا جادولائیں گے۔ (لَنَاتِينَّ) بابضرب سے قعل مضارع معردف، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، صیغہ جمع متکلم، مصدر اِتیان ہے۔اس کے معنی آنا، باء حرف جر کی وجہ سے

سے بہ متعدی ہو گیا۔ اس لئے اس کا ترجمہ (لانا) کیا گیا ہے (سِحُوّ) کے معنی جدو، دھوکا، حیلہ، فساد، ہروہ چیز جس کے حاصل کرنے میں شیطانی تقرب کی ضرورت ہو۔ جیج: استحار اور سُحُور ہے۔ سِمَحُو کا لفظ باب فتح ہے۔ مصدری معنی جادو کرنا، دھوکا دینا۔

۵۸ مکانا سوئی: ہموار میدان، برابر جگہ، صاف میدان (مَکَامًا) کے معنی جگہ، مقام، جمع: امْکِنةً ۔ (سُوی) کے معنی ہموار، برابر کے ہیں۔

مَوْعِدُ كُنَمُ بِهُبَاراوعده بَهْبَارے وعدے كادفت مَوْعِدٌ كَ جَمْع : مَوَاعِدُ ہِ مَعَ اعِدُ ہِ مَوْاعِدُ ہِ مَوَاعِدُ ہِ مَوْاعِدُ ہِ مَعَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۵۹ اصبحی: جاشت کاونت، دن چرمے۔ بیظرف زمان ہے۔

اس کا تذکره یاره (۹) سورهٔ اعراف آیت (۱۳۳) میس دیکھے کا سے کا ایک کیا۔ (توکی ) باب تفعل اس کا تذکره یاره (۹) سورهٔ اعراف آیت (۱۲۳) میس دیکھے

۱۰ جَمَعَ كَيْدَهُ: اس فرعون ) فرعون ) فرائع كئيداس في البين كر (يعن البين كر (يعن البين كر (يعن البين كر البين ا

الا وَيُلَكُمْ تَمْبارى مَمْ بَحْتَى بَهْبارى بربادى \_(وَيْلٌ) كِمْ عَنى بلاكت، بربادى، خراني ،عذاب، ال كى اصل عبادت ألْوَ مَكُمُ اللّهُ الْوِيْلَ أَى الْهَالَاك ، ب

الا انتفال سے نعل نهی، صیغه جمع مذکر حاضر، مصدر افیتوان اور ماده فرق ہے۔

الا انتفال سے نعل نهی، صیغه جمع مذکر حاضر، مصدر افیتوان اور ماده فرق ہے۔

(کِذُبًا) کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ یہ فعول بہ ہونے کی بجہ سے منصوب ہے فی سیحت کُم: پھروہ (لیعنی اللہ تعالی) تم کو عارت کردے۔ (فیسیحت)

الا فیسیحت کُم: پھروہ (لیعنی اللہ تعالی) تم کو عارت کردے۔ (فیسیحت)

یوفاء جواب نہی پرواقع ہے۔ اس کے بعد اَنْ مقدرہ کی وجہ سے نعل مضارع میغه واحد مذکر منصوب ہے۔ (پیسیحت) باب افعال سے فعل مضارع صیغه واحد مذکر منصوب ہے۔ (پیسیحت) باب افعال سے فعل مضارع صیغه واحد مذکر منصوب ہے۔ مصدر اِسیحات معنی ہلاک کرنا (گیم ) ضمیر جمع مذکر حاضر، مفعول بہ او اسیحات معنی ہلاک کرنا (گیم ) ضمیر جمع مذکر حاضر، مفعول بہ ہے۔

الا قَدْ خَابَ: وه نا كام م و كيا ـ وه نامراد م و كيا ـ (فَدْ خَابَ) باب ضرب نعل ماضي قريب ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر خيبَة ہے ـ

الا افتری: است جهوت باند جها (افتری ) باب انتعال سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد مذکر غائب مصدر اِفتواء اور ماده ف دی ہے۔

الا تَنَازَعُوْ ا:ان لوگوں (لیمی جادوگروں) نے آپس میں اختلاف کیا (تَمَازِعُوا) باب تفاعل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مذکر مقائب ،مصدر تنازُ ع ہے۔

السَوَّوْ النَّهُ جُونی: ان (جادوکروں) نے خفیہ گفتگوکی ، ان اوگوں نے حجب کرمشورہ کیا۔ (اسوُّوْ ا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیفہ جمع نذکر غائب، مصدر اِسُو اُرْ ہے۔ (النَّهُ جُوی) کے معنی سرگوشی کرنا۔ یہ باب کھر سے مصدر اِسُو اُرْ ہے۔ (النَّهُ جوی) کے معنی سرگوشی کرنا۔ یہ باب کھر سے مصدر ہے۔ بیلفظ صفت مشبہ کے معنی میں واحد اور جمع سے شا التعال

۱۳ یَدُهبَا بِطَوِیْفَتِکُمُ الْمُثَلَی: وه دونوں (لیمیٰ حضرت موی اور حضرت موں اور حضرت مصدر خصات کے معروف اور عدُهتُ معروف اور عدُهتُ اور عدُهتُ الله مضارع معروف اور عدُهتُ اور عدُهتُ الله مضارع معروف اور عدُهتُ الله مصدر خصات اور عدُهتُ الله مصدر خصورت الله مصدر خصورت الله عدد الله مصدر خصورت الله عدد ال

آب، اتبل میں ان مصدر یہ کی وجہ سے حالت نصب میں نون تنزیر سوط ہوگیا ہے۔ (طریقة ) کے معنی حالت، عادت، جمع ظرافق ہے۔ (اَلْمُعْلُی) کے معنی حالت، عادت، جمع ظرافق ہے۔ (اَلْمُعْلُی) کے معنی الاَمْعُلُ کی مؤنت ہے جوافضل کے معنی میں ہے انجمعُو اکی کہ کہ بتم لوگ اپنی تدبیر جمع کرو لیعنی اپنی تدبیر مضبوط کرو۔ ۱۲۳ انجمعُو اکی کہ کہ مالی امر اصیع نہ جمع نہ کر حاضر مصدر الجمعًا عہے۔ (احمعُو ا) باب افعال سے فعل امر اصیع نہ جمع نہ کر حاضر مصدر الجمعًا عہدر کی داؤ، مکر الدیر الحقی باب ضرب سے مصدر کی ہے۔ مصدر کی معنی داؤ، مکر الدیر الحقی الم میں جمع نہ کر حاضر مضاف الیہ نہ۔ معنی فریب کرنا ، حیلہ کرنا۔ (گُنہ) ضمیر جمع نہ کر حاضر مضاف الیہ نہ۔

۱۲۷ اِنْتُوا صِفَّا تُمُ لُوک قطار بنا کرا وَبَمْ لُوگ صِف بنا کرا وَرُانْتُوا) باب ضرب اِنْتُوا مِنْ اَمْ اِم اَنْتُوا مِنْ اَمْ اِمْ اِلْمُعْنَى اَمْ اِمْ اِلْمَانِ مِعْدَر اِنْيَانٌ ہے۔ (صِفَّا) کے معنی قطر، کئن جمع صُفُوا ف ہے۔ یہ باب نصر سے مصدر بھی ہے۔ مصدری معنی صف بن نا۔ افظ صفّا آیت کر بیمہ بین جال ہوئے کی وجہ سے منسوب ہے۔

۱۲ قَدْ اَفْلَحَ وَهُ كَامِيابِ مُوكِيا (قَدْ افْلَحَ ) باب انعال يَتَعَلَّى ماضى قريب، صيفه احديدُ أريا بي مصدر إفْلاَحْ يت.

۲۶ ایستغلنی ده مالب بروار (استغلنی) باب استفعال تفل ماشی معروف. سینده دند ند کرم ما نب مصرر استغلاء بید

۱۲ الْقُولَ اللهُ اللهُ الور (الْقُولَ ) باب افعال ست تعل ام ، صيغه جمع مذكره صر ، مصدر الفاتة بيب .

11 حسَالُهُم ان (عادو كرول) كى رسال ـ (حبالٌ) كَمْ عنى رسان ـ س٥ اداحد حمَلُ ہے۔ اداحد حمَلُ ہے۔

۲۲ عصینه منظم: ان (جادو گروں) کی لاٹھیاں۔ (عصبی کے عنی ااٹھیاں۔ اس کاواحد عصلی ہے۔

يُختِلُ اللهِ وه (رسيال اور لا تعيال) ان كو (ليعني موى عليه السلام كو) محسول

ہے۔ اور بی تھیں انفظی ترجمہ رہے کہ اس کو خیال دلایا جاتا ہے۔ (یُحیّل) باب تفعیل ہے فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تنحیبال ہے۔ (النيه) مين ضمير واحديد كرعًا بب مجرور كامرجع حصرت موى مليدانسلام إن-۲۲ تسعلی: وه (رسیال اور لائھیال) دوڑر ہی ہیں۔ (تسعلی) ہاب نتے سے مضارع معروف بصيغه واحدم ونثث غائب بمصدر منعتى ہے۔ ١٤ أو بخس انھوں نے (لینی موکی علیه السلام نے )محسوس کیا (أو حس) باب ا فعال ہے تعل ، نئی معروف ،صیغہ واحد ند کرعائب ،مصدر ایجاس ہے۔ ٢٩ أَلْق: ثم وْال دور اس مين موى عليه السلام يدخطاب ب- (الْق) باب افعال سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر الْف آء ہے۔ تَلْقَفْ: وه (لأَهْمَى سانب بن كر) أنكل جائے گی۔ (تَلْقَفْ) باب مع سے تعل مضارع معروف، صيغه واحد مؤنث غانب، مصدر لَفُفَّ اور لَقَفَانٌ ہے۔ جواب امرواقع ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔ لَا قَطِّعَنَّ: مِين ضرور كاث دون گار (لاَقَطِّعَنَّ) باب تفعيل سے نعل مضارع معروف،الام تاكيد بانون تاكير تقيله صيغه واحد متكلم، مصدر تقطيع بـــ ا عن خِعلاف الخالف جانب العنى دايال باتحداور بايال يا ول-ِ لَأُو صَلِّبَنَّكُمْ: مِين ضرورتم كوسولي دول گا (لاُو صَلَّبيٌّ) باب تفعيل ت تعل مضارع معروف،لام تاكيد بإنون تاكيد تقيله صيفه واحد متكلم،مسدر تصليب ... اك الجُذُوع النَّخلِ بَهِ وركبت (جُذُوعٌ) كاوا عد جذع ب- س معنی در ذیت کا تند\_(النّنخلُ) کے مغنی تھجور کے درخت،اس کا واحد محلةً ۔ 27 كُنْ نُوْ يُوكَ بِهِم بِرَكُرْ يَحْدُ كُورْ فِي مِينَ اللهِ اللهِ اللهِ العال ٢ فعل مضارع معروف نفی تا کیدیدلن،صیغه جمع متنکلم،مصدر ایثار ہے۔(ك) اضمير واحد مذكر حاضر مفعول بدہے۔

ُ ۔ ' فطو نا اس نے ہم کو پیدا کیا۔ (فطر ) باب نصر سے فعلماضی معروف مینغہ ۲۲ اور مذکر نیا ئے مصدر فطن ہے۔ (نا) شمیر جمع متکلم مفعول بہ ہے۔

٢٥ اقض مها أنت قَاضِ توفيصله كرجوفيصله بحَه كوكرنا مو ( لفظي ترجمه ) وفيصله ر جوتو فیصلهٔ کرنے والا ہے (اِقْضِ ) باب ضرب سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر ص فر مسدر قضآء يدر قاض )قضآء مصدرت اسم فاعل واحدلم كرب ٣ خطيفًا: آماري خطأتين، آماري خطايًا) كاواحد: خطيّة معن كناه

 النحر هنتا تونے ہم کومجبور ئیا (انگر هت) باب افعال نے ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر ،مصدر اِنگو اہے۔(نا) تنمیر جمع مشکلم ،مفعول ہے۔

٣٧ الأيمون فيها ولا يحيى: ال(جبم) بين ندوه مرك كا، اور ندجيًّ گا۔ ندمرنا نو ظاہرے کہ جہنم میں کسی کوموت نہیں آئے گی۔اور نہ جینے کا مطلب بیہ ہے کہ جہنم میں زندگی کا کوئی آ رام نہیں ہوگا، بلکہ و ہال پخت تشم کا عذاب ہوگا جس کی وجہ ہے جہنم کی زندگی اس لائق نہیں ہوگی کہاس کوزندگی کہا ج ئے۔اس لئے آیت کریمہ میں زندگی کی تفی کی گئی ہے۔(الایموٹ) باب نصرے فعل مضارع منفی ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر موث ہے(لا یکھیلی) بالمستمع يت فعل مضارع منفي مصيغه واحد مذكر غائب مصدر حياةً ہے۔

صيغه واحد مذكر غائب مصدر تنوَ كَيْجُواصل مِين تَوَكَّي بي-22 أنسر بعبادی بتم میرے بندول کورات مین لے جاؤ۔ (انسو) باب افعار ے فعل امر، صیغہ واحد ندکر عاضر، مصدر الله آء ہے۔ (عبادی) میں عبادٌ مضرف اور بائے متکلم مضاف الیہ ہے۔ عِبادٌ کے معنی بندے کے ہیں۔ واحد غبد ہے۔

22 طريقًا: راسته الحجمع: طُرُق ب- بيمفعول بهون كي وجهد منصوب ب-

٢٥ مَنْ تَوْ شَى: جُوْفُس ياك، وا- (تَوَ ثَى ) باب تفعل من عن معروف.

ینسا: ختک، سوکھا، جمع: ایباس ہے۔ یہ 'طویقًا'' کی صفت ہوکر مفعول ہہ ک واقع ہے۔

الاستخاف در گان مرکز عاصانی کاتم کوخوف اندیشد بوگا۔ (الانحاف)

الب مع فعل مضارع منفی ، صیغہ واحد ند کرحاضر ، مصدر بحوف ہے ( در گا)

ادر الله سے اسم مصدر ہے ، اس کے ادر الله مصدر کے معنی میں ہے۔ س کے

ادر الله سے اسم مصدر ہوتا۔ (الا تخاف در گا) یہ پوراجملہ اطر ب کے

فاعل سے حال واقع ہے (آفسیر مظہری)

۱۳ اَتَبَعَهُم فِرْعُونُ فَرَعُونَ نَ ان كَا يَجِهَا كِيادِ (اَتْبِعَ) بِابِ افعال الله كَا يَجِهَا كِيادِ (اَتْبِعَ) بِابِ افعال الله كا من معروف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر إنّباع هـ (فيزْعُونُ) اس كا منذكره ياره (۹) سورة اعراف آيت (۱۲۳) ميل دينيز د

۸۰ جَانِبَ الطُّوْرِ الْایْمن کوه طور کی دائنی جائب۔ (الطُوْر) جزیرہ نم کے مینا، میں ایک مشہور پہاڑ کا تام ہے۔ اس میں جَانب مف ف اور الطُوْر مضاف الیہ ہے، پھر دونوں الرکر موصوف اور اللائیمن اس کی صفت ہے۔ جانب طور کوائیمن لیعنی دائن جانب اس کے فرمایا کہ وہ جانب اس طرف

من المراقع المن القرآن) عن المن القرآن عن القرآن عن القرآن عن القرآن عن القرآن القرآن عن القرآن القر

الْمَنّ: عِلداول بإره(١) آيت (٥٧) مين اس كي تفصيل دي يھئے۔

السَلُوني. جلداول بإره(۱) آيت (۵۷) مين اس کي تفصيل د سيمئے\_

طيبت: عمره چيزي، پاکيزه چيزي-ال کاواحد:طَيِبَةٌ ہے۔اورمصدر طيب

ہے۔باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۸ لاَ تَطْغُوْ ابْتُم حد (شرع) سے تجاوز نہ کرو (لاَ تَطْغُوْ ا) باب فنج اور تمع سے فعل نہی ،صیغہ جن ند کر حاضر ،مصدر طَغْی اور طُغْیان ہے۔

فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَیِی دِرنهٔ تم پرمیراغضب واقع ہوگا (فَیَحِلَّ)اس کے شروع میں فاء جواب نبی میں واقع ہے،اس لئے فاء کے بعد آن مقدرہ کی وجہ شروع میں فاء جواب نبی میں واقع ہے،اس لئے فاء کے بعد آن مقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے۔ (یَجِلُّ ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر حلَّ اور حُلُولٌ ہے۔ (غَضَبٌ) کے معروف، سینہ واحد مذکر غائب، مصدر ہے، معنی غصہ ہوتا۔

قَلْ هُوى: وه آگ میں گرگیا (ملامہ سیولی) وه پڑکا گیا (ترجمہ شخ الہندٌ) (قَدْ هُوى) باب ضرب سے فعل ماضی قریب، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر هُوی ہے۔

من آغیجلک: آپ نے کیوں جلدی کی، آپ کوجلدی کرنے پرس چیز نے
آودہ کیا۔ (ما) اہم استفہام ہے۔ (اغیجل) باب افعال سے فعل مائنی
معروف، صیغہ داعد ندکر غانب، مصدر اغیجال ہے۔ (ک) ضمیر واحد ندکر
حاضر مفعول مدے۔

۱۵ فتنًا بم نے آزمانُ ثن میں مبتلا کردیا (فَتَدًا) باب ضرب سے فعل مانٹی معروف سیفہ جمع متکلم ،مصدر فتن اور فُتُون ہے۔

١٥ افتنة بي المتلاء كمعنى مين ب- فعل فدكور كامفعول مطلق والع بـ

السَّامِرِي: بدايك تخص تفاجس في حضرت موى عليه السلام كوه طورير تشریف لے جانے کے بعد بی اسرائیل کو گوسالہ برتی ( مجیئرے کی عبوت كريني) ميں مبتلا كرديا تھا، ايك قول كے مطابق سامري كانام بھي موی تھ بعض ئے نزو یک بیاسرائیلی تھا اور بعض کے نز دیک قبطی۔ بہرحال جمہور کی رائے ہی ے، کہ بیاتھی حضرت موی علیہ السلام کے زمانے کا منافق تھا۔ :ومَعروفریب ے ایمان والوں کو کمراہ کرنے کی فکر میں اگار ہتا تھا۔ ملامہ زفتشر کی اپنی تفسیر انتاف میں لکھتے ہیں. سامری بن اسرائیل کے آیک قبیلہ کی طرف منسوب ہے جس کو سامر و کہا جاتا ہے۔اور بعض کا قول ہے. سامرہ یہود میں ایک قوم ہے، جوبعض چیز وں میں یہود کی مخالف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ کر مان کا ایک دہنتانی کافریتیا اس کا نام موکی بن تلفر ہے ، بیدمنافق تھا۔اوراسلام بط ہر كرتا تقاءاس لي قوم كائ يجاري تقى (اخات القرآن مواونا مبدار شيدنعماني) ٨٧ مخضبان اسفًا عصراه ررج مين بجر يروي (عضبان) غضب مصدر ے فعلان کے وزن مرصفت مشہ ہے۔ باب تع سے استعمال ہوتا ہے، حال مونے کی دبہ ہے نصوب ہے (اُسِفًا)اُسف مصدر ہے فعل کے وزن برصفت مشبہ ہے، باب مع ےاستعمال ہوتا ہے، حال ہونے کی مجہ سے منصوب ہے۔ مملكنا: الراحافتيارت (ايخافتيارك) (ملك) يبال افتيارك

۸۷ محیملنا آوزارًا: ہم پر بوجھلادا گیا۔ (حیملنا) باب تفعیل سے تعل منگی مجبول صیفہ بیٹی ہے۔ اس محبول صیفہ بیٹی مصدر قبط میل ہے۔ (اورزارًا) کا واحد وزر ہے۔ اس کے معنی بوجھ کے ہیں۔ مفعول بہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

۸۷ زِیْنَةِ الْقُوْمِ: قُومِ (قبط) کازیور۔ (زِیْنَةٌ) کے معنی بناؤ، سنگار، آرانشی ، یہاں زینت ہے مراوزیور ہیں۔جو بنی اسرائیل کوقبطیوں ے حاصل ہوئے تھے۔ من المعنفي من الكويجينك دياء بم في الكود الديا (قذف ) باب ضرب ٨٠ عنعل ماضي معروب، صيغه جمع منتكم، مصدر قَذْفْ بيد (ها) سمير واحد مونث غاسب مفعول بدہے۔

٨٨ عنالا يَمْ الله الكايد واعْجُول بد

٨٨ نحو ادر الساني آواز باب أهري مصدر ب معني آواز كرناب

فننته بتم اوَّك فتذيين يِزُ كُنّه بوبتم اوَّك مُرابي مِين يِرْ كُنّه بود (فسته) باب ضرب ہے معلی ماضی مجہول جسیفہ جمع مذکر حاضر ،مصدر فٹن اور فیلو گ ہے۔

٩١ كَنْ نَدْ مِعْ عَلِكِفِينَ: ہماس ( بَحِيمُ سِ كَي عبادت ) ير برابر جير بي سُــ (لن نبوخ) باب تع سيفي تاكيديان صيغة جمع متكلم، مصدر بوع اور بوات ے۔(علجفین)باب نصر اور ضرب ہے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ اس کا مصدر عکف اور غکوف ہے۔ سال جونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

٩٧ يَابْنُوُّمُ: المُمير مال جائے الميري مال كے بينے (يَا) حرف نداء اور (ابنوم ) منادي ہے ساصل ميں ابدؤ منى ہے۔ ابن مضاف اور أم مضاف ا رید مضاف اور بائے متنکلم مضاف الیہ ہے۔ پھر تنخفیف کے نئے یا ، متنکلم کو حذف کرکے آخر میں فتحہ دے دیا گیا ہے۔ یبال پر مال کا ذکر حضرت موی مدیدالسالم من مبر بانی طلب کرنے اوران کونری برآ مادہ کرنے کے گئے ہے۔ ا بعض «منرات في كها هي كه حشرت بارون عليه السلام «حضرت موى عبيه السالم کے فیقی بھالی ہیں ، بلکہ صرف اخیافی لینی مال شریک بھائی ہیں ، ال ت یبان بر مان کا ذکر کیا گیا ہے۔لیکن جمہور کامسلک بیہ ہے کہ حضرت ہارون مدیبہ انسلام، حضرت موی علیدالسلام کے قیقی بھائی ہیں (تفسیر مظہری)

٩٧ لم تَرْقُبْ قُولِي بَمْ نِهِ مِيرى بات كالتّظار بين كيا، لِعِيْ تم نيرى بات كا كاظ بين ركها ـ ( لم تَوْفُ ) باب تصريب فعل مضارع في جحديه م سيغه

۵۵ ما خطبك: (اے سامرى) تيراكيامعالمہ ہے، تيرى كياحقيقت ہے۔ يعنی اور نے سے کی استقبام ہے (خطب ) کے معنی اور نے سے کرکت كيوں كی۔ (مَا) برائے استقبام ہے (خطب ) کے معنی استقبام ہے (خطب ) کے معنی استقبام ہے (خطب ) کے معنی استقبام ہے استقبام ہے استقبار کے معنی استقبار کے معنی استقبار کی استقبار کی استقبار کے معنی استقبار کے معنی استقبار کی استقبار کے معنی کے معنی کے معنی کی استقبار کی استقبار کی استقبار کی استقبار کے معنی کے معنی کے معنی کے معنی کی کے معنی کی کے معنی کے معنی کے معنی کے معنی کی کے معنی کی کے معنی کی کے معنی کی کے معنی کے معنی کی کے معنی کی کے معنی کے معنی کی کے معنی کے معنی کے معنی کی کے معنی کے معنی کی کے معنی کے کہ کے معنی کے معنی کے معنی کے معنی کے معنی کے کہ کے

حالت ، حقیقت ، معاملہ ، جمع : خطوب ہے۔

۹۲ بصُوْتُ: میں نے دیکھا۔ (بَصُوْتُ) باب کرم سے فعل مانسی معروف، صیغہ واحد مشکلم، مصدر بنضار َ قَب۔

ماضی معروف،صیغہ واحد متکلم ،مصدر فَیْنض ہے۔

94 مِنْ أَثَوِ الوَّسُولِ: فرستادہ (خداوندی) کے قش قدم ہے، بھیج ہوئے کے پاؤں کے نیچے ہے۔ (افق ) کے معنی نشان، علامت بقش قدم ہے جمع: آفاد ہے (الوَّسُولُ) کے معنی بھیجا ہوا۔ یہاں رسول سے مراد حضرت جبر تبل علیہ السلام ہیں۔ جن کے یاؤں کے نیچے ہے۔ سامری نے مٹی اٹھائی تھی۔

۹۲ نَبُذُتُهَا: مِیں نے اس کوڈال دیا (نَبَذُتُ) باب نصر سے فعل ، ضی معروف، صیفہ دوا میں معروف، صیفہ دوا میں مصدر نَبُذُ ہے۔ (ها) ضمیر واحدم وَنث مَا سُب مفعول بدہے۔

ال كامر جع قَبْضَة ہے۔

94 سو لن اس فر میر کفس فرمیر کے لئے ) مزین کرویا ، یعنی میر کے اس کی کو رہا ہات پیند آئی۔ (میر کفٹ ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغه واحد مؤنث غائب ، مصدر قسویل ہے۔ اس کے معنی: بات بنانا ، مزین کرنا واحد مؤنث غائب ، مصدر قسویل ہے۔ اس کے معنی: بات بنانا ، مزین کرنا واحد مؤنث عائب ، مصدر قسویل ہے۔ اس کے معنی: بات بنانا ، مزین کرنا کرنا ہا۔

اركونى شهورقول ميد كانا، الكامز اكم تعلق مشهورقول ميد كاند المحتفل مشهورقول ميد كاند الركونى شخص الله كو جهوتا نقاتو دونول كو بخار جزره جاتا خا ( تفير مع مع منزيل) (لا) لا ينفى جنس ب(منساس) كمعنى جهونا، باب غاملة س

تیت نبر مصدر ہے۔مفاعلۃ کامصدرفعال کے وزن پر بھی آتا ہے۔

ظَلْتَ: تَوْ ہُوگیا،تُو ہمیشہ رہا،تُو ہراہرلگار ہا۔ (ظَلْتَ ) پاب سمع سے معل ،ضی معروف،صیغہ واحد مذکر حاضر،مصدر ظلَّ اور ظُلُولٌ ہے۔ یہاں دوام کے معنی میں ہے۔(ظَلْتَ) اصل میں ظَلِلْتَ ہے۔ سلے لام کو تخفیف کے لئے حذف كرديا كيايي

لَنُحَوَّ قَنَّدُ: ہم شروراس کوجلادیں گے۔ (لَنُحَوِّقَنَّ) بابِ تفعیل ہے مضہ رع معروف لام تا كيربانون تا كيرتقيله، صيغه جمع متنكم، مصدر مَا حويْق ہے۔ (هُ) صميروا حدند كرغائب مفعول بهياران كامرجع عبجل ب\_

لَنَنْسِفَنَّهُ: ہم ضروراس کو بھیردیں گے۔ (لَننسِفَنَّ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، لام تاكير بانون تاكيد تقيله، صيغه جمع منتكلم، مصدر مَسْفٌ ے۔(ہُ) تعمیر واحد مذکر غائب مقعول بہے۔

٩٥ الليم: ورياء مندر، تع : يُمُوه م يــ

لَقُصُّ: ہم بیان کرتے ہیں۔(نقُصُ ) باب نسر سے قعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم،مصدر قصص ہے۔

۱۰۰ وزراً: بوجھ۔اس سے مراد گناموں کا بوجھ یاعذاب اور سزا کا بوجھ ہے (تنسیر مفہری) اس کی جمع ، اُوْذَادٌ ہے۔ یعل ندکور کا مفعول بہ ہونے کی وجہ ہے

اوا حملاً بو تھے۔ بید ساءُ فعل ذم کی شمیر متنتر ہے۔ اور نے شکر ہم جمع کریں گے۔ (نے شکر) باب نصر سے فعل مضارح معروف، صيفه في متكلم، مصدر حَشُوْ ہے۔

١٠٢ كُرْفًا لَيْلِي آنكھوں والے، بيرحال ہونے كى وجہسے منصوب بيراس كاور حد ازرق ہے۔ بیزرق مصدر سے افعل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ بب ک

مينه إساستعال موتاہے۔

۱۰۳ یته خافتون وه لوگ چیکے چیکے یا تیں کررہے ہوں گے۔ (ینه خاصوں) بب قامل نے فعل مضارع معروف مصیغہ جمع مذکر غائب مصدر تبخافت ہے۔

• المثلُّهُ مَ النامِين سب سے بہتر - ان ميں سب سے اجھا (المثلُ ) افضل کے معنی میں سب سے اجھا (المثلُ ) افضل کے معنی میں ہے ۔ بیاسم تفضیل واحد مذکر ہے، مثل مثالَة باب کرم ہے ، سنعی ابوتا ہے۔

واحد مؤنث غائب مفعول به به استهال استمير كامر في البيال المستقية المستقية

۱۰۶ یَذَرُ هَا: وه (لِیتی میرایر وردگار)ان کوجیور دیگا۔ (یَذَرُ) باب مع ت فعل مقدار ع معروف، سیغد واحد ندکر غایب، مصدر و فرد ہے۔ (ها) سمیر واحد مؤتری غایب مفعول بہتے۔ اس کا مرقع الْجِبَالَ ہے۔

۱۰۱ فَاعًا صَفْصَفًا: بموار ميران، جِينل ميران ـ قَاعٌ كَى جَعِ: قِيْعَةُ اور قَيْعَاتُ ہے۔ اور صَفْصَفٌ كَى جَمَعٌ: صَفَاصِفُ ہے۔

١٠٤ عوجًا بي ، ناجمواري ، ثير هاين ـ

١٠٥ أَهْمَّا: بلندى، او شيالى، ثيلا-

۱۰۸ خشعنتِ الْآصُو اتُ: آوازی دب جانیں گی (خدائ رسنی میبت کی اوجہ ہے) یہاں پر نعل ماضی فعل مضارع کے معنی میں ہے۔ اس کے بینی ہونے کو بیان کرنے کے لئے علی ماضی لایا گیا ہے (خشعت ) بب فتح ہے۔ افتح ہے۔ فقل ماضی لایا گیا ہے (خشعت ) بب فتح ہے۔ فعل ماضی الایا گیا ہے (خشعت ) بب فتح ہے۔ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث عائب، مصدر خشوع ہے۔ فائل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث عائب، مصدر خشوع ہے۔ فائل ماضی کا واحد :صوف میں آواز۔

۱۰۸ هنمسًا: پاؤل کی آئے۔ کھس کھی آواز، باب ضرب ہے مصدر بھی ہے معنی

ميناه المستديانا، آسته بولنا

عنت المؤجودة تمام چبرے بین جول کے، یہاں پرفعل مائنی بھل منسار ن منت المؤجود منت )باب نصرت علی معروف معیده واحد مؤجد المدمون شاہری معروف معینی دواحد مؤجد المدمون شاہری میں معروف معین چبرہ۔

الْحَى الْفَيْوْم. بميشه زنده رہے والا، اور تمام چيزوں كو قائم ركھے والا (الْحَى )حياة ت سفت مشهداور اَلْقَيُّوْمُ قيامٌ ہے سيخه مبالغه ہے۔ بيدونوں اللّه على الله ع

اا قلد خان. وونا کام بوگیا۔ (قلد نحاب) باب ضرب ہے قل وسنی قریب، صیغہ واحد مذکر نٹائب مصدر خیباتہ ہے۔

 ميت نبر واصد كرماضر باب تصريه استعال بوتاب،ان مصدر بيك وجهت فصوب -

ا لاَتَعُولِي: تَوْنَرُكَانَه بُوكَا۔ (لاَتَعُونِي)عُولِيَةٌ اور عُوْيٌ مصدرے فعل مضارع منفی مصیغہ واحد مذکر حاضر، باب مع سے استعمال بوتا ہے۔

۱۱۹ لاً تظمُّو ا: تو بياسانه بوگا\_ (لاَ تَظْمَواً) ظَمَاً مصدر نَ فَعَلَ مضارع منفى، صيغه واحد مذكر حاضر، باب مع سے استعال بوتا ہے۔

اا لاَ تَضْعَنَى: تِجْهِ كُودِ هُوبِ نِبِينَ لِكَے گی۔ (الاَ تَضْعُنی) صَّعُنی مصدر ہے فعل مضارع منفی ، صیغہ واحد ندکر حاضر ، باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔ مصدری معنی دھوب لگنا ، دھوب کھانا۔

۱۲۰ مُلْكِ لا يَبْلَى: بادشائى جو برانى ند به و لاز وال بادشا بهت (مُلْكَ) كَ معنى بادشا بهت ، حكومت (لاَ يَبْلَى) باب مع سے نعل مضارع منفى ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر بِلّى اور بَالاَ يَ معنى بوسيده بونا۔

ا۱۲ بَدَتْ: وه ظاهر موگئ (بَدَتْ) بُدُوً مصدر سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد مو نث غائب مباب نصر سے استعال موتا ہے۔

ا۱۲ سَوْ التَّهُمَا: ان دونول کی شرمگایی (سَوْ انْتُ) کاواحد سَوَاةً ہے۔ (هُمَا) ضمیر نثنیہ مذکر غائب بعضاف الیہ ہے۔

ا طَفِقًا يَخْصِفْنِ: وه دونوں چپائے گے (طَفِقًا) یہ افعال شروع میں ہے ہے، باب سے تعلی ماضی معروف، صیغہ تثنیہ مذکر بنائب، مصدر طفق ہے (یخصِفْن) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ تثنیہ مذکر بنا ب، مصدر خصف ہے۔ مصدر خصف ہے۔

الله عَصلَى آخَمُ رَبُّهُ: ظَمَ ثَالاً وم نِه السِّير بِه كَالرَّ جمد شَّخ البند) وم س

آئے اس کا قصور ہوگیا (ترجمہ حضرت تھا نوگ) (عُصلی) باب ضرب سے
افعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عائب۔ مصدر عِصیانٌ معنی حکم نان،
افعل مانی کرنا۔ (آدُمُ) حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مبارک پارہ (۱) ص ۳۰ پر
ویکٹ ۔ (دِتٌ) کے معنی پروردگار، پالنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے سنی
تیں ہے۔ لفظ (دِبٌ) اصل میں باب نصر سے ثلاثی مجرد کا مصدر ہے۔
تربیت کے عنی میں ہے۔ پھر مصدر کو صفت مشہ کے معنی میں استعمل کرنے
سیست کے عنی میں ہے۔ پھر مصدر کو صفت مشہ ہے۔ اس کو مصدر سے
سیست کے مفت مشرات نے کہا کہ لفظ دیت مشہد ہے۔ اس کو مصدر سے
صفت مشہد کی طرف متفل کرنے کی حاجت نہیں۔

غُونی وه راه سے بہرکا (ترجمه حضرت شخ البند) وه تلطی میں پڑگئے (ترجمه حضرت شخونی) فعل میں پڑگئے (ترجمه حضرت شخونی) فعل ماضی معروف، سیغه حضرت شخونی) فعل ماضی معروف، سیغه واحد ندکر غائب، باب شرب سے استعال ہوتا ہے۔

۱۲۲ الجنبة رَبُّهُ ان كر بروردگار في ان كونتخب فرمايا ـ (الجنبي) باب فتعال المختبة رَبَّهُ ان كرونت بروردگار في ان كونتخب مصدر الجنباء برو

۳۳ لایشفنی وه شقت مین بین پڑے گا۔ (لایشفنی) شفاوَ قصدر نے فل مضارب منفی سیغہ واحد مذکر غائب مباب کے سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۲۱۷ معیشهٔ صنگاتنگی کا جینا، تنگ زندگی (مَعبشهٔ) کے منی روزی، گذران، ازندگی (مَعبشهٔ) کے منی روزی، گذران، ازندگی نظر کرندگی کے منابش بر (صنگ ) کے معنی تنگی اور تنگ باب کرم سے مصدر ادر صفت مشبہ ہے۔

۱۲۳ اعمی اند حمار بین عمی لفظ اعملی باب مع سے انعل بے وزن پرصفت مشیرے۔

۱۳۵ بصیر ۱: و کیلینے والا باب کرم سے فعیل کے وزن پر صفت مشہ ہے، مصدر بضارَةً ہے۔ السوف: وه حد (اطاعت) ہے گذرگیا (اَسْوَف) باب افعال ت علی اسی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِلسّواف ہے۔

أو كى النَّه لى المالية مائل فهم ، عقل والے (أولین) حالت نصب اور جرمیں ہے۔ حالت رفع میں اُو لُو ا استعمال ہوتا ہے ، خلاف قیاس اس کا واحد ، دو آتا ہے۔ (النَّه لی) کا واحد : نُهْیَاةً ہے۔ اس کے عنی عقل کے ہیں۔

۱۲۹ لِنَّ المَّا: لازم ہونے والا، چیننے والا فعال کے وزن برصفت مشہد ہے۔ بب مفاعلة ہے مصدر بھی آتا ہے۔ مصدری معنی الازم ہونا۔

۱۳۰ انتائ الليل: رات كاوقات، رات كي گفريال (آنيائ) كاواحد: أني اور انتي اين الليل: رات كاوتات، رات كي گفريال (آنيائي) كاواحد: أني اور الني بيد (الليل) ك معنى رات ، جمع: الليالي بيد

۱۳۰ اَطْوَافَ النَّهَادِ: ون كَ كنار ، ون ك حصر (اَطُوافَ) كاواحد: طوَفَ السَّمَا أَفَ النَّهَادِ ) كاواحد: طوَفَ السَّمَا أَن كَ مَعَىٰ وَن - جَعَ النَّهُوُ اور نَهُوّ - - معنى كناره اور حصه (النَّهادُ ) ك معنى ون - جَعْ النَّهُوُ اور نَهُوّ - -

الاَتَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ: آپائِي آئى عِينَ الْهَاكرندو يَحْضَر (لاَتَمُدُنُ ) باب نفر عنفل نبی بانون تاكيد تقيله، صيغه واحد نذكر حاضر، مصدر مذّ ہے۔ معنی پھيلانا۔ کھنچا (عَيْنَيْكَ) مضاف اور مضاف اليہ ہے۔ اصل میں عَيْنَيْن ہے، نون تعنياضافت كي وجہ سے گرگيا ہے۔

مَا مَتَعْنَابِهِ وه چیزجن کے ذراید ہم نے فائدہ پہنچایا(ما)اہم موصول ہے (متعنا به)اس کاصلہ ہے(مَتَعْنَا) باب شعبل سے فل ماضی معروف ،سیغہ جمع متنکلم،مصدر تَمْتِیع ہے۔

ا۱۳ اَزُوَ اجَا: (اُن كافرول كى) مختلف تشميل - يبال (اُزُو احّ) مراداتسه بن، واحد: زُوْجُ، اس كِ معنى شوهر، بيوى، سأتفى اور هر چيز كي شم-۱۳۱ زَهْوَ ةَ الْحَيوْةِ اللَّهُ فَيا: و نيوى زندگى كى رونق (زَهْوةً) كِ معنى رونق،

زهره الحيوهِ الدنيا: ديون رندن ن رون (دهره) هـ من رون زينت بخولصورتي- اسان المفتنظم، تا كه بم ان كاامتحان ليس، تا كه بم ان كي آزيائش كريس شروع مين استار المتعلق مقدارع معروف بسيغه جمع منتكلم المعدد فتى اور فتون ميسيغه جمع منتكلم مصدر فتى اور فتون ميسيغه مقارع لام تعليل كي وجه منصوب بسب مصدر فتى اور فتون ميسموب بسبب الفتر فتون منصوب بسبب الفتر فتون منصوب بسبب الفتر فتون منتقول به بسبب الفتر فتون المنتقول به بسبب المنتقول بالمنتقول به بسبب المنتقول بالمنتقول به بسبب المنتقول بالمنتقول بالمنتقو

۱۳۲ اصطبر علیها: آب اس برقائم رئے، آب اس کی پابندی کیجے (اصطبر)
باب التعال سے تعل امر، صیفہ واحد مذکر حاضر، مصدر اصطبار اور مادہ ص

١٣٣ الصَّحْف: كَمَا بِين \_واحد: صَحِيْفَةً ہے۔

۱۳۲۷ نَدِلٌ بهم اليل موں ( نَدِلٌ ) باب ضرب منظم مضارع معروف مصيغه جنع منظم مصدر ذُلُّ اور ذِلَّهُ ميا۔

۱۳۴ نیخوزی: ہم رسواہوں۔ (نیخوزی) باب تنتے سنظل مضارع معروف، صیغہ جمع منتکلم مصدر حزری اور خواید ہے۔

۱۳۵ مُتُوبِّصٌ انتظار کرنے والا، باب تفعل سے اسم فاعل واحد ندکر، مصدر توبُص ہے۔

۱۳۵ تَوبَّصُوْا بَمْ لُوَّادِ النَّظَارِ كَرُودِ (تَوَبَّصُوْا) بِالسِّفَعَلِ سَفِعَلِ المر، صيغة جمع نَدُكُرُ عَاضَر، مصدر تَوَبُّصَ ہے۔

۱۳۵ اِهْتَدای ال نه برایت یانی (اهندای) باب انتعال می معروف، ۱۳۵ صیفه داحد مذکر غائب مصدر اهنداهٔ اور ماده، ۵ دی ہے۔

**\*** 

## بسم الله الرحمان الرحيم

## اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ بِاره (١١) سُوْرَةُ الْأَنبِيَآءِ سُوْرَةُ الْأَنبِيَآءِ

سورة انبیاء کلی ہے۔ اس کے شروع میں غفلت وجہالت اور انکار رس ست کی مذمت ہے۔ پھر انبیاء بلیم السلام کے خالفین کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے بچھ دلائل بیان فر مائے ہیں۔ پھر حضرت موک اور حضرت ہارون علیم السلام کوتورات عطافر مانے اور ذکر مبارک یعنی قر آن کریم کے نزول کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابوط علیہ السلام، حضرت نوح عدیہ السلام، حضرت داؤداور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابوب علیہ السلام، حضرت ابوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گئی ہیں ۔

مَنِينَمُ إِفْنَوَ بَ: وه (لِينَى حساب) قريب آگيا۔ (إفْنو س) باب افتعال ست تعل ماضي معروف ،صيغه واحد مذكر عائب ،مصدر إفْتِوَ ابْ ہے۔

ا مُحدَدَثِ بَیُ (تقیحت) تازه (تقیحت) بید ذکو کی صفت ہے جو ما بل میں مذکور ہے۔ (مُحدث ) کے معنی جدید، نیا۔ باب افعال ہے اسم مفعول واحد مذکر،اس کامصدر اِحدَاث ہے۔

السّتمعُونُ أن الوكول في الله و كريعني قرآن ) كوسنا (استمعُواً) باب التعال مي فعل ماضي معروف، صيغه جمع مذكر غائب، مصدر استماع ب- تنه (هٔ) ضمیر واحد مذکر غائب مقعول بہہ،ال کامرجع ذکر بعنی قرآن کریم ہے۔

ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ (قُلُوْبٌ) کا داحد قلْبُ،اس کے

معتی دل کے ہیں۔

اَسُوُّوا النَّجُونِي: ان لوگوں نے چیکے چیکے ہر گوشی کی (اَسُوُّوا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر اِسْوَارٌ ہے۔ معنی جھیانا۔

(النَّجُونِی) سر گوشی، فَجُونِی کا استعال صفت کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اس وقت النہ فا مامد اور جمع سے سر لئر آتا ہے۔

ونت بدلفظ واحداورجع سب کے لئے آتا ہے۔

تُبْصِرُونَ : تُمُ لُوگ و مَكِير ہے ، و۔ (تُبْصِرُونَ ) باب افعال نظام مضارع معروف ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، مصدر اِنْصاد ہے۔

۵

اَضَعَاتُ اَحْلاَمِ بِرِیشَانِ خُواب، پریشانِ خیالات ، یعنی کافروں نے قرآنِ

مریم کے بارے میں کہا کہ بیرخواب کی متفرق اور مخلوط با نیں ہیں، جن کو

سونے کی حالت میں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے و کیولیا ہے۔ بیقر سن

مریم (معاذاللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ (اصفعات) کا واحد،

طینفٹ ہے۔ اس کے معنی تر اور خشک گھاس کا مشا (اَحُلاَمٌ) کا ماحد، خلم ہے

معنی خواب الصفائی انحسانِ الیم مخلوط با تیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

معنی خواب (اضعاف انحسانِ ایسی مخلوط با تیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

اصعاف اَحٰلامِ) الیے پر بینان خواب جن کی کوئی تعیم نہ وی ماسکے۔

افترید ای فران کریم) کو گھرلیا،اس کوتراش لیا۔ (افتوی) باب افتعال افتعال منظم معروف میں اور کا میں اور افتواء ہے۔ (اور کا کا میں معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر افتواء ہے۔ (اور کا کا میں مفعول مدید

المُسرِفِيْنَ: حدي كرر في واليه مدي تكلته واليه العال ي

## تية نبر اسم فاعل جمع مذكرسالم مصدر إسواف ہے۔

قَصَّهُ مَنَا: ہم نے ہلاک کیا۔ ہم نے عارت کردیا۔ (فَصَهُ مَنَا) باب ضرب نے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع متکلم، مصدر فَصْهُ ، معنی توڑنا۔

اَنْشَانَا: ممن في بيدا كيا- (اَنْشَانَا) باب اقعال عظم ماضى معروف مصيفه جمع متكلم مصدر إنْشَاءَ عب-

ال اَحَسُّوْ الْ بَالْسَنَا: انْھُوں نے ہمارے عذاب کومسوں کیا، انھوں نے ہمارے عذاب کومسوں کیا، انھوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی (اَحَسُّوْ ا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، سیخہ جمع متعلم فرکر عائب، مصدر اِحْسَاس ہے۔ (بَالسُنَا) بَاسُ مضاف نَاضمیر جمع متعلم مضاف البد بَاسٌ کے معنی عذاب کے ہیں۔

۱۲ یَرْ سُکُضُون : وہ لوگ بھا گرہے ہیں۔ وہ لوگ بھا گئے لگے۔ (یَر سُکضُون)

باب نصر سے نعل مضارع معردف، صیغہ جمع ند کرغائب، مصدر کہ سُکض ہے۔

اللہ اُٹو فُٹ م : تم کوعیش دیا گیا، تم کونعت دی گئ۔ (اُٹو فُٹ م) باب افعال سے فعل ماضی مجبول ، صیغہ جمع ند کرحاضر، مصدر اِٹواٹ ہے۔

ماضی مجبول ، صیغہ جمع ند کرحاضر، مصدر اِٹواٹ ہے۔

۱۵ خصیلگا: کی ہوئی کھی ۔ حصاد مصدرے فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔ باب نصراور ضرب معنی میں ہے۔ باب نصراور ضرب معنی میں ہے۔ باب نصراور ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

۱۵ خواهیدین: بجف والے، بیجے ہوئے، لینی مرے ہوئے پڑے تھے، خواد د مصدر ہے اسم فاعل جمع مذکر سالم حالت نصب میں ہے۔ واحد: خوامید ہے، باب نصراور مع ہے استعمال ہوتا ہے۔

۱۸ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ: بَمْ ثَلَ وَبِاطْلَ بِهِ يَعِينَكَ مَارِتَ بِينَ ، بَمْ لَ يَقْذِفُ بِاللّهِ عِينَكَ مَارِتَ بِينَ ، نَقْذِفُ ) باب ضرب ئ فعل مضارع على وجود بر بجینک مارت بین (نَقْذِفُ ) باب ضرب ئ فعل مضارع معردف بر بجی مصدر قذف ہے، اس میں احقاق حق کو بیان کیا گیا ہے۔

يَتِنْهِ اللهُ مَغُدُ: وه (حق) اس (باطل) كالجميجا نكال ديتا ہے۔ وہ اس كاسر بھوڑ ڈالنا ہے، یعنی باطل کو کمزور کر کے فٹا کرویتا ہے، اس میں ابطال باطل کو بیان کیا گیا ہے(یڈمئغ)باب فتح سے تعل مضارع معروف،صیخہ واحد مذکر غانب،مسدر دمنغ ہے(ف) ضمیرواحد ندکر عائب مفعول بہہے،اس کامرجع باطل ہے۔ زَاهِقٌ: حَتْمُ بُوجِانِ والا بمث جانے والا ـ زُهُو قُ مصدر عاسم فاعل واحد نذكر ہے، باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔ اَلْوَيْلَ: بلاكت، بربادي خرابي \_ 14 لأيست حسوون فن وه لوك تصليم بين (لايست حسرون) باب استفعال 19 ہے فعل مضارع منفی ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر استیخساد ہے۔ لاَ يَفْتُو وْ نَ: وهُ سَتَى نَهِينَ كُرتِ مِن ، وه كُوتا بَيْ نِينَ كُرتِ مِن (لاَ يَفْتُرُونَ) باب نصرے تعل مضارع منفی ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر فُتُورٌ ہے۔ اِتَّخَذُوْ آ الِهَةُ: اللَّوكول في معبود بنا لِيَ (إِتَّخَذُوْ ا) باب التعال سے 1 فعل ماضي معروف، صيغه جمع مذكر غائب، مصدر إتَّ بَحَادٌّ اور ماده اخ ذهـ (الِهَةُ) كاواحد: إللة بيمعتي معبود يُنْشِوُونَ: وه لوك زنده كرت بين \_(يُنْشِوُونَ) باب افعال ت فعل مضارع معروف، صيغه جمع قدكرعًا تب مصدر إنْشَارٌ بــــ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ: ثَمُ (شُرك بِي) إِنْ دَلِيلَ لا وَ(هَاتُوا) اصل بين اتُوا بِ بمزه كوباء عدل ديا كياهَ اتُوا بهوكيا هاتُوا اصْلَهُ اتُو قُلبَتِ الْهَمْزَةُ هَاءً ( تَفْيِر مَظَهِرِي) اتُوْ اباب افعال ہے فعل امر، صیغہ جمع مُدکر حاضر، مصدر

۲۲ عِبَادٌ مُّكُرَ مُونَ : معرّز بندے (عِبَادٌ) كاواحد عَبْدٌ، معنى بنده (مُكُرَّ مُون) بنادٌ مُّكَرَّ مُون) باب اقعال سے اسم مفعول جمع ذكر سالم ہے، واحد مُكُرَّ مُ اور مصدر الحو الم ہے۔

الْيَتَاءٌ ٢ (بُرْهَانٌ) كَ مَعَى وليل ، جُمَّ بَو اهين بي -

لايسبقُونَهُ بِالْقُول: وه اس سے آگے برده كر بات نہيں كر عقة بي

(لايستُوْنَ) بابضرب عظل مضارع منفي ،صيغه جمع نديكر عائب ،مصدر

سنق ب(ه) ممير داحد مذكر غائب مفعول بهداس كامرجع الله تعالى بـ

لأيشْفَعُونَ ووسفارش بيس كرسكتي بين \_(الأيشْفَعُونَ) باب لتح سي على

مضارع منفي صيغة جمع مذكرعائب مصدره شَفَاعَةُ بــــ

اِرْ تَصَلَّى: وه ( لَعِنَ اللَّه تَعَالَىٰ ) راضى مواراس نے پسند کیا۔ (اِرْ تَصَى ) باب التعال سے تعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر إر تبضاء ہے۔

مُشْفِقُونَ: وْرِنْ والله بالعال العال المام فاعل جمع مُدكر سالم ب، واحد مُشْفِقُ اور مصدر إشْفَاقَ بِ-

سَكَانَتَا رَتْقًا: وه دِونُول (لِعِني آسان وزبين ) بندينظ (رَتْقٌ) كِمعَىٰ منه بند، مجرا ابوا، ملا ہوا۔ باب تصرے مصدرے۔جو بہال براسم مفعول کے معنی میں ہے۔ د تق کا مطلب بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پہلے ساتوں آسان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔اور ساتوں زمینیں بھی ایک دوسرے سے مجڑی ہوئی تھیں۔ پھراللہ تعالیٰ نے تمام آسانوں کوایک دوسرے سے الگ كرديا۔ اور تمام زمينوں كو بھى ايك دوسرے سے جدا كرديا۔ اور دوسرے مفسرین کے قول کے مطابق رتق کا مطلب پیے ہے کہ پہلے نیر آسان ہے بارش ہوتی تھی اور ندز مین ہے ہیداوار ہوتی تھی۔ پھراللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو کھول دیاتو آسان ہے بارش اورز مین سے پیداوار ہونے لکی۔

فَتَقَنْهُ مَا: ہم نے ان دوتوں کو کھول دیا (فَتَقْنَا) ہاب نصر اور ضرب سے نعل ماضى معروف بصيغه جمع متعكم ،مسدر فتق ہے معنی بھاڑ نا \_ توڑ تا \_

رُوَ اسِينَ بمضبوط يهارُ ، واحد ز اسِيَةً ہے۔

اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ : كروه (زين )ان لوگول كو كرح كت (ت) كرنے ملك

تنه (تمید) باب ضرب سے تعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر منیلا اور منیدان ب\_ان مصدریک وجهدے منصوب ب\_ان مصدرید کے بعدلائے مقدر ہے۔ای کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

فِجاجًا سُبُلان كشاده رائة \_ يَهِلَى تركيب (فِجَاجًا) عال اور (سُلاً) ذ والحال ہے،اس میں ذ والحال تکرہ ہے۔اس لئے ذ والحال کومؤخر کر دیا گیا ہے۔ دوسری ترکیب: (فِجَاجًا) مبدل منہ اور (مسبُلاً) بدل ہے۔ دونوں مل كرمفعول به واقع ہے۔ (فيجا ج) كا واحد فيتے ہے، معنى در ہ، دو يهارُوں كے درميان كشاده راسته (سُبُلٌ) كا داحد سَبِيل، اس كے معنى

سَفُفًا مَّحْفُوْ ظَا بِمُحَفُوظُ حِيت لِيعِي اللهُ تعالىٰ نِي آسان كواليسي حيت بناديا ہے جوٹو ئے ، گرنے اور شیاطین کے چوری سے آسانی خبریں سننے سے محفوظ ہے(سَفُفٌ) کے معنی جیت ہے: تع: سُقُوٰ ق ہے۔ (مَحْفُوْ ظٌ) حِفْظٌ مصدر ے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ باب مع سے استعمال ہوتا ہے۔ ٣٣ فَلَكِ: دائره، ستارول كادائره - جمع: أَفَالاَكْ ہے۔

٣٣ أيسبَهُ حوث : وه (سورج اورجاندوغيره) تيرتے ہيں ، يعني سورج اور جاندوغيره یانی میں تیرنے والے کی طرح اسے وائرہ میں تیزی سے جلتے ہیں (یسب محود) یاب فنے سے خل مضارع معروف ،صیغہ بھٹی ند کرعا ئب ،مصدر مسبَاحُة ہے۔ لَا أَيْقَالُهُ المَهُولِةِ: (برجان دار) موت كامزه يَكْمِن والا(ذا فِيقَدُ) كمعنى تجَيين والى، ذَوْقَ مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ نفس عربی میں مؤنث ہے۔اس لئے ذاہِ فقة مؤنث كا صيغه

استعمال كيا كياب سَنُلُوْكُمْ جَمِيْهِ ارى آزمائش كرتے ہيں (نبلُوْا) باب نصرت على مضارع

سے بنہ معروف بصیغہ جمع مشکلم بمصدر بالا اور کھم ) خمیر جمع ندکر حاضر مفعول بد۔
افذا رَا الْاَ: جب وہ (کافرلوگ) آپ کود کیستے ہیں (رَا ا) باب فتح سے فعل منسی معروف صیغہ واحد ندکر عائب بمصدر رُوِیَة ہے۔ اِذَا شرطیہ کی وجہ سے مستقبل کے معنی میں ہو گیا ہے (لا کے) ضمیر واحد ندکر حاضر بمفعول بہ ہے۔ اس کے مخاطب سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۳۷ هُزُواً: بنسى، نداق بيه باب فتح يه مصدر يه ، ادراسم مفعول مَهْزُوَّ كَمْعَىٰ ميں ہے۔ مَهْزُوَّ كِمْعَىٰ: وَهُخْصَ جِسَ كَامْدَاقَ ارْایا جائے۔

ساُو دِیْکُمْ: عنقریب میں تم کو دکھاا وَں گا(سین) فعل مضارع کوستفتل قریب کے ساتھ خاص کردیتا ہے(اُودِیٰ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مشکلم، مصدر إِدَاءَ قَہے۔ (کُمْ) شمیر جمع ذکر حاضر بمفعول اول ہے۔

ا الاتستعجلون تم الوگ مجھ ہے جلدی مت طلب کرو (الاتستعجلوا)
باب استفعال ہے فعل نبی، صیغہ جمع فدکر حاضر، مصدر استفحال ہے۔ آخر
میں نون کسوراصل میں (نبی) یائے متعلم کے ساتھ ہے۔ یائے متعلم کو تخفیف
کے لئے حذف کردیا گیا، اور کسرہ کو باتی رکھا گیا ہے تا کہ یائے محذوفہ پر

۳۹ لاَیکُفُوْنَ: وہ لوگ روک نہیں سکیں گے۔(لاَیکُفُوْنَ) باب نفر سے نعل مضارع منفی میغہ جمع مذکر غائب بمصدر کف ہے۔

۳۰ تبهتهم: وه (آگ) ان کو برحواس کردے گی (تبهت ) باب فتح سے خلا مضارع معروف، صیغه واحد مؤنث غائب، مصدر بهت ہے۔ (هُمْ) تمیر جمع تذکر غائب مفعول بہے۔

٣٠ يُنظَرُونَ: أن لوكوں كومهلت دى جائے كى۔ (يُنظَرُونَ) باب اقعاب سے

ین سر فعل مضارع مجبول میغنج حمع ند کرینا ئب مصدر انظار ہے۔

٣٢ | يَكُلُوُّ كُمْ: وه تمهاري حفاظت كرتا ہے(يَكُلُوُّ) باب فتح ہے قعل مضارع

معروف ،صیغه واحد ندکرغانب ،مصدر ځلاّ ہے۔

٣٣ أيصحبون: ال لوكول كاساته دياجائ گار (يُصحبُونَ) باب سمع سيعل مضارع مجبول، سيغه جمع مذكر غائب، مصدر صَحَابَةُ اور صُحْبَةٌ \_\_\_

٣٣ مَتَّعْنَا: بهم نے سامان دیا۔ ہم نے فائدہ پہنچایا۔ (مَتَّعْنَا) بابِ تفعیل سے فعل ماضى معروف ، صيغه جمع منتكلم ، مصدر تأميينع ہے۔

٣٣ اَنْتَقُصُهَا: ہم اس (زمین) کو گھٹارے ہیں۔(نَنْقُصُ) باب تصریب علی مضارع معروف،صیغہ جمع مینکلم،مصدر نَقْص ہے۔(هَا)ضمیر واحدمؤنث و غائب مفعول بہ ہے۔ اس کا مرجع اللا د حق ہے جو ماقبل میں مذکور ہے۔

٢٥ أَيُنْذَرُونَ: وه لوك ورائ والي جات بين (يُنْذَرُونَ) باب افعال سے فعل مضارع مجبول ميغة جمع مذكر غائب مصدر إنْ ذَارٌ بــــ

٣٦ كَنِنْ مَّسَّتَهُم: الران (كافرون) كونتنج جائے (مَسَّتْ) باب سمع سے تعل ماضی معروف ،صیغہ واحدم وَنت غائب،مصدر مَسَّ ہے۔(هُمُ مُ)تَمیرجع مٰدکر یٰ ئے ہفعول بدہے۔

٣٦ انَفَحَةٌ مِنْ عَذَاب رَبّك: آب كے يروردگار كے عذاب كا ايك جھونكا۔ (نَفْحَةٌ) كَمْ عَنْ جُمُونُكا ، فَعِلدٌ كوزن يراسم مرة ب،اس كى جُمْع ، نَفُحاتْ بـ

٣٧ انْضَعُ الْمُوَاذِيْنَ: ہم تراز وَئِيں رکھیں گے، ہم تراز وئیں تائم کریں گے۔ (نضعُ) باب فتح ہے علی مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر و ضع ہے (المواذِينَ) كاواحد مِيْزَانَ ب، معنى ترازو يهال ميزان كے لئے جمع كا صیغه استعمال کیا گیا، اس کئے بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ اعمال وزن کرنے کے لئے بہت ی تراز وئیں ہوں گی۔ جا ہے ہرامت کے لئے الگ

آیت نبر الگ ترازوہ و یا ہر ممل کے لئے الگ الگ ترازوہ و کیکن جمہور عدو کا قول میہ الگ ترازوہ و یا ہر ممل کے لئے الگ الگ ترازوہ و کی ہاس کو جمع کے صیغہ کے ساتھا اس لئے لایا گیا ہے کہ وہ بہت می ترازوں کا کام دے گی، کیوں کہ حضرت آدم علیہ السام سے لئے رقاب میں ایک ترازوون ن کرے گی۔

قیامت تک آئے والی ساری مخلوق کے اعمال وہی ایک ترازووز ن کرے گی۔

ا یا طف میں ان خود دل ان الک دانہ (خبّة ) کے معنی دانہ جمع خبّات ہے۔ خبّة مِنْ خَوْدَلِ اللَّ كا الك دانہ (خبّة ) کے معنی دانہ جمع خبّات ہے۔ (خود ل ) کے معنی رائی (ایک قسم کی سرسوں) جمع :خورادِل ہے۔

۸۸ الفُوْ قَانَ: فیصلہ کی چیز۔ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز، بیہ مصدراسم فاعل فارِ ق کے معنی میں ہے۔ باب تصریحاستعال ہوتا ہے۔

٩٩ مُشْفِقُونَ: دُر نَے والے، باب افعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے، واحد مُشْفِقُ اور مصدر اِشْفَاق ہے۔

۱۵ ابوهینهٔ خضرت ابراجیم علیه السلام کے مبارک حالات جلداول پاره (۱) س: ۱۹۵۷ در میکھئے۔

رُشْدَهُ: ان کا (بینی ابراہیم علیہ السلام کا) حسن فہم ، اُن کی نیک راہ ، ان کی سمجھ اوجھ۔ (دُشْدٌ) باب نصر سے مصدر ہے ، معنی ہدایت بانا ، راہ را ست بانا۔ (هٔ) طفیر واحد مذکر غائب، مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع حضرت ابراہیم مدیہ السلام ہیں۔

٥٢ التَّمَاثِيلُ: مورتيان، يحدى ، واحدتِمَثَالْ إلى م

۵۲ غائِفُونَ: جمنے والے، جمنے ہوئے۔ باب نفر اور ضرب ہے اسم فامل بھٹی موسے۔ باب نفر اور ضرب ہے اسم فامل بھٹی فرکر سالم ہے، واحد غائِف اور مصدر عَکُف اور عُکُو ق ہے۔ اس کے معنی لازم رہنا۔

۵۲ فَطُو هُنَّ: اس نے (لیمنی اللہ تعالیٰ نے) ان سب کو پیدا فرمایا (فیطر) بب فیراور ضرب سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر فیطر ت

سے بہ ارهن )نتمير جمع مؤنث غائب مفعول بدہے۔

اسد) میں تہارے بنوں کی گت بناؤں گا تہارے بنوں کا (ترجمہ معرت شاخی) (الآجمہ معرت شاخی) اسد) میں تہارے بنوں کی گت بناؤں گا (ترجمہ معرت تھانوی) (الآجیدن) باب ضرب شیخل مضارع معروف، الام تاکید بانون تاکید انقیلہ صیفہ واحد مشکلم، مصدر کیلڈ ہے، معنی تدبیر کرنا ، داؤ کرنا (اَصْنامٌ) کا واحد صَنمٌ معنی بت ۔

مصدر کیلڈ ہے، معنی تدبیر کرنا ، داؤ کرنا (اَصْنامٌ) کا واحد صَنمٌ معنی بت ۔

مصدر کیلڈ ہے، معنی تدبیر کرنا ، داؤ کرنا (اَصْنامٌ) کا واحد صَنمٌ معنی بت ۔

مصدر کیلڈ ہے، معنی تدبیر کرنا ، داؤ کرنا (اَصْنامٌ) کا واحد صَنمٌ معنی بت ۔

مصدر کیلڈ ہے، اور سیخہ جمع ندکر حاضر مصدر تولید ہے۔ (اُولُولُوا) اِسل میں تُولُون ہے۔ اُن مصدر سیکی وجہ سے نون جمع گرگیا ہے (مُدْبِولُون) حال ہوئے کی وجہ سے منصوب ہے، باب افعال سے اسم فاعل جمع فدکر سے کہ واحد نماذ ہو اور مصدر اِدْ بارُ ہے۔

معدر باب الفرے اللہ الفرائی اللہ اللہ علیہ السلام نے ان (بتوں) کو انکرے کردیا (جَعَل) باب فتح سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر جعل ہے۔ (فیم) خمیر جمع مذکر عائب، مفعول اول ہے، اس کا مرجع الاصنام ہے (جُدَادًا) مفعول تائی ہے، اس کے معنی تو ڈاہوا بگر سے کی جوا۔ یہ جد مصدر سے فعال کے وزن پر مفعول کے معنی علی ہے۔ جد کی مصدر باب الفر سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کا ٹیا، تو ڈیا۔ یعض حضرات کہا جُدادٌ جمع ہے، اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نیمیں ہے (جعنوا) بب کے معنو آلی آئف سے ہے، وہ لوگ اپنی جو جمع مذکر عائب، مصدر رُجُون عے۔ اس کے معنی کا کا بی مصدر رُجُون عے۔ اس کے معنی کا کا بی مصدر رُجُون عے۔ اس کا کوئی واحد نیمی سوچنے لگے۔ (وجعنوا) بب ضرب سے معلی معروف، صیغہ جمع مذکر عائب، مصدر رُجُون عے۔ طرب سے معلی ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر عائب، مصدر رُجُون عے۔ اس کا واحد نَفُسْ ہے۔

نکسوا عَلَیٰ رُءُ وُسِهِمْ: وہ لوگ ایئے سرول پر اوند سے کرویئے گئے، یعنی وہ وگ اینے کفر کی طرف لوٹا دیئے گئے (تفییر جلالین) اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے۔ آیت نبر کران لوگوں نے (شرمندگی کے مارے) اپنے سرول کو جھےکا لیو (بیان اعرآن)

(نکیسو ا) باب نصر شعل ماضی مجھول ، صیغہ جمع قد کرعا تب ، مصدر نکس ہے۔

۱۸ حوّ قُو اُ جُمْ لوگ ان کو ( یعنی ابرا ہیم علیہ السلام کو ) جاا دو ( حَرِ قُو ا ) باب نفعیل سے فعل امر ، صیغہ جمع فد کر عاضر ، مصدر قدّ خو یق ہے ( اُ ) ضمیر واحد فد کر عائب مفعول بہ ہے۔ اس کا سرجع حضرت ابرا ہیم علیہ السلام ہیں۔

الله محوّن بر قدا و سَلَامًا: (اے آگ) تو شندی اور سلامت ہوجا، یعنی الله تعالیٰ کی طرف ہے آگ کو تھی دیا گیا کہ تو شندی ہوجا، کینی اتن شندی ہوجا تھی کہ شندگ ہے تعالیٰ کی طرف ہے آگ کو تھی دیا گیا کہ تو شندگ ہوجا تھی تاریخ ہو، جوخوش گوار معلوم ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے برد کے ساتھ سلام کا لفظ بھی ارشا دفر مایا ہے معلوم ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے برد کے ساتھ سلام کا لفظ بھی ارشا دفر مایا ہے (کُوٰ نِیْ) باب نصر ہے فعل امر ، صیغہ دا حدمون شاصر ، مصدر کو ت ہے۔ کو ت ہے۔ کو ت کے ساتھ ساتھ کی تدبیر کرنا ، دا و کرنا۔ کو تک ہے مصدر ہے ، معنی تدبیر کرنا ، دا و کرنا۔

ک آلآد ضی: زمین، ملک۔اس۔عمراد ملک شام ہے (تغییر جلالین) اک ایک ختی: حضرت اسحاق علیہ السلام کامختصر تذکرہ جلد اول پارہ (۱) ص:۹۲ پر و تکھئے۔

الْقَرْيَة بِسَى، السيم الأجرار من المعراد من المال المنطقة المال المنطقة المال المنطقة المال المنطقة المال المنطقة المال المنطقة المنط

رینبرار. ۲۶ نوخیا حضرت نوح علیهالسلام کے مخضرحالات یارہ(۲)ص:۲۰۸ پردیکھئے۔ ۲۷ مادی: انھوں نے (توح علیہ السلام نے ) بکارا، تعنی دُعا کی۔ (مادی) بب مفعلة توقعل ماضي معروف بصيغه واحد مذكر غائب بمصدر مُمادَاةٌ ہے۔ ٢٦ استنجبنا: مم في زُعا قبول كي (استَجبنا)باب استفعال سي تعل ماضي معروف، صيغه جمع متكلم، مصدر إنستِ جَابَةٌ اور ماده: ج وب ہے۔ ٢٦ الْكُوْبِ الْعَظِيْمِ: بِرَاتُم ، بِرِي بِيثَانَى (اَلْكُوْبُ) كُمْ عَيْمَ ، بِرِيثَانَى - جَعَ: كُرُونِ بِي بِ (اَلْعَظِيمُ) عَظَامَةٌ مصدر سے فعیل کے وزن پر صفت مشہد ہے۔ باب كرم سے استعمال ہوتا ہے، اس كى جمع عظام ہے۔ ٨٧ أَوْاوُ ذَ: حضرت دا وُدعليه السلام كالمختصر تذكره ياره (٢)ص: ٤٠ ايرد تيجيرة \_ ٨٨ اسُلَيْهِ مَنْ: حضرت سليمان عليه السلام كالمخضر تذكره ياره (١) ص: ٥٣ يرو يكھئے۔ ۸۷ یکٹیکمانِ فِنی الْحَرْثِ: کھیت کے بارے میں وہ دونوں فیصلہ کررہے ہیں۔ کھیت کے بارے میں وہ دونوں فیصلہ کرنے لگے۔ (یکٹی کھان) باب نصر ہے تعل مضارع معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، مصدر مُحکّم ہے (اَلْحَوْثُ) كِمعنى كھيت، اور كھيتى، مصدرى معنى كھيتى كرنا۔ باب نصر اور ضرب ے استعال ہوتا ہے۔ انَفَشَتْ: وه ( یعنی قوم کی بحریال کھیت میں ) جَرَّنَعَیں (نَفَشَتْ) باب ضرب اور نصرے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مؤ نث عائب ،مصدر نَفَش ہے۔ 29 فَهُمنهٔ اسْلَيْمِنَ: بهم نے سلیمان کووہ فیصلہ مجھاویا (فَهُمنَا) پاپ تفعیل ے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع متنکلم ،مصدر تَفْھیٰے ہے (ھَا) ضمیر واحد سوَنث غ كب مفعول بده ،ال كامرجع الْحُكُوْمة ب، حس كمعنى فيصله كي بيل. 29 سنتحر ْفَادِ بهم نے تالع كرديا\_(سَنتَو ْفَا)باب تفعيل سے فعل ماضي معروف، سیخه جمع متکلم، مصدر تسبخیر ہے۔

آیت نبر منعهٔ کبوس لباس کابنانا، زره کابنانا۔ (صَنعَهٔ) کے منی پیشه، کاریگری، ۸۰ مصدری معنی بنانا۔ (کبوس) کے معنی لباس، زرہ۔

۸۰ لِنَهُ حَصِنكُمْ: تاكه وه تمهارا بچاؤكرے، تاكه وه تمهارى حفاظت كرے۔ (نَهُ حَصِنَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صيفه واحد مؤنث غنب مصدر الحصان ہے۔ لام تعليل كى وجہ سے منصوب ہے۔ (كُمْ) ضمير جمع مذكر عاضر مفعول ہے۔

۸۰ بَأْسِكُمْ: تَمْهَارَى لِرُالَى \_ بَأْسَ كَ مَعَىٰ لِرُالَى \_ (كُمْ) ضمير بَمْع مُدكر عاضر مضاف اليد ہے۔

۱۸ عَاصِفَةً: تيز جِلنے والى ہوا، آئدهى۔ عَصْفٌ مصدر سے اسم فال واحدمؤنث ما عاصِفَةً: تيز جِلنے والى ہوا، آئدهى۔ عَصْفٌ مصدر ہے استعال ہوتا ہے، اس كى جنع: عَاصِفَاتُ اور عَوَ اصِفُ ہے۔

۸۲ یَغُوْصُوْنَ: وہ (جن) غوط لگاتے ہیں (لگاتے تھے) (یَغُوْصُونَ) ہاب نصرے نعل مضارع معردف ،صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر غَوْص ہے۔

۱۳۸ اَیُوْبَ: حضرت ایوب علیه السلام کے مختصر حالات بارہ (۲) ص:۲۰۹ برد کھھے۔ ۱۳۸ مَسَنی الطَّرُ: مجھ کو تکلیف پیجی ہے۔ (مَسَّ) باب سمع سے فعل ماضی

معردف، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر مَسَّ ہے۔ (نیٰ) نون وق بیریائے منگلم مفعول بہ ہے۔ (ضُرُّ ) کے معنی تکلیف، پریشانی، جمع اَصْوَارٌ ہے۔

۸۴ اِسْتَجَبْنَا: بهم نے دعا قبول کی۔ (اِسْتَجَبْنَا) باب استفعال سے فعل ماضی معروف بصیخہ متکلم بمصدر اِسْتِجَابَةٌ ہے۔

۸۴ کشفنا: ہم نے دور کردیا۔ (تکشفنا) باب ضرب سے فعل ، صی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر کشف ہے۔

۸۵ اِلله ملعیل: حضرت اساعیل علیه السلام کا مختصر تذکره پاره (۱) ش ۱۲ پر و یکھئے۔ ۸۵ اِلْدُرِیْسَ: حضرت ادر ایس علیه السلام ایک مشہور پیٹمبر ہیں۔ حضرت شیث علیه

سينه السرم كے بعداللہ تعالیٰ نے آپ كونبوت سے سرفراز فرمایا \_ قر آن كريم ميں دو جگه حضرت ادریس علیه السلام کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ سورہ مریم میں اور دوسری مرتبه سورهٔ انبیاء میں آپ کا تذکرہ ہے۔ سورهٔ انبیاء میں آپ کی صفت صبر کو بیان کیا گیاہے۔ اور سورہ مریم میں آپ کے سیح نبی ہونے کے علاوہ اللہ تعالی نے آپ کے بلندمقام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اہل علم کے درمیان مشہور ہے کہ دنیامیں نجوم وحساب کاعلم ، قلم ہے لکھتا، کپڑ اسینا، ناب تول کے آلات اور ہتھیاروں کا بنانا حضرت ادر لیس علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے۔حضرت ادر لیس مدیدالسلام نے اسینے دور کے انسانوں کو ایک خدا کے ماننے اور اس کی عبادت كرنے كى دعوت دى۔ ان كوعذاب آخرت سے بيجانے اور نيك اعمال سے سنوار نے کی تلقین کی ،اور آپ نے ان کو یا کہازی اختیار کرنے اور عدں وانصاف سے کام لینے برزور دیا۔لوگوں کونماز کی ادائیگی کا بھی تھم دیاور اس کے طور طریقے سکھائے ، آپ نے ہرمہینہ کے مخصوص ونوں میں روزہ ر کھنے کا بھی حکم و یا اور دشمنان دین کامقابلہ کرنے کی بھی بدایت کی۔ ٨٥ فَذَا الْكِفُلُ حَسْرت ذِوالكَفْلَ عليه السلام انبيائي عليهم السلام كي مقدل جماعت میں سے بیں،قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل کادو جگہ ذکرآیا ہے۔ایک جگہ سورهٔ انبیا -اور دوسری حُکہ سورهٔ ص میں ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوا مکفل ئے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ بہت صالح اور نیک لوگوں میں ہے ہیں۔ اور ہم نے ان کواین رحمت میں داخل فر مایا ہے،اس کے علاوہ آپ کے حالات نہ ک آیت کریمہ میں بیان کئے گئے اور نہ کسی صحیح روایت میں کوئی تفصیل متی ے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیدالسلام کے بارے میں اختلاف ہے کہآ ب اللہ تعالٰی کے بی تھے یا محض ولی تھے۔لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ نبی تنصے۔اسلوب قرآنی کے مطابق انبیاء کیہم السلام کی جماعت

من آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لئے آپ کی نبوت کا قول رائے ہے۔

اللہ فَا النَّوْن: مُحِیلی والا ، اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ محجیلی کے بیٹ ہیں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو محجیلی والا فر مایا۔ حضرت یوس علیہ السلام کے خضر حالات پارہ (۱۱) ص: ۳۸۵ پرد کیجے ۔ (۱۱) یہ اُڈ کُو فعل محذ وف کا مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب ہیں ہے۔ حالت رفع ہیں محذ وف کا مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب ہیں ہے۔ حالت رفع ہیں اُڈو استعال ہوتا ہے۔ اس کے معنی (والا) اس کا تثنیہ ذَوَ انِ اور جمع: ذَوُ وُنَ مَن جہدال کے معنی اللہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی (والا) اس کا تثنیہ ذَوَ انِ اور جمع: ذَوُ وُنَ جمعی ہے۔ اس کے معنی محبیل ہوئے کی وجہ سے جمرور ہے۔ اس کے معنی محبیل ہوئے۔ اس کے معنی محبیل ہوئے۔

۸۷ مُغَاضِبًا: خَفَا ہُوکر، تاراض ہوکر۔ خفّا ہونے کی حالت میں، ناراض ہونے کی حالت میں، ناراض ہونے کی حالت میں۔ (مُغَاضِبٌ) باب مفاعلۃ ہے۔ اس کا مصدر مُغَاضِبٌ ہے۔ اس کا مصدر مُغَاضِبٌ ہے۔

۸۷ کُنْ نَقْدِرَ: ہم کوئی دارہ کیرہیں کریں گے۔ (کُنْ نَقْدِرَ) باب ضرب سے فعل مفدار عنفی تاکید بہن ، صیغہ جمع مشکلم ، مصدر قَلْدٌ ہے۔

الدنی انھوں نے (ایمنی حضرت یونس علیہ السلام نے) پکارا، یعنی دُعافر مائی۔

(نادی ) باب مفاعلۃ سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مناذاة ہے۔ مذکورہ واقعہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے کی حکم البی کی مخالفت نہیں ہوئی، صرف اجتہاد میں غلطی ہوئی جو امت کے لئے معاف ہے لئے معاف ہے لئے مناف ہوئی جو امت کے لئے معاف ہے ۔ اس لئے السلام کی اعلی ورجہ کی تربیت مقسود ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو بیآز مائش پیش آئی۔

الشرفعالی کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو بیآز مائش پیش آئی۔

الشرفعالی کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو بیآز مائش پیش آئی۔

الشرفعالی کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو بیآز مائش پیش آئی۔

الشرفعالی کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو بیآز مائش پیش آئی۔

استعالی کیا گیا ہے۔ اس سے مراد (۱) رات کی تاریکی (۲) وریا کی تاریکی (۳) میں کے بیٹ کی تاریکی ہے (تغیر مظہری)

بر المباخلك: آپ پاك بين -آپ بيعيب بين - ميه اُسَيِّعُ على محذوف كا مفعول مطلق ہے -

زَكَوِيَّا: حَفْرتُ ذَكَرِياعلَيهِ السلام كَالْحَضْرَةُ كُره پاره (٣) ص ١٣١٠ برد كھئے، لينی لاَتَذَرْ نِنِی فَوْ دُا: آپ مجھ کو تنها نہ چھوڑ ہے۔ آپ مجھ کولا وارث ندر کھئے، لینی آپ مجھے فرز ندعطا فرماد ہے جومیرادین وارث ہو۔ (لاَتَذَرْ) باب مع ہے فعل نہی، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر وَ ذُرٌ کے معنی چھوڑ نا، اس معنی میں مضارع، امراور نہی کے علاوہ کوئی صیغہ ستعمل نہیں ہے۔ (نیٹی) نون وقابیاور یائے متعلم مفعول ہے۔ (فَرْدٌ) کے معنی اکیلا ہتنہا، جن : افراد ہے۔

۹۰ وَهَبْنَا: ہم نے عطا کیا۔ (وَهَبْنَا) باب فتح سے نعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدروَهْبُاورهِبَة ہے۔

ا يَهُ حِيني: حضرت يجي عليه السلام كالمخضر تذكره بإره (٣)ص:١٣٢ برو يكفيے\_

اَصْدَلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ: ہم نے ان کے لئے ان کی بیوی کو (جو با نجھ ص ) اولا و کے قابل بنادیا۔ (اَصْدَحْنَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع منتکلم، مصدر اِصْدَلَحْ معنی اجھا کرنا، درست کرنا۔

۹۰ رُغَبًا وَرُهَبًا: اميداورخوف كى حالت مين، اميداورخوف كرنتے ہوئے، يه دونون باب مع سے استعمال ہوتے ہیں، حال ہونے كى وجہ سے منصوب ہیں۔

90 خشعین: عاجزی کرنے والے کائوا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کا مصدر خُد اُو ع ہے۔ باب فتح سے استعال ہوتا ہے۔

۹ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا: اس نے قابو میں رکھی اپی شہوت، اُنھوں نے (لیعنی حضرت مریم نے) اپنی شرم گاہ کی (مردوں سے) حفاظت کی (نکاح سے بھی

آیت نبر اور ناجائز سے بھی ) (اَحْصَنَتْ) باب افعال نے فعل ماضی معروف، صیغه و. صد مو نث نائب، مصدر اِحْصَانٌ ہے (فَرْجُ ) کے معنی شرم گاہ۔ جمع فُرُو جُے۔

و من مصدر نفخ ہے۔ (رُوجنا) ترکیب اضافی ہے۔ کا مرم ہوت کی ہوت ہے۔ ان میں ای روح ہے۔ ان میں (بواسطۂ جبر پیل علیه السلام) ای روح پھونک دی اس عورت میں ای روح ہے۔ ان میں (بواسطۂ جبر پیل علیه السلام) ای روح پھونک دی (جس سے ان کو بے شوہر کے ممل رو گیا) (نفک خنا) باب نصر سے فعل ماضی معروف، عین ہے۔ جبع متکلم، مصدر نفل ہے۔ (رُوجنا) ترکیب اضافی ہے (رُوٹ ہے) کے معنی

روح، جان، جمع : أرواح ہے۔

۹۱ اُمَّتُکُم : تمباراوین ،تمباراطریقه بنمباری ملت (اُمَّةٌ) کے معنی جماعت،گروہ، طریقه، بہاں اس ہے دین مراد ہے (تفسیر جلالین) اس کی جمع :اُمَنَّم ہے۔

۹۲ اُمَّةً وَّاجِدَةً: ایک دین ہوئے کی حالت میں، بیرحال لازمہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حال لازمہ وہ حال ہے جوابیے ذوالحال سے بھی جدانہ ہو۔

۹۳ تَفَطَّعُوْ ا: ان لُوگوں نے اختااف کرلیا۔ وہ لوگ متفرق ہو گئے۔ (تَفَطَّعُوٰ ۱) باب تفعل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مذکر نائب ،مصدر تَفَطُّعٌ ہے۔

۱۹۳۰ کفر اَنَ: اکارت، رائیگال (کفر اَنَّ) باب نصر ہے مصدر ہے، انکار کرنا، نشکری کرنا۔

٩٦ أَيَا جُو بُ مَا جُو جُ ان كَ تفصيل سورهُ كَبف آيت ( ٦٠) مين و يَصِيرَ

٩٦ حَدَبِ: بلندى، اونيائى، بيرباب مع يه مصدر ب، اس كاصلى معنى كبر ابونا

9۲ ینسلون وہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے۔ وہ لوگ بھسل رہے ہوں گے۔ (یکسلون) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، سیغہ بنتی مذکر نا ب، مصدر نسل ہے۔

٩٤ شَاخِصَةً: يَهِي كَى يَهِي ره جائے والی (آئلیس) َعلی كی کھلی رہ جائے وال (آئلیس) َعلی كی کھلی رہ جائے وال (آئلیس) َعلی کی کھلی رہ جائے وال (آئلیس) (شَاخِصَةً) شُخُونُ صَ مصدر سے اسم فامل واحد مؤنث ہے۔

- بية نبر باب فنح سے استعمال ہوتا ہے۔

٩ خصب جَهَنَّمَ: دوزخ كاايندهن \_ (حَصَبٌ) كَمْ عَن ايندهن \_

۹۸ وَاردُوْنَ: آنِ والے، الرّنے والے۔ وُرُوْدٌ مصدرے اسم فال جمع ندكر سالم ہے۔ اس كاواحد: وَاردٌ ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

١٠٠ زَفِيرٌ: چِنَا، جِلانا، شوركرنا-بابضرب عدد ب-

۱۰۲ حَسِینَسَهَا: اس (ووزخ) کی آمند (حَسِیْسٌ) کے معنی آمن، آمِنه آواز (هَا) شمیرواحدمؤنث عائب،اس کامرجع: جَهَنَّهَ ہے۔

۱۰۳ الْفَزَعُ الْأَكْبُوُ: بِوَى هَبِرابِث، الله سے مراد نفخهٔ ثانیه ہے (حضرت عبداللہ بن عبال) لیعنی دوسری مرتبہ صور پھونکنے سے زندہ ہونے پر عام لوگول کو جو بڑی هجرابٹ بیش آئے گی۔اللہ اتعالی اپنے خاص بندوں کواس سے محفوظ رکھیں گے۔

۱۰۳ تَتَلَقُّهُمْ: ود (فرشتے) ان کا استقبال کریں گے۔ (تَتَلَقْمی) باب تفعل ہے افغل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر تَلَقِی ہے (هُمْ) ضمیر جمع ذکر غائب مفعول بہ ہے۔

۱۰۴ نطوی بم لپید دیں گے (نطوی ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم مصدر طبی ہے۔

۱۰۳ کظی السبجل لِلْکُتُبِ: لَکِیم ہوئے مضامین کے کاغذ کولیٹے کی طرت۔ (طُیّ) باب ضرب سے مصدر ہے، معنی لیبینا۔ (اَلسِبجلُ) کے معنی صحیفہ (تفسیر مظہری) رجسٹر، کاغذ۔ اِمام راغب فرماتے ہیں کہ جل ایک پھر کو کہتے تھے جس پر لکھا جاتا تھا، پھر ہراس چیز کو کہا جانے لگا جس پر لکھا جات (اَلْکُتُبُ) کھے ہوئے ہوئے ویکھا ہوا۔ کی لگا جس پر لکھا جاتا تھا، پھر ہراس چیز کو کہا جائے لگا جس پر لکھا جات (اَلْکُتُبُ) کھے ہوئے ہوئے ہوئی چیزیں، واحد: کِتَابْ ہے اس کے عنی لکھا ہوا۔ سکھے ہوئے مضامین کھی ہوئی چیزیں، واحد: کِتَابْ ہے اس کے عنی لکھا ہوا۔ سکھے ہوئے میٹر کی مرتبہ پیدا کیا۔ (بَدَانَا) باب فتح سے فعل

يناس ماضي معروف مصيغه مع متكلم مصدر بلاءي

۱۰۴ نعیدهٔ بهم اس کو دوسری مرتبه پیدا کریں گے (نعید) باب افعال ہے فعل مضارع معروف بصیغه جمع مشکلم مصدر اعادة ہے۔ (هٔ) ضمیر واحد مذکر ما نب مفعول بہ ہے۔ اس کا مرجع بحلق ہے جو ماقبل میں مذکور ہے۔

۱۰۵ اللا و ض از مین جههورمفسرین کے نزویک بیبال زمین سے مراو جنت کی زمین سے مراو جنت کی زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ انہاں زمین سے مراد عام زمین ہے۔ و نیا کی زمین ہویا جنت کی زمین ، ہرا یک کومراد کے سکتے ہیں۔

۱۰۲ الآغة (بدایت کا) کافی مضمون ـ بلُوغ ہے اسم مسدر ہے ، معنی کافی ہونا، بد مفظ ان حرف مشبہ بافعل کا اسم ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔

١٠٥ أَرْخُمَةً لِلْعَالَمِينَ: تمام وتياوالون يرمبر باني كرن كي لئے اس حال ميں كرآب تمام دنیاوالوں كے لئے رحمت ہیں ، بیز كیب میں مفعول لہ ہے۔اور اس کوحال بنانا بھی درست ہے(تفسیرمظہری) سیدالانبیاء والمرسلین صلی التدعیب وسلم سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔انس ہوں یہ جن۔ مؤمن ہوں یا کافر۔اس کئے کہ آب کی برکت ہے اس است کے کافر عمومی عذاب ہے محفوظ ہو گئے ہیں، جیسے حسف بعنی زمین میں وصنسادینا، سنے لیعنی صورت کو بدل دینا اور استیصال یعنی کسی عذاب کے ذریعہ تمام کا فروں کو نیست ونابود کردینا۔ان تمام عذابوں کوالند تعالیٰ نے کا فروں ہے اٹھالیہ ہے اورآ پ سلی انٹدعلیہ وسلم اس حیثیت ہے بھی سارے جہان کے لئے رحمت ہیں کہآ ہے تمام لوگوں کوسعادت عظمی کی دعوت دےرہے ہیں۔جو تحض آ پ یرایمان لے آئے اس کے لئے آپ دنیا اور آخرت دونوں جہال میں رتمت ہیں،اور جو تفی گفریر جمارہاں کے لئے آب صرف و نیامیں رتب ہیں۔ اس کئے آپ کی رحمت مؤمن اور کافرسب کے لئے عام ہے ( تغییرصاوی )

- بنه العني آي صلى الله عليه وسلم تو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیج گئے ہیں۔اً رکوئی بے وقوف اس رحمت ِ عامہ سے فائدہ نہاٹھائے تو اس کا قصور ہے۔ آفاب عالم تاب ہے روشنی اور گرمی کا فیضان ہر طرف پہنچتا ہے، لیکن کونی تخص اینے او پر تمام در دازے اور سوراخ بند کر لے تو بیال کی دیوانگی ہوگی۔ آفاب کے عموم قیض میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ رحمۃ للعالمین سکی ابتد مليه وسلم كاحلقه فيض ال قدروسيع بك جومحروم القسمت مستفيدنه بوز حاب اس کو بھی بے اختیار کسی نہ کسی ورجہ میں رحمت کا حصہ بینے جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے بیان فرمودہ تہذیب وانسانیت کے اصول وضوابط کی عام اشاعت سے ہر مسلم اور کا فراییے اینے ذوق کے مطابق فائدہ اٹھا تا ہے۔حضوراقدس صلی الله عليه وسلم كے عام اخلاق كے علاوہ كافروں سے آب كا جہاد كرنا بھى مجموعة ع لم کے لئے سراسر رحمت تھا۔ کیول کہ اس کے ذریعہ اس رحمت کبری کی حف ظت ہوتی تھی۔جس کے آب حامل بن کرتشریف الائے متھ (تفسیر عثر نی) ۱۰۹ اذَ نُتَكُم بيس نِے تم كوفبركر دى، ميں نے تم كواطلاع كردى (اذَ نُتُ) باب افعال ہے عل ماضی معروف ،صیغہ واحد منتکلم ،مصدر ایْلدَّانٌ ہے (کُمْ) ضمیر جمع ندكره ضربمفعول بدي

اَلْحِهْرِ مِنَ الْقَوْلِ: بِكَارِكُرِي ، ولَى بات (اَلْجَهْرُ) باب فَتْحَتِ مصدر ہے۔ اسم مفول كے معنى ميں ہے (الْقَوْلُ) بات جمع: اَقْوَ الّ ہے۔

۱۱۰ تنگُتُمُونَ: تم لوگ جِهاِت ہو۔ (تَکُتُمُونَ) باب تصرت تعل مندر تُ معروف بھیغہ جمع مُدکر حاضر بمصدر کُتُمُ ہے۔

فِتْنَةُ: امتحان، أزماكش، جمع فِتَنْ هِ-

۱۱۲ المستعان: مدوطلب كيا جواره جس سے مدوطلب كى جائر استعامة مصدر سراسم مفعول واحد فدكر ہے۔ باب استفعال سے استعال ہوتا ہے۔

## بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم مند و م

## سُوْرَةُ الْحَجّ

اس سورت کے کی اور مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عبال سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ جمہور مفسرین کا قول بیہ کہ بیسورت کی اور مدنی آیات سے مخلوط سورت ہے۔ قرطبی نے اس کواضح قرار دیا ہے اور فر ہایا کہ اس سورت کے گائی میں سے بیہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات ہیں، بعض کا دن میں بعض کا سفر میں بعض کا حضر میں بعض کا حضر میں بعض کا مدینہ موا منورہ میں بعض کا جنگ و جہاد کی حالت میں اور بعض کا صلح وامن کی حالت میں ہوا ہے۔ اس سورت میں بعض آیتیں نائخ ہیں اور بعض منسوخ ، بعض محکم ہیں اور بعض منسوخ ، بعض محکم ہیں اور بعض سورت میں ہوا کہ کا مدینہ اور بعض منسوخ ، بعض کا میں اور بعض سورت میں جوا کہ کا مدینہ اور بعض منسوخ ، بعض کا میں اور بعض سورت میں جوا کہ کا مدینہ اور بعض منسوخ ، بعض کا میں اور بعض سورت میں جے اور افعال جے طواف اور قربانی وغیرہ کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس من سبت سورت میں جے اور افعال جے طواف اور قربانی وغیرہ کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس من سبت سورت کا نام سورہ کے ہے۔

تستنبر الله فل وه ( دوده بلان والى عورت ) بحول جائے كى ( تدهل ) باب فتح سے

فعل مضارع معروف ،صیغه واحد مؤنث غائب ،مصدر دهل اور دُهُول ہے۔

ا مُوْضِعَةِ: دوده بلائه والى مُورت. (مُوْضِعَةٍ) باب المعال عاسم فالل واحدم وَ مَنْ صِعَةً الله المعال على المؤخفات المؤخفة على المؤخفاع المؤخفة على المؤخفاع المؤخفة المؤخف

ا اُرْضَعَتْ: اس عورت نے دورھ پلایا۔ (اُرْضَعَتْ) باب افعال سے فعل ماضی معروف مصیفہ داحد مؤنث عائب مصدر اِرْضَاع ہے۔

٢ الصّع وه وال دے كى، وه بكن دے كى۔ (مَضعُ )باب فتح سے فلم صار "

ہ یہ نہر امعروف،صیغہ داحد مؤنث غائب،مصدر وَ ضُعّ ہے۔

المنظورى: نشه كى حالت بين، نشه بين مست مسكو مصدر عن فُعَالى ك وزن پرجمع مكسر ہے، اس كا واحد: مسكّر آئى ہے۔ باب مع سے استعال ہوتا ہے، مصدرى معنی مست ہونا، مدہوش ہونا۔

س یُجَادِلُ: وہ جُھُڑتا ہے۔ (یُجَادِلُ) باب مفاعلۃ سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر مُجَادَلَة ہے۔

س مَوِید: سرَش، نافر مان ۔ مُووْدٌ مصدرت فعیل کے دزن پرصفت مشہہ، ہے، اب کی جنع: مُودَداء ہے۔ باب کی جنع: مُودَداء ہے۔ باب کی جنع: مُودَداء ہے۔

م تُوَلَّاهُ: اس نے اس (شیطان) سے دؤی کی۔ (تُوَلِّی) باب تفعل سے فعل مان کی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تو آئی ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر غائب، مصدر تو آئی ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر غائب، مصدر تو آئی ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر غائب، مصدر تو آئی ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر غائب، مفعول بدہے۔

م عَذَابِ السَّعِيْرِ: دوزخ كاعذاب (عَذَابٌ) كَ معنى تَكليف، سزا، جمع: اعْذَابُ السَّعِيْرِ: دوزخ كاعذاب (عَذَابٌ) كَ معنى تَكليف، سزا، جمع: اعْذِبُهُ (السَّعِيْرُ) كَ معنى دوزخ - دَكمَتى ہوئى آگ - سَعْرٌ مصدر نے عمل اعْذِبُهُ (السَّعِيْرُ) كِ معنى ميں ہے - باب فتح ہے استعال ہوتا ہے۔

۵ عَلَقَةٍ: جما مواخون مخون كالوَّهُ رُا مِنْ عَلَقٌ ہے۔

۵ مُضْغَةٍ: كوشت كى يونى، جَمْع: مُضَغِّ ہے۔

۵ مُخَلَّقَةٍ: بِيدا كَي بُونَى بُقَتْه بَى بُونَى - باب تقعیل سے اسم مفعول واحد مؤنث مے ۔ مصدر تَخْلِیْق ہے۔

۵ نقر بم طهرات بین (نقو )باب افعال سے فعل مضارع معروف ،سیغہ جن م متعلم ،مصدر اِقْوَاد ہے۔

۵ اللار خام: يجدوانيال-اس كاواحد زخم، رخم اور زجم ب-

۵ النبلغو آ الله تكم تاكم اي جواني كويتي جاؤ (لِتَبلُغُو ا) شرول من ام

بت بر انعلیل ہے( مَنْ الْعُوْ ۱) باب نصر سے فعل مضارع معروف ، صیغہ جمع ند کر عاضر ، مصدر بُلُو عُنے ہے۔ (الشُدُّ ) کے معنی قوت ، طافت ، جوانی ۔ علامہ زخشر ک ۔۔۔

الکھا ہے کہ ریالی جمع ہے جس کا واحد استعمال نہیں ہوتا ہے۔

د ارْ ذَلِ الْعُمُو لَنْ مَ مَمَ، نَا كَارَه عَمَرَ (أَوْ ذَلُ) رَذَالَةٌ مَصَدَر بَ المَ عَضَيلَ الْخُمُو الْعُمُو الْعُمُو الْعُمُو الله عَمَرَ الْعُمُو الله عَمَرَ الله عَمَرَ الله عَمَر الله عَمَل عَمِر الله عَمَل الله عَمَر الله عَمَر الله عَمَل عَمَل الله عَمَلُ الله عَمَلَةُ عَمَل الله عَمَل الله عَمَلُ الله عَمَلُ الله عَمَلُ الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَلَ الله عَمَل الله عَمَلُ الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَل الله عَمَلُ الله عَمْلُ الله عَمَلُ الله عَمْلُ الله عَمَلُ الله عَمَ

﴾ هَاهِدُةُ: خَتَكَ زبين ـ باب نصرت اسم فاعل واحدموَ نث ہے۔ اس كامصدر هُمُودُدَّ ہے۔

۵ اِهْتَزَّتْ: اس نے حرکت کی۔ وہ جمو منے گلی۔ (اِهْتَزَّتْ) باب افتعال ۔ ۔ انعل مانسی معروف ، صیغہ واحد مؤنث مائب ، مصدر اهْتزَ اذّ ہے۔

رَبَتْ: وہ ابھری، وہ بڑھی۔ (رَبَتْ) باب نصرے نعل مانٹی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب مصدر دِبَاءٌ اور رَبُقٌ ہے۔ معنی بڑھنا، زیادہ ہونا۔

۵ اَنْبَتَتْ: اس نے اگایا۔ (اَنْبَتَتْ) باب افعال سے فعل ماضی معروف. صیغہ واحدم وَ نث غائب، مصدر إنْبَاتْ ہے۔

۵ بھیج: بنوش نما، بارونق، تروتازہ، بھاجۂ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔ باب کرم سے استعال ہوتا ہے۔

کے اینکٹ وہ (لیمنی اللہ تعالیٰ) دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ (بیغٹ) باب فتح ہے۔ انعل مضارع معروف بصیغہ دا صدیدَ کرغائب بمصدر بنغٹ ہے۔

۸ کتبِ مَنْینو روش کتاب، (کتاب) کے معنی کتاب، کھی ہوئی چیز، جن کتاب کھی ہوئی چیز، جن کتاب کتب مینیو روش ہوئے والا ، روشن کرنے والا ۔ با افعال کتنب ہے۔ (مُنِیرٌ) کے معنی روش ہوئے والا ، روشن کرنے والا ۔ با افعال

سينه سياسم في عل واحد مذكر ماس كامصدر إنّا زُقَّ هم عنى روش و ونا مروش كره ما رم اورمتعدى دونول استعال موتاه -

ثانی عطفه این کروٹ موز کرلینی تکبر کرتے موئے، حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔ (تانی) تنبی مصدر سے اسم فامل واحد فد کر ہے، باب ضرب سے استم فامل واحد فد کر ہے، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ (عطف ) کے معنی پہلو، کروٹ، جمع اغطاف ہے۔ (عطف ) کے معنی پہلو، کروٹ، جمع اغطاف ہے۔ (ثننی عِطْفَهٔ) کے معنی اس نے اعراض کیا۔

۹ ایجزای رسوانی والت (خیزی) باب سمع نده مصدر ہے، مصدری معنی ویل بونا، رسواہونا۔

الْدِيْقُلُهُ بِهِم اس كُوچِكِها نيس كَ (نُدْيْقُ) بإسافعال عنظل مشارع معروف، صيغة جن منتكام، مسدر الدَاقَاةُ بـ بـ ( ف ) تعمير واحد ندّ لرنا ئب مفعول بـ ـ ـ -عَذَابَ الْحَوِيْقِ. آكَ كَاعْدَابِ (عَذَابٌ) كُمْعَنْ تَكَلِيْف، مِزاءاس كَي جمع: اعدالة ب- (المحريف) كمعنى آك، حَرق مصدر سي فعيل كورن رصفت مشبه اسم فاعل مے عنی میں ہے۔ باب نصرت استعمال ہوتا ہے۔ يَعْبُدُ اللَّهَ على حَوْفِ: وه اللَّه تعالى كى عبادت كرتا بيكنار يعبُدُ) باب نصرے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد ند کرغائب ،مصدر عِبَادة ہے۔ (حرف ) كمعنى كناره ، جمع : حُوو ف اور أخو ف برامام بنارى رحمه الله نے حسرت ابن عماس رمنتی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ جسب رسول ائتد ملی ابندعدیہ بہم جزت کر کے مدینہ طعیبہ میں مقیم ہو گئے ہو بعض ایسے لوگ بھی آ کر مسلمان ہوجاتے تھے جن کے دل میں ایمان کی پنجنگی نہیں تھی۔ اکر اسلام ر نے بعداس کی اولا داور مال میں ترقی ہوگئی تو کہتا تھا کہ بیدد مین احیص ہے، امراً اس کےخلاف ہوا تو کہنا تھا کہ بیردین براہے۔ایسے ہی لوگول کے ہارے میں بیآیت کریمہ نازل ہوئی، کہ بیلوگ ایمان کے ایک کنارہ پر

۔ یت نبر کھڑے ہیں۔اگران کوابیان کے بعدد نیوی راحت اور مال وسامان لگیا تو اسلام پرجم گئے اگروہ لبطور آز مائش کسی تکلیف و پر بیثانی میں مبتلا ہو گئے تو دین سے پھر گئے۔

١٣ المولى: كارساز يرجع: الموالي ي-

١١ الْعَشِيرُ : رقي ، دوست ، تع : عُشَرَ آءُ ہے۔

۵۱ فَلْیَهْدُدْ بِسَبَبِ: تَوْجِائِ کَهُوهُ فَصُ ایک رَی تان لے۔فاء برائے عطف کے۔وہ فضا کی ری تان لے۔فاء برائے عطف کے۔ (لِیَهُدُدُ) باب نصر سے فعل امر ،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر مَدِّ ہے۔ (لیَهُدُدُ) باب نصر سے فعل امر ،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر مَدِّ ہے۔ (لیَهُدُدُ) کے معنی ری ،جنع:اَسْبَابْ ہے۔

۱۵ یغینظ: وہ عصہ دلاتا ہے۔ (یَغینظ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر غینظ ہے۔

الصَّابِيْنُ: صابِّين ، واحد صَابِيٌ ہے۔ اس کی تفصیل جلد اول پارہ (۱) ص: سام پرو کیھئے۔

النَّصْورى: نَفرانى لوگ، حضرت عينى عليه السلام كى بيروى كرنے والے كو نفرانى كہتے ہيں۔واحد: مَصْوَ انَّ يانَصُو انِي سَے۔

المُمَجُونس اتش يرست، آك كي يشش كرف والدمجونس ب

١٨ النَّجُومُ استارے، واحد : مَجمَّ ہے۔

١٨ اَلْجِبَالُ: پِهارُ ، واحد: جَبَلَ ہے۔

١٨ الشَّجَرُ: ورحْت، جُعِ: أَشْجَارٌ ہے۔

١٨ الدُّو ابُّ: جِوبِاك، واحد: دُ آبَّةً ہے۔

مَنْ يَهِنِ اللّٰهُ: جَسَّخُص كوالله تعالى ذليل كرے (يُهِنْ) باب افعال سے تعل مضارع معردف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر إهافة ہے۔ يُهنْ عمل ميں يهين ہے۔ هن شرطيه كى وجه سے اس كا نون ساكن ہو گیا۔ اور یا، پہنے سے آیت نبر ساکن ہے۔ پھراجتاع ساکنین کی بناپر یا ءگرگئی ،یُھِن ہوگیا۔

١٨ المُكُومِ. عزت كرنے والا ، باب افعال على ماعل واحد مذكر ، مصدر إنحوَ الم

خصمن : دوجھڑنے والے۔ ریہ خصم کا تثنیہ ہے۔

19 اختصَمُوْ ا: ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ (اِختَصَمُوْا) باب افتول سے افعل منصفر اِختِصَمُوْا) باب افتول سے افعل منصی معروف بصیغہ جمع مذکر غائب، مصدر اِختِصَامٌ ہے۔

۱۹ یُصبُّ: وہ ڈالا جائے گا۔ (یُصَبُّ) باب تھر سے فعل مضارع مجہول، صینہ واحد مذکر غائب ہمصدر صَبُّ ہے۔

١٩ الْحَمِيم : كلولاً مواياني ، تيز كرم ياني \_

ا مضارع مجبول معینه دا صدند کرغائب مصدر صَهْرٌ ہے۔ مضارع مجبول مینغہ دا صدند کرغائب مصدر صَهْرٌ ہے۔

٢٠ الْجُلُودُ: كَمَالِين، واحد: جِلْدُ إِلَ

الم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدِ: لو ہے کے گرز، لو ہے کے بتھوڑے۔ (مَقَامِعُ) کے معنی اللہ متعور ہے۔ (مَقَامِعُ) کے معنی اللہ متعور ہے، گرز۔ اس کا واحد: مقْمَعَة ہے۔ (حَدِیْدٌ) کے معنی لوہا۔

۲۳ یک کون وہ لوگ پہنائے جائیں گے۔(یُکلُون) باب تفعیل سے فعل مضارع مجبول مین جمع مذکر نائب مصدر تَکْولِیَة ہے۔

٢٣ أساور : كنكن -اس كاواحد: سوار --

۳۷ هُدُوْ اَنان لُوگُول کو ہدایت دی گئی۔ان لوگول کور بنمائی کی گئی۔(هُدُوْا)
باب ضرب سے فعل ماضی مجہول، صیغه جمع مذکر غائب، مصدر هذاید اور
هُدُی، ہے۔

۲۵ اَلْعَا كِفُ. رہے والا، تھہر نے والا، باشندہ، عَكُفّ اور عُكُوْتُ مسدر ہے اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ باب اعراور ضرب ہے استعال ہوتا ہے۔

٢٥ الْبَادِ بابرة آن والا بداوة مصدرت اسم فاعل واحد ذكر باب تصري

تین استعال ہوتا ہے۔ (اَلْبَادِ) اصل میں اَلْبَادی ہے۔ تخفیف کے سئے یا ، کو حذف کر دیا گیا ، اور کسرہ کو یاتی رکھا گیا تا کہ یائے محذوفہ پر دلالت کرے۔

الحادِ: ٹیڑھی راہ اختیار کرنا، خلاف دین کام کرنا۔ کچروی کرنا۔ بے دین

كرناريه بإب افعال سي مصدر ب

۲۲ بو آنا بهم نے (خات کعبد کی) جگہ تھیک کردی۔ ہم نے (خانہ کعبد کی) جگہ اس انتخاب کا بہت کی بہت کا بہت کی بہت کا بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کا بہت کی بہت کا بہت کی بہت کا بہت کی ب

٣٦ الطّانِفِينَ: طواف كرن والدطوَاق مصدرت اسم فاعل جمع ندكرسالم يه اس كاواحد: طَائِعَ به بالسائعر بنه استعال موتام و

۲۶ اَلْنَا نَه مِينَ قَيْم كرئے والے، قِئامٌ مصدرے اسم فاعل جُمع مُذكر سام ہے۔ اس كاواحد: فَآنِية ہے۔ باب نصرے استعال ہوتا ہے۔ ان مُنت میں فیرور نسب میں میں میں میں میں میں میں میں وہ میں وہ ا

اَلُوْ تَعْ السَّجُو فِي رَكُوعُ اور تجده كرنے والے (رُحُعُ )رُكُوعُ مصدرے اللہ علی استعال ہوتا ہے۔ اس كا واحد رَاحعُ ہے۔ باب فتح سے استعال ہوتا ہے۔ (سُحُودٌ قُ ) اس كا واحد: ساجد ہے۔ باب نصر سے استعال ہوتا ہے۔ اس كا احد: ساجد ہے۔ باب نصر سے استعال ہوتا ہے۔ اس كا مصدر ہجو دُ ہے۔ ہم مكسر اور مصدر دونوں ایک ہی وزن پر ہیں۔

ے اَذِنْ بَمُ إِمَلان كردو۔ (اَذِنْ) باب تفعیل سے معل امر ، صینعہ واحد مذکر حاسر، مصدر مَا ذِنْن ہے۔ مصدر مَا ذِنْن ہے۔

ا کا اُول کے اور کا تھیں اسے اور کا توا اصل میں یا تون ہے۔
جواب امری وجہ سے حالت جزم میں نون جمع گر گیا ہے۔ باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر عائب ،مصدر اتنیان ہے۔ (لا ) سمیر واحد مذکر حاضر مفعول ہے۔

21 رجالاً: بياده، پيرل-حال بونے كى وجدے منصوب ب(رجال) كا واحد

ته باب مع ساستهال مواجع المصدر الماسم فاعل ب،باب مع ساستهال موتاب ٢٤ صاهو وبا وبلي الغر، صُمُورٌ مصدر الاسم فاعل واحد مذكر من باب نصر ے استعمال ہوتا ہے۔ ضامر کالفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے، جيه حملُ ضامو اور نافة ضامِر مستعمل بــ اس كى جمع: ضمر اور ضوامو ہے۔

27 افتح عَمیق دور دراز راسته، (فَتَحَ ) کے معنی درہ۔ دو پہاڑوں کے درمین کا راستد، جمع فحاج ہے۔ (عَمِيقٌ) کے معنی گبرا۔ يبال يردور دراز مراد ہے، عُمُقٌ مصدرت معيل كوزن يرصفت مشيدب

١٨ اليَشْهَدُوا تاكه وه لوك حاضر جول مشروع مين الم تعليل ب(ليَشْهَدُوا) اصل میں پشیفاؤن ہے۔ اوم تعلیل کی وجہ سے نون جمع ساقط ہوگیا ہے۔ باب سمع ہے فعل مضارع معروف، سیغہ جمع ندکر غائب مصدر مشکو ڈ ہے۔ ١٨ ايَّام مَّعْلُوْ منت:مقررهايام، چندون جومين بين بعض كزو يك ذي الحبه کا پہلاعشرہ اوز عش کے نز دیک قربانی کے دن لیعنی دسویں، گیار ہویں، ہار ہویں ذی الحجه مرادیب،ان دنوں میں ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے (تغییر عثانی)

١٨ ابهيمة الأنعام: مولى چويائ\_ (بَهيْمَةٌ) كمعنى چويايه، جمع : بَهَانِمُ بِ (الْأَنْعَامُ) كَمُعَنَى جِويائِ مُولِيتَى، بِالتَّوْجِانُور، اوثث، واحد: نَغَمَّ ہے۔ الْبَآئِسَ الْفَقِيْرِ: مصيبت زده مِحْتَاجَ، بدحال مِحْتَاج ـ (الْبَآئِسُ) بُوْسٌ مصدر ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب شمع ہے استعمال ہوتا ہے۔اس كَ جَمَّ بَهِي بُولْسُ آتَى ہے۔(اَلْفَقِيْرُ) مُحَّاج فَقَارَةٌ مصدرے فعیل کے

وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب كرم سے استعمال ہوتا ہے۔ اس كى جمع : فَقَرْ آءُ

٢٩ اليقَضُوا تَفتَهُمُ: ان لوگول كوجائة كه وه ايتاميل كچيل دوركري، يعتى اينا

۔ یہ اور ناخن اور الیس ، سر منڈ الیس یا بال کٹادیں اور ناخن اور لب بنوالیس (بیان القرآن) (لِیَقْضُوا) باب ضرب ہے فعل امر ، صیغہ جمع ذکر غائب ، مصدر فَضَآءً ہے۔ (تَفَتُ ) کے معنی میل کچیل ۔ یہ باب سمع ہے مصدر ہے ، مصدری معنی میل کچیل ، یہ باب سمع ہے مصدر ہے ، مصدری معنی میل کچیل غالب ہونا۔

ایو فوا فذورهم و اوگ پنتیں پوری کریں۔ان لوگوں کو جا ہے کہ وہ این فوا فوا فوا ہے کہ وہ این این فوا فوا فوا ہے کہ وہ این فارے واجب کرلی ہو یا بغیر نذر کے پہلے ہی جوافعال جے واجب ہیں جیسے رمی جمار جو فنی ہیں ہوتی ہے۔
ان سب کو پورا کریں۔(لِیُوفُوا) باب افعال سے فعل امر، صیغہ جمع فرکر غائب، مصدر اِیفَ آء ہے۔(فَدُورٌ) کے معنی نذریں، میں، واحد افکار ہے۔

ایک طواف فوا: ان لوگوں کو جا ہے کہ طواف کریں۔اس سے مراد طواف زیارت ہے جو جے میں فرض ہے۔ (لِیک طواف کریں۔اس سے مراد طواف زیارت ہے جو جے میں فرض ہے۔ (لِیک طواف کریں۔اس سے مراد طواف زیارت ہے جو جے میں فرض ہے۔ (لِیک طوف فوا) باب تفعل سے فعل امر، صیغہ جمع فرکر غائب،اس کا مصدر اِلط ف ہے جواصل میں منطق ش ہے۔

الْبَيْتِ الْعَتِیْقِ: قدیم گر، آزادگراس سے مراد فانہ کعبہ دنیا
میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کوتمام جملہ
آوروں کی دست درازی سے آزادر کھا ہے۔ اس اعتبار سے فانہ کعبہ میں قدیم
ہونا اور آزاد ہونا دونوں وصف پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کعبہ شریف کو بیت
عتیق کہا گیا ہے۔ (المینٹ) کے معنی گر، جمع بینوٹ ہے۔ (غینق) کے معنی
آزاد۔ عِنْق سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، یہ باب ضرب سے
استعال ہوتا ہے۔ اور (غینق) کے معنی پرانا۔ یہ عَنَاقَة سے فعیل کے وزن پر
صفت مشبہ ہے۔ یہ باب کرم سے استعال ہوتا ہے۔

٣٠ اِجْتَنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْقَانِ: ثَمْ لُوك لَنْدُلُ لِعِنْ بَوْل سَهِ بَوْل سَهِ بَوْد الْجُتَنِبُوْ اللَّوْقَانِ: ثَمْ لُوك لَنْدُلُ لِعِنْ بَوْل سَهِ بَوْد الْجَنَانِ مِن الْأَوْقَانِ: ثَمْ لُوك لَنْدُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سند (الوّخس) گندگی، نایا کی، جمع: اَرْجَاسٌ ہے۔ یہاں رجس ہے بت مراد ایس، (مِنْ) بیانیہ ہے (اَلْاوْ فَانُ ) کے معنی بت۔واحد: وَفَنَّ ہے۔

٣٠ قَوْلَ الزُّوْرِ جَمُونُ بات ( سے بچو ) قَوْلَ كَ مَعَىٰ بات ، جَمَعُ اَقْوَالُ ( زُوْرٌ ) كَ مَعَىٰ بات ، جَمَعُ اَقْوَالُ ( زُوْرٌ ) كَ مَعَىٰ جَمُوثِ ، باطل ـ

الله الحنفَاء لِلْهِ: الله تعالیٰ کی طرف ماکل ہونے والے الله تعالیٰ کی طرف جھکنے والے درخنف آء کی طرف جھکنے والے درخنف آء کی کا واحد بحنیف ہے۔ خنف مصدر سے فعیل کے وزن پر صفت مشید ہے۔ باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

الله خور مِنَ السَّمَآءِ: وه آسان سے گریزا (خور) باب نصر اور ضرب سے فعل مضی معروف مینغہ واحد ندکر غائب، مصدر خور اور خورور ہے (السَّمَاءُ) کے معنی آسان جمع: اسْمَاوَاتُ ہے۔

ا تنخطفهٔ الطّیرُ: پرند اس کوا چک لیتے ہیں (تنخطف ) باب مع سے قعل مضارع معروف، صیف واحد مو دف عائب، مصدر خطف ہے (ف) خمیر واحد فرک غائب مفعول ہد ہے۔ (الطّیرُ) پرند ، پرند ہے، واحد اور جمع دونوں کے فرک غائب مفعول ہد ہے۔ (الطّیرُ) پرند ، پرند ہے، واحد اور جمع دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ طیر ان مصدر ہے فعل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔

اللّے استعال ہوتا ہے۔ طیر ان مصدر ہے فعل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔

اللّے استعال ہوتا ہے۔ طیر ان مصدر ہے فعل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔

اللّے استعال ہوتا ہے۔ طیر ان مصدر ہے معنی واحد مؤنث غائب، مصدر هو تی اب سے اور هو تی ہے۔

اور هو تی ہے۔ معنی او پر سے نیج گرانا۔ فعل مذکور لازم ہے، باء کی وجہ سے اور هو تی ہوا۔ اس کی جمع بریا تے اور ارْ یَا ہے۔ متعدی ہوگیا ہے۔ (المرّیخ ) کے معنی ہوا۔ اس کی جمع بریا تے اور ارْ یَا ہے۔ متعدی ہوگیا نہ مصدر ہے اس متعدی ہوگیا نہ مصدر ہے اس متعدی ہوگیا ہے۔ (المرّیخ ) کے معنی ہوا۔ اس کی جمع بریا تے اور ارْ یَا ہے۔ متعدی ہوگیا نہ مسجی تھی دور در از جگہ۔ (هُ کُون کُل کے معنی جگہ ، یہ کُون مصدر سے اس منگان مسجی تھی دور در از جگہ۔ (هُ کُون کُل کے معنی جگہ ، یہ کُون مصدر سے اس منگان مسجی تھی دور در از جگہ۔ (هُ کُون کُل کے معنی جگہ ، یہ کُون مصدر سے اس منگان مسجی تو یہ دور در از جگہ۔ (هُ کُون کُل کے معنی جگہ ، یہ کُون مصدر سے اس منگل نہ مسجد تھی دور در از جگہ۔ (هُ کُون کُل کے معنی جگہ ، یہ کُون مصدر سے اس منگل نہ مسجد تھی دور در از جگہ۔ (هُ کُون کُل کے معنی جگہ ، یہ کُون مصدر سے اس منگل کی معنی جگہ ہوا۔

الم مُكَانَ سَجِيْقِ: وردراز جَلَد. (مُكَانًا) كَ مَعْنَ جَلَدُ، يه كُوْنَ مصدر عاسم فَكُونَ مصدر عاسم ظرف ہے، ال كی جُمِعُ: اَمْ كِنَةً ہے۔ (سَجِیْقٌ) كے معنی دور ۔ سُخق مصدر فعنی فرن ہے، ال كی جُمِعْ: اَمْ كِنَةً ہے۔ (سَجِیْقٌ) كے معنی دور ۔ سُخق مصدر فعنی مصدر فعنی کے وزن پرصفت مصد ہے۔ باب مع سے استعمال ہوتا ہے۔

٣٢ السَعَة بو اللهِ الله الله تعالى كانشانيان (شَعَة بورُ ) كمعنى نشانيان ، واحد شعيرة

آیے نبر ہے۔ یہاں شعائر سے مرادوہ جانور ہیں جن کی قربانی حرم ہیں کی جائے۔ اور
تعظیم شعائر سے مرادان جانوروں کوخوب کھلا بلاکر فربہ کرنا ہے (تغییر مظہری)

۳۳ مجلّها: اس کے حلال (بعین ذرح) ہونے کی جگہ (مَجلَّ ) حَلالٌ مصدر سے

اسم ظرف ہے، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ (ھَا) ضمیر واحد مؤنث

مائی مضاف الیہ ہے۔ اس ضمیر کا مرجع ۔ شعقاً بَوْ لیعنی حرم میں قربانی والے

۳۳ اَلْبَیْتِ الْعَیِیْقِ: قدیم گھر، لین خانہ کعبہ۔ یہاں قربانی کے مسئلہ میں اس سے مراد پوراحرم ہے (تفسیر جلالین) بیت علیق کی تفصیل سورہ کچ آیت (۲۹) میں دیکھئے۔

٣٣ مَنْسَكًا:قرباني جَع:مَنَاسِكَ بِ-

٣٣ أَبِهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ: سورة جَيَ آيت (٢٨) عمل ويكفير

سے اسم فاعل جمع ند کرس الم ہے۔ اس کا واحد: مُخبِتُ اور مصدر اِخبات ہے۔
سے اسم فاعل جمع ند کرس الم ہے۔ اس کا واحد: مُخبِتُ اور مصدر اِخبات ہے۔
وَ جِلَتْ قُلُو بُهُمْ: ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جواب شرط واقع ہونے کی اوجہ ہے اس کا ترجمہ متنقبل ہے کیا گیا ہے۔ (وَجِلَتْ) باب سمع سے فعل ماضی معروف، صیعہ واحد موثث عائب، مصدر وَجَلَّ ہے۔ (فَلُو بُ) کا واحد فَلُت ہے، معنی دل۔

۳۵ المُقِیمِی الصلوةِ نمازی بابندی کرنے والے۔ المُقِیمی اصل میں المُقیمِی اصل میں المُقیمِی اصل میں المُقیمِین ہے۔ اور المُقیمِین ہے۔ اور المُقیمِین ہے۔ اور المُقیمِین ہے۔ اور اضافت کی وجہدے نون جمع گرگیا ہے۔ اور اضافت لفظید کی بنا پرلام تعریف کالانا درست ہے۔

۳۶ الْبُدنَ قربانی کے اونٹ اور گائے۔اس کا واحد: بَدَنَةٌ ہے۔امام ابوصنیفہ رحمة اللہ مند منظمین کے اللہ استعمال ہوتا اللہ علیہ کے نئے استعمال ہوتا

تیت مم بادران مشافعی رحمة الله علیه کے نزویک بدیة کا اطلاق صرف ادنث پر ہوتا ہے (تفییر مظیری)

۳۷ صو اف: قطار باند صف واليان، صف بسته السكا واحد: صافّة بـ مَ صَفَّ الله معدر الله على معدر الله على مؤتث بـ بـ باب نفر السنتعال موتا بـ معدر الله على مؤتث بـ بـ باب نفر الله الله عنال مؤتث الله عنال الله عنال مؤتث الله عنال الله عنال مؤتث الله عنال الله عنال

افا و جَبَتُ جُنُوبُهَا: جب ان کی کروٹ گریڑے۔ یعنی وہ جانور کروث کریڑے۔ یعنی وہ جانور کروث کے بل کریڑی اور پورے طور پر جان نکل جائے (و جبت ) باب ضرب ت انعل ، عنی معروف ، صیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر و جب ہے (جُنُوبٌ) کا واحد : جنب معنی پہلو، کروٹ (هَا) تعمیر واحد مؤنث غائب مضاف الیہ ہے۔

۳۲ اَلْفَانِعَ: سوال ندكر نے والا، جو تائے صبر سے جیشار ہے، سوال ندكر ہے اور جو اللہ جو تائے صبر سے جیشار ہے، سوال ندكر ہے۔

"تولیل جائے اس پر راضی ہوجائے ۔ قذاعَة مصدر سے اسم فاعل مذكر ہے۔

باب تع ہے استعمال ہوتا ہے۔

۳۱ المعتر : سوال كرف والا وه تحاج جوا في ضرورت ك لن لوگول سے موال كرتا ہے (المعتر المعتر الله علی التحال سے اسم فاعل واحد فدكر ہے ، اس كا مصدر إغبر از اور فادہ : ع د دہے۔

۳۲ سَتَحُونُهُ اِنَ مِنْ مِنْ اِن ( جانورول) کوتایع کردیا۔ (سَتَحُونَا) بابِ تَعْیل ۳۲ سَتَحُونَا) بابِ تَعْیل سے فعل مائنی معروف، سیخہ جمع مشکلم، مصدر تُسْنخیر ہے۔ (هَا) ضمیر واحد مؤنث نائب، مقعول ہے۔

۳۸ خو الو ببت خیانت كرنے والإ خیانة مصدر ك فعال كوزن پرمباغه كا سیغه برباب نفر سے استعال ہوتا ہے۔ آیت نبر هُدِّمَتْ: وه (عبادت خانے) ڈھادیئے جاتے، وه گرادیئے جاتے، یہ لَوْلا هران کا جواب واقع ہے۔ (هُدِّمَتْ) باب تقعیل سے فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث عائب، مصدر تَهٰدِیْم ہے۔

مه صواحه عيسائي را بهول كظوت خاف بعيسائي را بهول كي محصوص عبادت گاين ، دا حد صَوْ مَعَة ہے۔

مهم البيع: عيسائيوں كے عبادت خانے ،عيسائيوں كى عام عبادت گاہيں۔ گرجا گھر،واحد: بينعة ہے۔

۳۲ نوح: حضرت نوح عليه السلام كخضر حالات بإره (۲) ص: ۲۰۸ پرو كيھے۔ ۳۲ عَادٍ: قوم عاد كے حالات بإره (۸) ص: ۲۹۷ پرد كيھے۔

۱۳۳ ابو هیم خصرت ابرایم علیه السلام کے خضرحالات باره (۱) ص ۵۸: پردیکھئے۔
۱۳۳ او طی: حضرت لوط علیه السلام کے خضرحالات باره (۷) ص ۲۵۲ پردیکھئے۔
۱۳۳ مُدُینَ: بدین کا تذکرہ یاره (۸) ص ۳۰۳ پردیکھئے۔

مو دسلی: حضرت مولی علیه السلام کے خضرحالات بارہ(۱) س ۲۸ پرو کیھئے۔

۱ مُلِیْتُ: میں نے مہلت دی، میں نے ڈھیل دی۔ (اَمْلیْتُ) باب افعال
سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متنظم، مصدر اِمْلاَءٌ جواصل میں امْلاَی ہے۔

اس میں یاء کو جمزہ سے بدل دیا گیا ہے۔

۳۳ نکیر: میراانکار، میراعذاب (نکیر) اصل میں نکیری ہے۔ اس میں یاء مسئلم کوحذف کردیا گیا ہے۔ اس کے اصل معنی انکار کے ہیں۔ اور اس سے

۔ یت نبر امرادنن*ڈ*اب ہے۔

هی حاویّهٔ علی عُرُوْشِها: وه بستیال این چھول برگری پری ہیں۔ یعن ان بستیوں کے مکانات کی پہلے چھتیں گریں، پھران پر دیواریں گرکئیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ بستیال بالکل ویران پڑی ہیں (خواوِیَهٔ) خواء مصدر سے اسم فوطل واحدموَنث ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے (عُرُوْشُ) کا واحد عَوْشُ ہفتی حجیت۔ (ها) ضمیر واحدموَنث عائب مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع: قَرْیَهُ ہے۔

٣٥ قصر مَّشِيْدِ مَضِوطُ (فَصْرٌ) كَمْ عَنْ كَلَ، ثِنَّ فَصُورٌ بِهِ - (مَشِيدٌ) الله عَنْ الله مَعْ الله والم شَيْدٌ مصدرت الم مفعول واحد مذكر ب، باب ضرب سے استعال موتا ہے۔

٢٦ الأتعمى الآبضارُ: آئاهيں اندهي تيں جوتی بين (الاتعملی) باب مع سے افعل مضارع منفی، صيغه واحد مؤثث غائب، مصدر عَمَی ہے۔ (الاہضار) کے معنی آئکھیں۔ واحد بصر ہے۔

24 تَعُدُّوْ نَ: ثَمَ لُوَكَ شَارِكِرِتْ مِو (تَعُدُّوْ نَ) باب نصر معظی مضارع معروف، صیفه جُنْ مُذکرهاضر، معدر غدِّ ہے۔

۵۲ رسُوْلِ: رمول، تِنْمبر، بَعِيجا ہوا۔ اس کی جمع : رُسُلُ آتی ہے۔

میں بی خبر دینے وال اس کی جمع: انبیاء آتی ہے۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ بنی ایسے مبارک شخص کو کہتے ہیں، جس کوائند تعالیٰ کی طرف ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے نبوت کا منصب دیا گہا ہو، جا ہے اس کو کوئی مستقل کتاب وشریعت دی گئی ہویا کسی بہتے نبی کی دیا گئی ہو یا کسی بہتے نبی کی کتاب وشریعت دی گئی ہویا اور رسول وہ مقدس انسان ہے جس کو کتاب وشریعت کی تبلیغ نرم کی گئی ہو۔ اور رسول وہ مقدس انسان ہے جس کو

آیت نبر الله تعالی کی طرف ہے منصب نبوت عطا کیا گیا ہواور کوئی مستقل کتاب وشریعت بھی دی گئی ہو۔ نبی اور رسول کے در میان عام وغائل مطلق کی نسبت ہے۔ ہے، ہررسول کا نبی ہونا ضروری ہے، اور ہر نبی کارسول ہونا ضروری ہے۔ کا اخا قدمنی جب وہ پڑھتا ہے۔ (قدمنی) باب تفعل سے فعل مانسی معروف،

صیغہ واحد مذکر عائب مصدر تمنی ہے جواصل میں تمنی ہے۔إذا حرف شرط کی وجہ سے تقبل کے معنی میں ہوگیا ہے۔

القلی وہ ڈال دیتا ہے۔ (اَلْقلی) باب افعال سے فعل ماضی معردف، صیغه واعد ندکر غائب، مسدر اِلْقائم ہے۔ جواب شرط داقع ہونے کی وجہ سے تقبل کے معنی میں ہوگیا ہے۔

۵۲ اُمُنیّتِه اس کاپر هنا۔ (اُمنیّة) کے بہت ہے معانی ہیں، یہاں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ (ہ) نتمیر واحد ندگر نائب مضاف اید ہے۔

۵۲ یسسنے اللّٰهُ اللّٰہ تعالیٰ منادیتا ہے۔(یَنسنے) باب فق سے معلی مضارع معروف مینیغہ واحد تدکر غاتب مصدر نَسْنے ہے۔

عن المحكم، وه ( لينى الله الحالي ) مضيوط فرماديتات ( يُحْرِكُم ) باب افعال من العلى من العلى المعروف المعروف

۵۳ اَلْقَاسِيةِ: تَخْت،قَسَاوِةُ مصدر بيئاتم فاعل واحدمونث ہے، وب تعریت استعال دوتا ہے۔

٥٨ اشِقَاقُ: كَالفت وإب مفاعلة عصدر

۵۴ تنجبت وہ (ان او گول کے دل) نرم ہوجا ئیں، وہ جھک جا میں۔ (منحس)
باب انعال سے نعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤث نا ب، مسدر
اخیات ہے۔ لِیعْلَم پر عطف کی وجہ سے بیٹعل مضارع منصوب ۔۔
موریزہ نظر مشرد دھوکا۔

بوم عقیم بے برکت دن، نامبارک دن۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے مدر عقبہ ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے مدر عقبہ ہے۔ (یوم ) کے معنی دن، جمع ایّام ہے۔ (یوم ) کے معنی دن، جمع ایّام ہے۔ (عقبہ م) کے عنی بانجھ، بے برکت۔ جس میں کوئی بھا اِئی نہ ہو، باب نصر سے فعیل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ مصدر عقبہ اور عُقبہ ہے۔

عن النعيم العمن كم باعات العمن كي المعنى (جَنْتُ ) كا واصد حَدَّةُ معنى بن در النعيم المعنى بن در النعيم المعنى العمن الرام السود كي -

۲۰ البغی عَلَیْهِ: س پرزیاد آن کی گئی، اس پرتعم کیا گیا۔ (بغی) ماب ضرب سے افعل ماشی جمبول بسیعہ اصدید کرمائے۔ مصدر دبغی ہے۔

الاعفو على رئيس مان أرفي والا ، بهت مغفرت أرف والا عفو ) به عفو خورت ألا عفو ) به عفو خورت ألا عفو أله المعدر عفو المعدر عفو المعدر عفو المعدر عفو المعدر عفو أله المعدد عفو المعدد على المعدد على المعدد على المعدد على المعدد على المعدد عفو المعدد عفو المعدد على المعدد على

اله ایولیج ۱۰ ( بین الله تعالی ) داخل کردیتا به در یُولیج ) باب انعال که نعل مضارع معروف بسیغه واحد مذکر غائب مصدر ایالا مجے۔

١١ سَميع م بَصِيرٌ: بهت من والاء بهت و يكف والارسَميع) باب مع ت

مینہ فعیل کے وزن پرمبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر سنمغ ہے۔ ابتدتوں کے اسائے حسل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے ، اس کا مصدر بصر اور بصار قے ہے۔ اللہ تولی کے اس کے اسائے حسن میں ہے۔

العَلِی الْکَبِیرُ : بہت بلتد، بہت بڑا، عالیتان، بہت بڑائی ول (العَلِیُ ) ہب العَلِی الْکَبِیرُ : بہت بڑائی ول (العَلِیُ ) ہب نفر سے فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر عُلُو ہے۔ اللّہ تع لی کے اسائے سئی میں ہے۔

مَنَاسِكُ ہے۔ ۱۵ الله مَنَاسِكُوْهُ: وه لوگ اى طرايقه پرعبادت كرتے ہیں۔ وه لوگ اى طريقه پر ذرج كرتے ہیں۔ (ناس كُوا) اصل ہیں نامب كُوْنَ اسم فاعل جمع ندكرس لم

ہے۔اضافت کی دجہ ہے نون جمع گر گیا۔اس کا مصدر مسک ہے۔ باب نفر

تين به استعال جوتاب د (هُ) شمير واحد مذكر غائب مضاف اليدب \_

علائدون بسطون وولوگ قریب ہوتے ہیں کہ تملہ کردیں۔ (یکاڈون)
افعال مقاربیں سے ہے۔ صیغہ جمع ند کر غائب، باب سمع سے استعمل ہونا
ہے۔ س کا مصدر کو ڈہے۔ (یسطون) باب نصر سے فعل مضارع معروف
صیغہ جمع مذکر غائب مصدر منطق ہے۔

سے ضوب منتل ایک مثال بیان کی گئی، ایک بجیب بات بیان کی گئی (ضوب)

افعل ماضی مجبول، صیغه واحد ندکر مائی، مصدر ضوث ہے۔ اس کے تی
معانی آئے ہیں۔ یہاں ضوب کے معنی بیان کرنا۔ (مَثَلٌ) کے معنی مثال،
بات، کہاوت۔ جمع آمْنَال ہے۔

20 اِنْ يَسْلُبُهُمُ اللَّهَابُ: الرَّاصَ ان (يَوْن) \_ ( كُولَى چِيز) چَين ل\_ \_ \_ ( اَنْ ) حرف شرط ب\_ ـ ( يَسْلُبُ ) باب نفر سے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مُدكر نائب، مصدر سَلْبُ بِ \_ \_ ( هُمْ ) ضمير جمع مُدكر غائب، مفعول به واحد مُدكر نائب، مصدر سَلْبُ بِ \_ \_ ( هُمْ ) ضمير جمع مُدكر غائب، مفعول به \_ \_ \_ ( اللَّه ما بُ ) \_ معنی کھی ۔ جمع : ذِبّانُ اور اَذِبّة ہے ۔ \_ \_ \_ ( اللَّه ما بُ ) \_ معنی کھی ۔ جمع : ذِبّانُ اور اَذِبّة ہے ۔

الأيستنقِذُونَ هِنهُ وه (بت)ال (چيز) كوال (مكهم) على حيمرُ أنبيل على الإيستنقدُونَ هِنهُ وه (بت)ال (چيز) كوال (مكهم) عند جيمرُ أنبيل عدر الايستنقدُونَ ) باب استفعال على مضارع منفى مصيغة جمع مذكر غائب مصدر استنقادٌ باور ماده بن ق ذ بي جواب شرط واقع بهون كي وجه يهال يرفعل مضارع مناون جمع كراً بياب (ه) ضمير واحد مذكر غائب مفعول به من مناون جمع كراً بياب (ه) ضمير واحد مذكر غائب مفعول به مناون بي مناون جمع كراً بياب (ه) خمير واحد مذكر غائب مفعول به مناون بي بي بي مناون بي بي مناون بي بي مناون بي م

مينبر عائب مصدر فَدُرُ اور فَدَرُ ب

20 یصطفی وه (مینی الله تعالی) منتخب کرلیتا ہے۔ (یصطفی) باب النوں مے نعل مضارع معروف صیغه واحد مذکر عائب مصدر اِصطفیا ، اور ودہ ص

۱۸ اجتبانگیم: اس نے (بینی اللہ تعالیٰ نے) تم کو بیند فرمایا (اجنبیٰ) باب التعال نے نعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر الجنباء ہے۔ التعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر الجنباء ہے۔ (کم ) ضمیر جمع ندکر حاضر مفعول ہے۔

۸۷ سیم گئے ہے: اس نے (بینی اللہ تعالیٰ نے) تمہارا تام (مسلمان) رکھا (سیمیٰ)

باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر تسمینہ ہے

(کیم) ضمیر جمع ذکر حاضر ، مفعول بہ ہے۔

(کیم) ضمیر جمع ذکر حاضر ، مفعول بہ ہے۔

سیم این امت کے عادل ہونے کے بارے میں گواہی دیں گے، ای کوآیت کریمہ میں بیان کیا گیاہے (تفییر بیضادی)

۱عتصمونا بالله عم اوگ الله تم اوگ الله تعالی کومضبوط بکر و ایعن تمام کامول میں الله تعالی پر بھروسہ کرو۔ حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیه نے فرمایا کہاس کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی کے دین کومضبوط پکڑو (تفییر مظہری) اغتصمونا باب افتحال سے فعل امر ، صیغہ جمع ند کرحاضر ، مصدر اغتِصام ہے۔

۸۷ هُوَ مَوْلَکُمْ: وه ( لَیْنَ اللّٰدَتَعَالَیٰ) تمہارا مددگار ہے۔ وہ تمہارا کارساز ہے (مَوْلَیٰ) کے معنی مالک، مددگار، کارساز۔ جمع: مَوَالِ (مَوَالِیٰ) ہے۔

بم الله الرحم الرحيم قَدْ أَفْلَحَ باره (١٨)

## سُورَةُ الْمُوْمِنُونَ

سيسورت على ہے،اس ميں ايك سواٹھارہ آيتيں ہيں۔اس سورت كے نفائل ميں سے
سيہ كه منداحد ميں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب ہے منقول ہے كہ رسول الته صلى
الته عديدو سلم پر جب وى نازل بوتى تھى بقوباس والوں كے كان ميں شہد كى تھيوں جيسى آواز
بوتى تھى ،ايك روز آپ كے قريب الى بى آواز سى گئى بقو ہم تھ ہر كئے كہ تازہ آئى ہوئى وى
سن ليس ۔ جب وى ئى خاص كيفيت سے فراغت بوئى تو آتحضرت صلى الله مديد ، سم قبلہ
سن مور بيئے گئا ور بيد عاكر نے لكے اللّه م زِ ذُنا و الا تَنقَصْنا و آتكومْنا و الا تُها و اغطا
و الا تنحومُ او تو ما و الا تُو تَنهُ عليْنا و ارض عنا و ارض عنا و ارض اله بروم ندكر،اور بم كوروسروں پر
م ندكر، ور بري عن بروم وال كور جي ندد سے،اور بم پر بخشش فر ما بحروم ندكر،اور بم كوروسروں پر
شرجے دے ، ہم پر دوم وال كور جي ندد سے،اور بم سير خشن فر ما بحروم ندكر،اور بم كوروسروں پر

اخوالشعُون خشوع كرنے والے، عاجزى كرنے والے - باب فتح سے اہم في على جمع مذكر سالم ب- اس كا واحد: خناشيعٌ اور مصدر خُوشُو ع ب- خشوع کے نغوی معنی سکون کے ہیں۔اوراصطلاح شرع میں خشوع سے کہ دل میں بھی سکون ہو، یعنی غیراللہ کے خیال کوایئے دل میں بالقصد ندالائے۔اور بدن کے اعضاء میں بھی سکون ہو کہ فضول حرکتیں نہ کرے (بیان القرآن) خشوع نماز کی روح ہے،اس کے بغیر نماز بے جان ہے۔اس کئے بعض حضرات نے فر مایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے۔اس کے بغیر نماز ادانہیں ہوگی۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خشوع نماز کا رکن نہیں ہے۔اس لئے بے خشوع والی نماز تو درست بوجائے گی الیکن قبولیت کے لئے نماز میں خشوع کا ہونا ضروری ے (تلخیص از معارف القرآن ) نماز میں خشوع بیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم فر ہایا کہ فمہاز میں اپنی نگاہ اس جگہ بررکھوجس جگہ بجدہ کرتے ہو، اور میہ کہ نماز میں دائمیں بائيں التفات نه کرو (تفسير مظهری)

فُرُو جِهِمْ: ان كَي شرم مًا ين \_ (فُرُو جَ ) كاداحد: فَوْجُ مَعَى شرم كاه\_

اُزُو َ اَجِهِمْ: ان کی بیویاں۔اَزُو انج کا واحد زوْ ہے۔ معنی شوہر، بیوی، اُساتھی، جوڑا۔ بیلفظ اضداد میں ہے ہے۔ شوہراور بیوی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پراس ہے بیوی مراد ہے۔ ما مَلَکُتُ ایْمَانُهُمْ وه عورتین بن کے مالک ہوگئے ان کے دائے ہاتھ۔
ان ہے مرادشر کی اونڈیاں اور باندیاں ہیں (مَا) اسم موصول ہے۔ (مَلَکُتُ)
بب سنرب ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث عائب، مصدر مِلْكُ
ہے۔ (ایْمانٌ) كاواحد نیمین معنی واہنا ہاتھ۔

ا غیرُ ملُوْ مبنَ الامت نه کئے ہوئے لوگ ،ان پر کوئی ملامت نبیل (مَلُومِین) باب غیرُ ملُومِین (مَلُومِین) باب نصر سے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔واحد مَلُومٌ اور مصدر لوم ہے۔

مَنِ ابْنَعْنَى جُوطِئْبِ كرے، جُوطلب گار ہو۔ (اِبْنَعْنی) باب انتعال سے تعل ماضی معروف مسیندوا حد مذکر عائب مصدر اِبْنِعْ آء ہے۔

ع الْعدُوْنَ: حدت برُحت والے مدے نکنے والے (اَلْعندُوْنَ) باب تعر سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد العادِی اور مصدر عَدْق ہے۔

رَاعُوْنَ. حَفَاظت كرنے والے، رعایت ركھنے والے، (رَاعُوْنَ) باب فتح سياسم فاعل بن مذكر سالم ب، واحد: داع (رَاعِیّ) اور مصدر دَعْیّ ہے۔

صَلَوتِهِم: ان کی نمازی (اپنی نمازی) صلوًات کا واحد صَلو هٔ ہے۔ال کے معنی نماز کے ہیں، باک ہونے کی حالت میں قبلہ رخ ہوکر تکبیر تحرید، قیام، قرا، ت، رکوع، سجدہ اور قعدہ اخیرہ ادا کرنے کو اصطلاح شرع میں نماز کہتے ہیں۔ القد قعالی کی طرف ہے پانچ وقت کی نمازی فرض کی گئیں ہیں۔ الجر بظہر بعصر بمغرب بعشاء۔

يرِ ثُونَ الْفِرْ دو سَن وه لوگ فردول ك وارث مول گريونُون) باب حسب من نعل مضارع معروف، صيغه جمع مذكر عائب، مصدر ورث اور ورث اور ورث من به جسب من الفور دوس ) بيرجنت كاسب ساعلى درجه بر بخارى اورسلم كى حديث شراف به به خطرت ابو بريره رضى الله عنه سے روايت ب كه بن برسول الله على الله على منا بالله على الله عنه به دوايت ب كه بن برسول الله على الله على واليا: جب تم الله تع الله عنه بالله تع الله عنه بن جنت

آیت بر کاسوال کرو، تو فردوس کاسوال کیا کرو، کیوں کہ دہ جنت کا اعلی اور افضل حصہ است بر سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اللہ تعالی اینے فضل وکرم سے ہم سب کو جنت الفردوس عطافر مائیں۔ آبین۔

۱۲ سُللَةِ مِنْ طِیْنِ بِمِی کاخلاصہ، چنی ہوئی مٹی۔ (سُلاَلَةٌ) کے عنی خلاصہ، چن ہوا۔ سُلِّ مصدرت فُعَاللة کے وزن پر ہے۔ باب نصرت استعال ہوتا ہے۔ (طِیْنَ) کے معنی مٹی مگارا۔

١٣ أَنْطُفَةُ مِنْي كَا قَطْرُهِ ، جَعِ : نُطَفُّ ہے۔

القَوَادِ مَّكِیْنِ: محفوظ مقام لیمی رخم۔ (فَرَادٌ) کے معنی تھہرنا، یہاں تھہرنے کی حکمہ بڑھ کا نااور مقام مراد ہے۔ (مَکِیْنٌ) کے معنی مرتبہ والا ،عزت والا ،محفوظ ، یہ مَکَانَة سے فعیل کے وزن پرصفت ومشہہ ہے۔

١٨ عَلَقَةُ: جمامواخون، خون كالوَهمُ الجمع: عَلَقَ ہے۔

١٥ مُضْغَةً: كُوسُت كَالْكُرُا \_ جَعَ :مُضَعِّ ہے۔

١١ عظمًا: بريال، واحد: عَظم بـ

۱۳ کسونا: ہم نے پہنادیا۔ (کسونا) باب نصرے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر کشو ہے۔

۱۳ اَنْشَانَاهُ: بهم نے اس کو پیدا کیا، بهم نے اس کو بنادیا۔ (انشَانَا) باب افعال انشاناهٔ: بهم نے اس کو بنادیا۔ (انشَانَا) باب افعال انتخاب ماضی معروف میغید جمع متعلم بمصدر اِنْشَاءً ہے۔ (هُ) تنمیر واحد مذکر عائب بمفعول بدہے۔

۱۱ تَبِعَثُوْنَ: ثَمَ لُوكَ دوبارہ زندہ كئے جاؤگے۔(تَبْعَثُوْن) باب نُ ہے۔ مضارع مجبول،صیغہ جمع ند کرحاضر،مصدر بَعْتَ ہے۔

ا سبع طَرَ آئِقَ سات رائے ،اسے مرادسات آسان ہیں، جن میں فرشتوں
 کی آمد درفت کے رائے ہیں (طو آئق) کے معنی رائے ، واحد طویفہ ہے۔

ستنبر السكنه: بهم نے اس (بانی) كوتفيرايا (اَسْكَنَّا) باب افعال سے فعل ماضی الم ۱۸ معروف بسیغه جمع مشكلم، مصدر إسْكَانَّ بِ(هُ) هميروا حدند كرغائب مفعول به سيخه الله كائب مفعول به سيخه الله كامر جع: مَا مَا عَبِ مَا مَا عِبِ مِنْ الله عَلَى الله عَلَى

ال طُورِ منیناء ایک جگہ کانام ہے، جہال پرطور بہاڑ واقع ہے۔ اس جگہ کا دوسرانام سینین بھی ہے۔ اس لئے جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے طور پہاڑ کوطور مینااور طور سینین کہتے ہیں۔

۲۰ کیبٹ بالڈھن و صبغ: وہ ( درخت ) تیل اور سالن گئے ہوئے اگا ہے۔ لیمن نیٹون کے تیل سے دو توں فائد ے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا تیل چاہے روش کرنے اور مائش کرنے کے کام میں لاؤ اور چاہے روٹی ڈبوکر کھا ہے۔ اس لئے تیل اور سالن دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ (تنبئت) باب نصر سے نعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر نبٹ اور نبات ہے۔ (اللّہ هُنُ ) کے معنی تیل، جنع: اَدْهَان اور دِهَان ہے (صِبغ ) کے معنی سالن۔ جنع: اَصْبنا عُنے۔ سالن۔ جنع: اَصْبنا عُنے۔ سالن۔ جنع: اَصْبنا عُنے۔ سالن۔ جنع: اَصْبنا عُنے۔

آلاً نُعَامِ: چوپائے۔واحد: نَعَمِّ ہے۔اونٹ کے لئے اکثر استعال ہوتا ہے۔۔ مُسْقِیْکُمْ ہم تم کو بلاتے ہیں۔(نُسْقیٰ) باب افعال سے نعل مضارع معروف، صیغہ جمع منتکلم، مصدر اِسْقَ آءًہے۔(سُحُمْ) ضمیر جمع مذکر حاضر،

مفعول بدہے۔

۲۲ تی خملون بم لوگ اور اور اور تم لوگ ادر به بهرتیم اوگ ادر بهرتیم و اتنا خملون )

باب نسرب تفعل مضارع مجهول بصیغه جمع ند کرحاضر بمصدر حمل ہے۔

۲۲ اَلْمَلُوْ اَ سردارانِ قوم ، اشراف قوم ، آبرودار لوگ ، سربر آوروہ لوگ ، جمع

۲۵ جسَّةً. جنوان، ديوانگي\_

تَنِهُ الْوَصُوا: ثَمْ لُوگ! تظار کرو۔ (تَوبَّصُوا) بابِ تفعل ہے فعل امر، صیغہ جمع ۲۵ ندکر حاضر مصدر تو بُص ہے۔

۔ اصنع الفُلُك: آپ شئى بنائے۔ (اصنع) باب اُئے ہے فعل امر ، سیفہ واحد المُدر حاضر، مصدر صُنع ہے۔ (الفُلُك) کے معنی شئی۔ بیافظ ندکر ، مؤنث، واحد اور جن سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

الفار التنوّر تنور في جوش مارا، یعنی تنور سے پائی الجنے لگا (فار) باب نفر سے افعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر فؤر ہے۔ (تنور) تنور کی تفسیر میں منطف اقوال بیں۔ اکثر مفسرین کا قول بیہ ہے کہ تنورا کیک فاص فتم کا منی کا برتن ہے، جس کو زمین کے کڑھے میں لگا کرروٹی پکائی جاتی ہے، اور بعض فسم ین کی رائے بیہ ہے کہ تنور سے مراد سطح زمین ہے (تفسیر مظہری) تنور کی جمع : تنافیل ہے۔

السلك : آپ داخل كريج \_ (أسلك) باب نصر سے فعل امر ، صيغه واحد ندكر حاضر ، مصدر منظك بے \_

۱۸ اذا استو یْت: جبآب (کشتی پر) چره جائیں۔ جبآب (کشتی میں) بیٹھ جائیں۔ بیز کیب میں شرط واقع ہے۔ (استو یْت) باب انتعال سے انعل ماضی معروف میں خدوا حدند کر حاضر ، مصدر اِسْبَوَ آء ہے۔

۳۰ مُبتَلِینَ: جانچے والے، آزمانے والے باب انتعال سے اسم فامل جمن ذکر مالم میں اور مصدر اِبتِلاء ہے۔
مالم ہے، واحد: مُبتَلِ (مُبتَلِق ) اور مصدر اِبتِلاء ہے۔

٣١ فَوْ نَا: جماعت، أروه، ايك زمانه كَاوَك جمع: فَوُ وْنَ بِهِ ــــ

سنبر اتو فنهم بم ن ال کوئیش دیا- ہم نے ان کوآرام دیا۔ (اَتُوَفْعَا) باب نعال سوس سوسا سنعل ماضی معروف میند جمع متعلم مصدر اِتْوَ اَفْ ہے۔

اذًا متُّم جبتم مرجاؤك (إذًا) حرف شرط بـ (مِتْم) باب سمع فعل الذَّا متُّم بعروف معروف معروف معروف معروف معروف معروف معروف معدد منوت بـ المعالم معروف معروف معروف المعافر بمصدر منوت بـ المعافر بمنافر بمنافر بمنافر بالمعافر بال

۳۲ هیلهات هیلهات: بهت دور ہے۔ بهت دور ہے، یعنی اس وعدہ کا داقع ہونا بہت دور ہے، یعنی اس وعدہ کا داقع ہونا بہت دور ہے۔ بینی وہ دور ہوا، وہ دور ہوا۔ بہت دور ہے۔ بیاسم فعل، ماضی کے معنی میں ہے، یعنی وہ دور ہوا، وہ دور ہوا۔ اور دوسرا بہلے کی تاکید ہے، اس میں ضمیر مشتر فاعل ہے۔

المنعوثین: دوباره زنده کئے بوئے اوگ، باب فتح سے اسم مفعول جمع مذکرس مم ہے، واحد : مَبْعُوْتُ اور مصدر بَغْتُ ہے۔

۳۸ اِفْتُونی: اس نے جھوٹ باندھا۔ (اِفْتُونی) باب افتعال سے فعل ماضی معروف معروف باندھا۔ (اِفْتُونی) باب افتعال سے فعل ماضی معروف میں فدواحد فرکر غائب مصدر اِفْتِو آء ہے۔

٣١ عُنَاءً كورُا، كركث، ش وخاشاك، جُمْع اغْشِيَةً ہے۔

سه الما تسبق ( کوئی جماعت) آگے ہیں برط سمتی ہے۔(ما تسبق) باب غرب نظل مفارع منفی میغہ دا حدموً شعائب مصدر سنق ہے۔

۳۳ اجلها: ال کامقرره وفت، اس کی معینه مدت بیر کیب اضافی ہے۔

٣٨ انتوا گاتار، بدر ب، مج بعدد يكر \_ \_ (تَتُوا) اصل مين وَتُوا ب، اس

میں تُواٹ اور تَفُوی کی طرح واو کوتاء سے بدل دیا گیا ہے۔ (ار سلنا) کے مفعول سے حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے (تغییر مظہری)

مهم جعَلْنهُمْ اَحَادِیْتَ: ہم نے ان کوکہانیاں ہنادیا۔ لینی ہم نے ان کوایس نیست ونابود کیا کہ سوائے کہانیوں کے ان کا پچھٹام ونشان باتی نہیں رہا۔ (جعلنا) باب فتح سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر حعل (هم) ضمیر جمع ذکر نائب، مفعول اول ہے۔ اور (اَحَادِیْتَ) مفعول ثانی ہے، اس کا واحد: حَدِیْتُ ہے، معنی بات، کہائی۔

میں اسلطنی: ولیل، جمت سلطان کے اصل معنی غلبہ کے ہیں، سلطان کو دلیل کے معنی بیں استعمال کرتے ہیں اس لنے کہ دلیل کے ذریعیہ خاصل ہوتا ہے، سلطان بادشاہ کے معنی ہیں بھی آتا ہے، اس لئے کہ اس کواپنی حکومت میں غلبہ حاصل ہوتا ہے۔

٣٦ عَالِيْنَ بَنكبركرنے والے، باب نصرے اسم فاعل جمع مذكر سالم، اس كا واحد: عَالَ (عَالَمْ) اور مصدر غلُوج۔

۵۰ او ینهٔ مانهم نے ان کوٹھ کانا دیا۔ ہم نے ان کوپٹاہ دی۔ (اویسا) باب افعاب افعاب افعاب افعاب افعاب افعاب افعاب افعاب افعاب سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر ایو آء ہے۔ (هَما اسْمِیر تَشْنیه مُذَکّر عَالَب مِفعول بہہے۔

۵۰ رَبُوءَ فِي الله بالمدر مين جمع زُبِي ہے۔

۵۰ ذَاتِ قَرَادٍ وَ معِيْنِ بَهُمِرا وَاور چِشْمه والى ليعنى وه نَيْا هُمِر فَ مَا الله مرسِر وشاواب مقام تھا۔ (ذَات ) ذُو كى واحد مؤنث ہے اس كا تغنيه دو اتاب اور جَعْ: ذَو اتّ ہے۔ (فَرَادٌ) كَ معنى تَقْبِر نا۔ باب ضرب مصدر ہے۔ (مَعِیْنَ ) كے معنی تقبیر نا۔ باب ضرب مصدر ہے۔ (مَعِیْنَ ) كے معنی بانی كا چشمہ وارى بانی مادوم ع ن اور ع ى د دوول بین اگراس كا ماده مع ن جوتو بيعیل كون ن برصفت مشهہ ہے۔ وراگراس

تیت میں کا مادہ: علی نہوتو میہ مُفعِل کے وزن پرظرف مکان ہے۔ مَعِیْنَ اصل میں معبی ہے، یا مکسور کے ماقبل حرف میں کے بیا مکسور کے ماقبل حرف میں کے بیا مکسور کے ماقبل حرف میں کا میاری ہونا۔
معبی مقبل کودیے میا گیا۔ معین ہو گیا۔ مَعْنَ اور عَیْنَ کے معنی بانی کا جاری ہونا۔

۵۳ تقطعو انان لوگول نے اختلاف کرلیا۔ (تَفَطَّعُوا) باب تَفَعُّل سے فعل منی معروف میند جمع مذکر غائب مصدر تَفَطَّع ہے۔

۵۳ ربُوًا نكرْ سِنَكرْ سه واحدزُ بُورَةٌ مِ معتى لوسه كالكرار

۵۳ حزّ ب كروه، جماعت بي الحزّاب بي

امر، صیغہ واحد مذکر کے اس کو چھوڑ دیجئے (ڈر) باب مع سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر کا باب مع سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر کا باب مع سے فعل وہ کوئی صیغہ کا دو نیر ، منسدر و ڈر ہے۔ اس معنی میں مضارع ، امر اور ، ما کے علاوہ کوئی صیغہ مستعمل تبین ہے۔

سه عَمْوَته م ان کی جہالت ، ان کی خفلت ، ان کی بیوشی۔ (غمْوَ مُّ) کے معنی برت یانی ، یانی کی برای مقدار ، مندر کا براحصہ ، یبال مجاز کے طور پر جہالت اورغفہت کے معنی بیل ہے۔ جمع غموات ہے۔

۵۵ انمِدَّهٔ هُمْ بَمُ بَن بَی مده ترری ہیں۔ ہم ان کو وے رہے ہیں (نُمِدُّ) باب ان کو وے رہے ہیں (نُمِدُّ) باب ان کو ان کے انتخاب مندر المدادِّ ہے (هُمْ) عمیر انتخاب مندر المدادِّ ہے (هُمْ) عمیر انتخاب مندر المدادِّ ہے (هُمْ) عمیر اجتزاد کرنا ہے منعول ہے۔

۱۲۵ کسازغ ہم جلدی پہنیارہ ہیں،ہم جلدی کررہے ہیں۔(نُسَادِغ) باب مفاحدۃ سے انعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مشکلم،مصدر مُسادغہ ہے۔

۱۰ مو تُنُو ۱۰ ۱۰ او ک دینے میں (یُو تُون) بہ باقعال سے فعل مضارع معروف، سیخه کُ مُرعًا نب مصدر ایناء ہے۔

المَّنَّ اللَّهُ مَم و جلَّةُ: الن كُول الرب إلى المُّلُول الكاوا حدقَّل المعنى ول المُول المُعلق المعنى ول الموجدة المحاصد ا

آیت نم سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۲ فدینا محتب : جمارے پاس ایک دفتر یعنی نامهٔ اعمال ہے۔ (لذینا) (لدی)
ظرف مکان منی ہے۔ اس کی اضافت (نا) ضمیر جمع متعلم کی طرف کردی
گئی۔ (سکتب) مَکُتُوب کے معنی میں ہے، اس کے معنی نکھا ہوا اور مراد نامهٔ
اعمال ہے۔

۱۲ ینطِق بِالْحقِ وہ (نامهٔ انمال) کے بواتا ہے۔ وہ ٹھیک بیان کرتا ہے۔ (ینطِقُ بِالْحقِ وہ (نامهٔ انمال) کے بواتا ہے۔ وہ ٹھیک بیان کرتا ہے۔ (ینطِقُ) بابضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غ نب مصدر فطق ہے۔ (اَلْحَقُ ) کے معنی کے ، درست۔ یہ فعل کے وزن پر مصدر اور صفت مشبہ ہے۔ بابضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۳ مُتُوَفِيْهِمْ: ان كِخُوشَ عال الوگ، ان كَا سوده عال اوگ (مُتَوَفِيْ) اصل مِين مُتُوفِيْنَ ہے۔ (هُمْ) ضمير جمع مذكر غائب كى طرف اضافت كى وجه ہے نون جمع گر گيا ہے۔ باب افعال سے اسم مفعول جمع مذكر سالم ہے، اس كا واحد مُتَوَفَّ ہے اور مصدر إِنّو افْ ہے۔

۱۲۷ یکجنگرون کا دوالوگ چلانے آگیس گے۔ لیعنی جب ہماری طرف سے پکڑآئے گا تو ان کا فروں کا سمارا تکبر کا فور ہوجائے گا اور اُسی وقت رونا چلان شروع کردیں گے۔ (یکجنگرون کا باب فتح سے فعل مضارع معروف، صیخہ جمتی ندکر مائی، مصدر جَازی ہے۔ معنی وُعا کرنے میں آواز بلند کرنا۔ گری ٹرانا۔

۱۷ عَلَى اعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ بَمْ لُوكَ إِنْ الرابِون بِرَلُو ثَتَ سَعَى بَمْ وَكَ الْحُهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

١٤ اسمِوًا: قصد كون قصد كهني والا، قصد كوني كرنے والے، قصد كهني والے۔ سمو

مصدرت اسم فاعل واحد ذکر جمع کے معنی میں ہے یا اسم جمع ہے، باب نفر سے استعال ہوتا ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

۲۷ تھ بھوڑ و نَ بھم لوگ چھوڑ تے ہو، تم لوگ بے ہودہ بکتے ہو(تھ بھوڑوں) بب نفر سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جھ فرکر حاضر، مصدر ھ بھوڑ تا ، بھوڑنا، اعراض کرنا۔ بکواس کرنا، بے ہودہ بکنا۔

کم یکد بیر و از ان لوگوں نے غور نہیں کیا۔ (کم یکڈ بیر و ا) باب تفعل نے نامل مضارع فی جحد بہلم ، صیغہ جمع فد کرغائب ، مصدر اِدّ بیر ہے۔ (یدّ بیر و ا) اسل مضارع فی جحد بہلم ، صیغہ جمع فد کرغائب ، مصدر اِدّ بیر اس ادغام کردیا گیا۔ اسی مصدر بین کی تاء کودال سے بدل کردال کادال بیں ادغام کردیا گیا۔ اسی طرح مصدر بین بیمی تبدیلی ہوئی ہے۔

۲۷ اخور جا بحصول بیکس ،اجرت جمع: الحور الج ہے۔

۲۷ خورا نج بحصول، آمدنی، اس مرادا جروثواب ہے، جواللہ تعالیٰ آخرت میں اسے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے کو عطافر مائیں گے (تفسیر مظہری) جمع: آخو اتبے اور آخو جَاتِّے۔

۳۷ نا کیبون: بننے والے، پھرنے والے۔ باب نصر اور تمع سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے، واحد: فَاکِبْ ہے۔ باب نصر سے مصدر فَکُبْ اور نُگُوْبُ اور باب سم سے مصدر فکٹ ہے۔ اب نصر سے مصدر فکٹ اور نگو ب اور باب سمع سے مصدر فکٹ ہے۔

۵۵ کیشفنا: ہم نے دور کردیا۔ (کَشَفْنَا) باب شرب سے فعل ماضی معر اف ، صیخہ جمع متکلم مصدر کشف ہے۔

۵۵ کَجُولُ ان لُوگُول نے اصرار کیا۔ (لَجُولُ) باب ضرب اور تمع سے منحل ، سی معروف ، سیخہ جمع مذکر عائب ، مصدر لَجَحَۃ ، لَجاجٌ اور لَجاجۃ ہے۔

۵۵ طُغیانِهِ من ان کی سرکشی (اپنی سرکشی) طُغیان باب فتح اور سمع سے مصدر ہے۔

۵۵ یعمَهُوْ نَ و دلوگ بھٹک رہے ہیں۔ بھٹکتے ہوئے۔ بیصال واقع ہے۔ باب فتح اور سمع نے فعل مضارع معروف مصیفہ جمع مذکر غائب، مصدر غمہ ہے۔ ترسيم من استكانو ا: وه لوك و ينيس، وه لوك عاجز نبيس مو ي (ما استكانوا) یاب استفعال سے تعل ماضی منفی ،صیغہ جمع ندکر غائب، مصدر استِکانهٔ اور اماده: ك و ن اورك ى ن يجد ٧٧ أَمَا يَتَضُوَّعُوْ فَ: وه لُوكَ كُرُّكُرُ التَّهُمِينَ مِينَ \_ (مَا يَتَضَوَّعُوْ فَ) باب تَفْعَل ہے علی مضارع منفی ،صیغہ جمع مذکر عائب ،مصدر تنصو ع ہے۔

22 أمُبلسُونُ: نااميد، مايوس-باب افعال سے اسم فاعل جمع مذكرس مم ہے، واحد امُبْلِسُ اورمصدر إبالأس سه-

9 ا (در الكيم ال في الله تعالى في الله تعالى عنه كو پيدافر مايا ال في كو كيميا ايد ( دَرَا ) ياب فنتح ہے تعل ماضي معروف ، صيغه واحد مُدكر ننائب ، مصدر خَرْ أ \_ ۔ ۔ ( کیم ) تعمیر جمع مذکر حاضر مفعول بہ ہے۔

٨٣ أنساطيرُ افسائے ،كبايان، بستدياتيں واحد أسطورة ب-

٨٨ [ملكونتُ: سلط معامت وحكومت ، اقتدار كامل ، اختيار عيني ، مذلبهُ تامه ، السيس تا م میاافلہ کے لئے ہے۔ ملکوت کالفرز اللہ تعالیٰ کی حکومت اور سلطنت ہے گئے ا منصوص ہے (مفر دات امام رانحب )

٨٨ أيُحيرُ ٨٠( يُتَنَّ اللَّدَاعَالَ ) يِناهُ ويتابّ وه بِجِالْيَمَاتِ. (يُحيرُ ) وب فعال العلى مضارع معروف ،صيفه واحد مُدَكِر عَا مَبِ مصدر احبار أه ہے۔ ب

٨٨ الابه حار عليه: اس ك مقابله ين ك كويناه بين وي جاتى ب يعني اس ك الذاب ہے کوئی کسی کو بچانہیں سکتا ہے۔ (لایحار) باب افعال سے تعال مضارع مجهول منفي بصيغه واحد مذكر غائب بمصدر اجباد فأسبه ـ

٨٩ أتسحرون بتم يرجادوكياجاتات يتم كود حوكادياجاتات (تسحرون)باب النج سے تعل مضارع مجہول ،صیغہ جمع مذکر عاضر ،مصدر مسخو ہے۔معنی جہ و کرنا،دهوکادینا۔

لَعَلاَ بعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ: تُوايك دوسرے ير چرُ هائى كرتا،اس كاعطف جواب شرط ير ہے، اس كے شروع ميں لام تاكيد ہے۔ (غلا) باب اعر سے فغل ماضي معروف ،صيغه واحد مذكر غائب ،مصدر عُلُوٌ ہے۔معنی بلند ہونا۔ ۹۲ اتعلی وہ بلندوبرتر ہے،وہ بہت عظیم الثان ہے۔ باب تفامل ہے فعل ماسی معروف بصیخه واحد مذکر غائب ، مصدر تنعال (تعالیی ) اور ماده.ع ل و ہے۔ ٩٣ المَّا تُوينني: أَنرٱب مِجْهِ كُودكَها دين \_ (إمّا) أصل مين إنْ شرطيه اور ما ز. كده ے مرکب ہے۔ نون کوٹیم ہے بدل کرمیم کامیم میں ادبنام کر دیا ابیاء إضابو کیا (توینیٰ) باب افعال ہے فعل مضارح معروف ،صبغہ واحدیدکر صاضر ،مصدر الا ١٤ في ب- اس كَ تَرْمِين تُون وقامه إورياب مِتَكَلَّم مِقْعُول بديد 44 همزت الشيطين: شيطانول كه وسيد شيطانول كے خيارت ـ (هسزاتٌ ) كا احدهمو في اور شباطبي كا واحد شيطال بي ١٠٠ من ور آنهم ال كآك النيرمظير) ال ك يحيد (تربد الله الهند) (ور آءً) کے گئی آئے، جیجے۔ بیانظ دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

المورخ مرده الراء الماه رآخرت كا درمياني عالم، جهال و نيا والول سرده الوب تا بيده المورد المردخ مرده المردخ مردم المردخ المردم المردخ مردم المردخ المردخ مردم المردخ مردم المردم المردخ المردخ مردم المردخ مردم المردخ مردم المردخ مردم المردم المردخ مردم المردم المردم المردخ مردم المردم المردخ مردم المردم المردخ مردم المردم المردم المردخ مردم المردخ مردم المردخ مردم المردخ مردم المردخ المردخ المردخ مردم المردخ المردخ المردخ المردم المردخ المردم المر

السوب قرائق الشارية التارية

ا۱۰۱ الانتساء لو د مواید دمرے کہ بین پوچیس کے۔ (لایتساء کو د) بب الانتساء کو د) بب الانتساء کو در الایتساء کو د

۱۰۱ من تفلت مو ازینهٔ جس نی بهاری بونی تول (ترجمه حضرت شنانه) جس شخص کالمپد (ایمان کا) بھاری ہوگا، یعنی چوشخص مؤمن ہوگا (تر بمه حضرت تها وی)

ہ یہ اجس شخص کی تول بھاری ہوگی ، لینی جس شخص کے نیک اٹمال زیادہ : وں ئے ، و ہی تحض قیامت کے دن کامیاب اور کامران شار ہوگا بعض حضرات مفسرین کے زویک (من تَقُلَتْ موازیْنُهُ) ہے مرادمؤمن ہے۔ (تقُلبُ) ہاب کرم ية تعل ماضي معروف ، صيغه واحد موَّنث عَائب ، مصدر نقل ١٠٨ تقالةٌ ب (مو ازینُ)اگر مُوزُونٌ کی جمع ہے جواسم مقعول ہے تواس سے مرازاعی لیعنی نيكيال بيں۔ اور الربيد مِيزَانُ كى جمع ہے جواسم آلہ ہے تواس كا مطلب تراز وئیں ہیں، لینی تراز ؤل کے نیک اعمال کایلہ مراد ہے (تفسیر مظہری) ١٠٣ مَنْ حَقَّتْ مَوَ ازْيِنُهُ: جِس كَى بلكي أَنكي تول (ترجمه حضرت ثُنَّ الهند) جس شخص كا یله(ابیان کا) ما کاہوگا، یعنی جوخف کا فرہوگا (تر جمہ حضرت تھانوی) جستخف کی انول ملکی ہوگی بینی نیک انمال کم ہوں گے۔وہ خص قیامت کے دن نقصہ ن میں پڑجائے گا۔ اور اس کی تلافی کی وہاں کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بعض حضرات مفسرین کے نزدیک (مَنْ خَفَّتْ مَوَاذِیْنَهٔ) ہے مراد کافر ہے، اور اس کا قرینہ وہ کلام ربانی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ (خَفَّتُ) ہاب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث عَائب،مصدر خَفَّ ہے۔مَوَاذِین کی تحقیق آیت (۱۰۲) میں دیکھئے۔ ١٠٨ اللَّفَحُ وَجُوْهَهُمْ: وه (آك) ان كے چرول كو جاك دے أن (تلفَحُ) باب فنخ ہے فتل مضارع معروف،صیغہ واحدمؤنث مائب،مصدر لَفَحْ ہے معنى جله نا، جلانا (وُ جُوْدٌ) كاواحد وَجُدُمْ معنى جبره-

۱۰۴ کالِ لُحو نَ: برشکل اوگ، بدوشع لوگ، وہ لوگ جن کے منہ بگڑ ہے ہوئے ہوں، باب نُخ ہے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد تحالیتے اور مصدر منگاؤ خ ہوں، باب نُخ ہے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد تحالیتے اور مصدر منگاؤ خ ہوں۔ ہے (تحالیم عنی ہیں۔ وہ خص جس کے ہون کھلے ہوئے ہوں۔ مشقو تُنا: ہماری بدبختی ، بیتر کیب اضافی ہے۔ شِفُوة فِعُلَةً کُ اَن برب ب

سینه سمع سے مصدر ہے معنی بدیخت ہونا۔

۱۰۸ الحسنو ابتم لوگ ده کارے ہوئے پڑے دہورتم پھٹکارے ہوئے پڑے در الحسنو ابنا ہوگارے ہوئے پڑے در مورتم پھٹکارے ہوئے سائے۔ در دور(الحسنو) باب رہے نقل امر بصیعہ جمع مذکر حاضر ،مصدر خسناہے۔

اتنجاذُ تُمُوهُمْ مِسخورِيًّا مَم نَ ان كا مَداق بنايا (اتَّخَذُ تُمُوْ) اصل مين اتنجاذُ تُمُوْ اصل مين اتنجاذُ تُمُو مَن الله التعال على التعال الت

ا الْفَابُزُونَ كَامِيابِ مِونَ واللهِ مرادِكُو بَيْنِيْ واللهِ (الْفَائزُون) باب نصرت اسم فاعل بن مُدَرَمالم ب، واحد فَآنزُ اور مصدر فَوْزٌ ب-

۱۱۳ الْعَآدِين شَاركرنَ والله (الْعَآدِين) باب أصرت اللم فاعل بَنْ مُدكرس م باب السركاوا حد عآدً أورم صدر عُذّ ہے۔

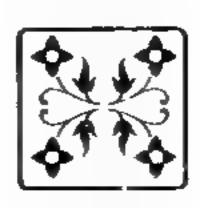

### بسم الغدالرحمن الرحيم

# سُوْرَةُ النُّورِ

بہ قرآن کریم کی چوبیسویں سورت ہے۔ بید نی مورتوں میں سے ہے،اس میں زياده تراحكام عفت اور برده مستعكق ہيں۔اسي سلسلے ميں حدز نااور حدقذ ف كوذكر كيا گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور براءت کا بہت واضح اور ''گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ملل بیان ہے۔ پھر گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے اور نکاح كرنے اور نكاح كرانے كے احكام ہيں۔اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے اسينے نور (ہدايت) کی ایک مثال بیان فر مائی اور دوسری مثال کا فروں کے اعمال کی بیان فر مائی ہے۔اس سورت میں نو را الی کا ذکر ہے، اس مناسبت ہے اس سورت کا نام سور ہ نور ہے۔ أيت بم فَوَضِينها: بم في اس (سورت) كومقرركيا بم في ال كولازم كي (فَوَضَيّا) الباب ضرب سے تعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر فَرْض ہے۔ (هَا) ضمير واحدمؤنث غائب مفعول بدہے۔ اللَّذَ تَكُولُونَ: (تاكه) ثم لوك يادر كھو، تم لوگ مجھو۔ بياصل ميں (تَعَذَ تَكُولُونَ) ے۔ایک تا وکو تخفیف کے لئے حذف کردیا گیا۔ باب تفعل سے تعل مضارع معردف ،صیغه جمع مذکر حاضر ،مصدر تنذُ تُحوّ ہے۔ إجلِدُوْ ابْتُم كُورٌ ہے مارو۔ (اِجْلِدُوْ ا) باب صرب سے عل امر، صیغہ جمع مذکر ا حاضر المصدر جَلُدٌ ہے۔

الیشهدُ: عاہنے کہ حاضر رہے (مسلمانوں کی ایک جماعت) (لیشهدُ)

باب سمع سے فعل امر، سیغہ واحد مذکر غائب ، مسدر شہو ڈے۔

المستنبر طَآئِفَةً: جماعت، كروه - جمع طَوَ آئِفُ ہے، باب نفر سے اسم فاعل واحد الم مؤنث ہے۔ اس كامصدر طواق ہے۔

ا يَوْهُوْنَ: وه لوگ تهمت لگاتے ہیں۔ (یو هُوْنَ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر در مُنی ہے۔

ا المُخصَنتِ: باك وامن عورتين (المُخصَنتِ) باب افعال سے اسم مفعول جمع مؤنث سالم ہے۔واحد مُخصَنَة اور مصدر اِخصَان ہے۔

۸ یَدُرَوْا:وه (سزا) کل جائے گی۔وه (سزاکو) ساقط کردے گی (یَدُرَوْا) باب فتح سے فعل مضارع معروف ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدر ذَرْاً ہے۔

جَآءُ وْبِالْإِفْكِ: وه لوگ طوفان لائے۔ ان لوگوں نے طوفان بر پر کیا۔
یہاں طوفان سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگانا
ہے۔ (جَآءُ وُا) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع فد کر غائب،
مصدر مَجِیّ اور مَجِیْنَة ہے۔ (افْكَ) کے معنی بہتان ، جھوٹی خبر ، گھڑی ہوئی

عُصْبَةُ: جماعت، گردہ۔ جمع عُصَبُ ہے۔ یہاں گردہ سے مراد جار آئی ایس۔ ایک جھوٹی تہمت کا گھڑنے والاعبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے جو صرف ظاہری اعتبار سے مسلمانوں میں سے تھا۔ اور تین حضرات حضرت حسان ، حضرت مسلمانوں میں ہے وقاعی مسلمانوں میں سے تیا۔ یہ رسان ، حضرت کے اور حضرت جمنہ ہیں۔ جو قلص مسلمانوں میں سے تیا۔ یہ رئیس المنافقین کی خبر سے متاثر ہوگئے تھے۔

ا الْآتُحسَبُونَهُ بِمَ اللَّوَمُان نه كرو، تم اللَّونه بِهُو (لاَتَحسبُوا) باب ت ب الاَتَحسبُوا) باب ت ب العل المعالم به معالم المعالم به معالم المعالم به بعد المعالم به معالم المعالم بالمعالم بالمعال

آیت نب مفعول بہے۔

النُحَتَسَبُ:اس نَے کمایا،اس نے مل کیا۔ (اِنحَتَسَب)باب افتق سے ل مانٹی معروف، صیغہ واحد ند کرغائب، مصدر اِنحیّسَابٌ ہے۔

ا تو لَنی سِکبُوهُ اس نے اٹھایا اس کابر ابوجھ (ترجمہ شُخ البند) اس نے اس (بہتان) کا برا حسد نیا ، اس سے مرادعبد الله بن ابی رئیس المتأفقین ہے۔ (تو لی) باب تفعل ہے معروف ، صیغہ واحد مُدکر غائب ، مصدر تو لی ہے ہے (جو اصل میں تو لی ہے) کِبر کے معتی کسی چیز کا برا احصہ۔

الفلک منبین صریح حجود ، کھا ہوا حجود (افلک) کے معنی بہتران جھوٹی خبر، افلک کے معنی بہتران جھوٹی خبر، الفلک کے معنی بہتران جھوٹی خبر، الفلک کے معنی بہتران جھوٹی خبر، مصدر البائة الحکی ہوئی بات (مبین ) باب افعال سے اسم فاعل واحد مذکر، مصدر البائة اور ماد وبین ہے، امازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔

۱۹۷ اَفَصَنْتُمْ بَمْ نَے جِرِ جِاکمائِمْ مُشغول ہوئے۔(اَفضَتُمْ) باب افعال سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جنع مُدکر حاضر ،مصدر افاطَ أَدور مادہ: ف ی ص ہے۔

لاَتَتَبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيْطُنِ بَمَ لُوگ شيطان كِ قَدَمُوں كَى بِيروى نهَرو تم لوگ شيطان كے قدم بقدم مت جلو\_(لاَتَتَبعُوا) باب افتعال سے فعل نهى ،صيغه جمع ندكر حاضر ، مصدر إنّها ع ہے \_(خُطُواتٌ) كا واحد خطو ق ہے ، معنى قدم ، جلنے كے وقت دوقد مول كے درميان كا فاصله \_

الا این سیخی: وه (لیعنی الله تعالی) سنوارتا ہے، وه پاک وصاف کردیت ہے۔ باب تفعیل کے فعل مضارع منفی ، صیغه واحد ندّ سرغائب ، مصدر تز کیا ہے۔

تین الایاتل: وہ (فضیات والے) تئم نہ کھائیں۔(لایاتل) باب افتعال سے فعل ۲۲ نہی، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اِنْبتلاء ہے۔ بیآیت کریمہ سیدنا حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

۲۲ أولُوْ الْفَضْلِ: فَسْلِت واللهِ (أَوْلُوْ ا) طُلاف قياس ذُوْكَى جَمْع ہے۔ (الْفَصْلُ) كِمْعَىٰ بِهَا إِنَّى ، زيادتى ، احسان۔

المَرْسِعَةُ جُعْ مُرَنَّا نَبِ، مصدر صَفَحْ ہے۔ امر اسیعَ جُعْ مُرَنَّا نب، مصدر صَفَحْ ہے۔

۲۵ یُوفَیْهِم: وه (لیخی الله تعالی) ان کو پورادے گا (یُوفِی) باب تفعیل ہے تعل مضارع معروف، صیغه واحد ندکر غائب، مصدر توفیئة ہے۔ (هُمُم) ضمیر جمع ندکر غائب مفعول بدہے۔

۲۷ النحبینٹ گندی عورتیں، باب کرم سے صفت مشہد جمع مؤنث سالم ہے، واحد خبیشة اورمصدر تحنیث ہے۔

۲۶ الْنَحبِيثُونَ. گندے مرد - باب کرم سے صفت مشبہ جمع مذکر سالم ہے - واحد خبیث اور مصدر خبیث ہے ۔

٢٦ الطيبت بإكيزه تورتين بباب ضرب سے صفت مشهر جمع مؤنث سالم ہے، واحد طيسة اور مصدر طيب بے۔

۲۱ الطَيبُون يا كيزهمرد-باب ضرب عصفت مشد جمع مذكرسالم ب-واحد طيف ادرمصدر طيب ب

ا بنفعال من المنافية المنافية المنافية المنافية المائت عاصل كرو (تستانيسوا) باب المنفعال من المنفعال معروف، حتى ناصبه كى وجه سے عالت نصب ميں المنفعال من منبغة جمع فدكر عاضر، مصدر السينيان الله معنی انسیت عاصل الرنا، مرادا جازت عاصل كرنا ہے۔

آیت بر تُسَلِمُوْ ا: (یبان تک که) تم سلام کرو۔ (تُسَلِمُوْا) باب تفعیل سے فعل الا کے الا کا کہ اس کا میں کہ اس کا میں کہ اس کا میں کا میں معروف، صیغہ جمع ندکر حاضر، مصدر تَسْلِیْم ہے۔ تستابسُوْا پر عطف کی وجہ سے حالت نصب میں نون جمع گرگیا ہے۔

۲۹ تُبدُونَ: تم لوگ ظاہر کرتے ہو۔ (تُبدُونَ) باب افعال سے فعل مفدر علی مفدر کے معروف مصدر اِبدُ آء ہے۔

۲۹ تنگئیمون: تم لوگ چھپاتے ہو۔ (تنگئیمون) باب نصر سے فعل مضارع معروف بصیغہ جمع ندکرحاضر بمصدر تکتیم ہے۔

۳۰ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِ هِمْ: وه لوگ این نگایل نیخی رکھیں (یَغُضُّوا) باب نصر سے نعل مضارع معروف ، صیغه جمع تذکر غائب ، مصدر غَضَّ ہے۔ جواب امر کی وجہ سے حالت جزم میں نون جمع گرگیا ہے (مِنْ) جمعیفیہ یازا کدہ یا بیانیہ ہے (مِنْ) جمعیفیہ یازا کدہ یا بیانیہ ہے (اَبْصَارُ) کے معنی نگایں ، واحد بَصَرِّ ہے۔

ا یک فظوا فرو جهم اوه مردایی شرم گامون کی حفاظت کریں (یک فظوا)

باب مع سے نعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر عائب، مصدر جفظ ہے۔

جواب امر برعطف کی وجہ سے حالت جزم میں نون جمع گرگیا۔ (فُرُو ج) کے

معنی شرم گامیں ، واحد : فَرْ جُ ہے۔

۳۱ یکخفظنّ: وه عور تیس (این شرم گاہوں کی) حفاظت کریں۔ (یکخفظن) باب سمع نے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مؤنث غائب،مصدر جفظ ہے۔

الأيبلدين زينتهن وه عورتين ابن زنيت (كمواقع) كوظ هر ندكريد (الأيبلدين) باب افعال سے فعل مضارع منفی ، صيغه جمع مؤنث نا ب، مصدر الله آءً كرزينةً) كے معنی زينت ، آرائتگی ، سنگار۔ زينت سے مرادز يورين آیے۔ نبر جیسے کنگن، چوڑی، پازیب، باز و بند، طوق، جھومر، پٹی، بالیاں وغیرہ، اوران
کے مواقع ہے مراد ہاتھ، بنڈلی، باز و، گردن، مر، سینہ، کان۔ ان سب مواقع کو
سب ہے چھیائے کے کھیں۔ ان میں سے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اوراضح قول
کے مطابق دونوں قدم مشتیٰ ہیں، اس لئے کہ ان کو کھو لے بغیر کام کاج نہیں
ہوسکتا ہے (بیان القرآن)

۳۱ لِيَضُوبُنَ بِنَحُمُوهِنَّ: عِلَّهُ كُروه عُورَ قَيْنِ الْبُعُ دُو بِيْ دُال لِين (خُمُرٌ) كَمْعَنْ دُوسِيْخُ ، واحد خِمَارٌ ہے۔

ا المُعُولَةِ فَيْهِنَّ: ال كَ شُومِ (اليِّن شُومِ ) (بُعُولَةٌ) كاداحد: بَعْلَ ہے۔

التّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ: وه ظفيلى جن كو(عورتول كى طرف) كوئى توجه نه هو مورت ابن عباس رضى الله عنهما نے فر مایا كه اس سے مرادا يسے مغفل اور برحواس شم كے لوگ بيں جن كوعورتول كى طرف كوئى رغبت اور دلچيس نه ہو (تغييرابن كثير) اس ذ مانے بيں مغفل شم كے يجھ لوگ ايسے تھے جو شيلى بن كر كھانے ہے كے لئے گھرول بيل آجاتے تھے (معارف القرآن) (اَلتَّابِعِيْنَ) كھانے ہے كے لئے گھرول بيل آجاتے تھے (معارف القرآن) (اَلتَّابِعِیْنَ) كمعنى ساتھ د ہے والے طفيلى لوگ باب سمع ہے اسم فاعل جمع ندكرس لم ہے واحد تابیع اور مصدر تبع ہے ۔ (اُولِي) خلاف قیاس ذوكى جمع ندكرس لم جرمیں ہے۔ واحد تابیع اور مصدر تبع ہے۔ (اُولِي) خلاف قیاس ذوكى جمع ندكرس الم جرمیں ہے۔ واحد تابیع اور مصدر تبع ہے۔ (اُولِي) خلاف قیاس ذوكى جمع نہ درس ہے۔ واحد تابیع اور مصدر تبع ہے۔ (اُولِي) خلاف قیاس ذوكى جمع ماتھ د

الطّفلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوْ الْمَالِيَّ لَمْ يَظْهَرُوْ الْمَالِيَّ لَمْ يَظْهَرُوْ الْمَالِيَّ لِمُ عَنْ يَجِهُ اور يَجِدِ يَهِ واحداور جَمَعَ اللهِ اللهِ عَنْ يَجِهُ اور يَجِدِ بِهِ واحداور جَمَعَ اللهِ وَوَلَ مَنْ اللهِ عَنْ يَجِهُ اور يَجِدِ بِهِ واحداور جَمَعَ اللهِ وَوَلَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

یت سے جحد بلم میغیری مذکر غائب مصدر ظَهُورٌ ہے۔

الله عوارات النّسآءِ عورتوں کے پردہ کی باتیں ،عورتوں کی پوشیدہ باتیں الله عورت کی پوشیدہ باتیں (غورات کا واحد غور و تھے۔ اس کے معنی ہروہ چیز جو پوشیدہ رکھی جائے۔

۳۱ انگیخوا الایاهلی: تم بے نکاح لوگوں کا نکاح کردیا کرو( خواہ مرد بوں یہ فورتیں) (انگیخوا) باب افعال ہے فعل امر، صیغہ جمع مذکر عاضر، مصدر انگ ہے۔ (انگاملی) کا واحد: ایک ہے، اس کے معنی وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ اور وہ ورت جس کا شوہر نہ ہو۔

٣٢ عباد كم بتهاري فلام (اين ثالم) (عبادٌ) كاواحد غدد معن غارم

٣٣ إما أنكم بتهارى بالديال (التي بالديال) (اماءً ) كاواحد: أمّة معنى بالديال

٣٦ أَيْغُنهِ ﴿ وَهِ لِينَ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ إِلَا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ كُردِ مِنْ كَار (يُغُنِّ) بإب افعال من فعل

ام شهار نَّ معروف ،صیغه وا حد ندکر غائب ،مصدر اغنه آءٌ ہے۔ یُغن اصل میں ارزید

ایفسی ہے۔ جواب شرط واقع ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں یا ءُرگئی ہے۔

الیستغفف: جائے کہ وہ (ایٹیسکو) قابو میں رکھے۔ جائے کہ وہ پاک داکن رہے۔ (لیسنغفف) باب استفعال سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر عائب

مصدر إستعفات ہے۔

ا يَبَتَغُونَ الْكِتَابَ : وه لوگ (غلام ياباندي) آزادي كي لكيت ويت بين - وه لوگ مركاتب مونا جائي بين (يَبَتَغُونَ) باب افتعال عنفل مضارع معروف، صيغه جمع مذكر غائب، مصدر اِنبِتغَاء به - (الْكتاب) معنی مکاتبت كامعامله كرنا به بیاب مفاعلة سے مصدر به مفاعلة كامصد فعال کے وزن برجی آتا ہے -

۳۳ کاتِبُوْهُم نتم ان کومکاتب بنادیا کرو (تکاتِبُوْ۱) باب مفاعلة ہے فعل امر، صیخه کی تحقیق امر، صیخه کی مصدر مُکاتبة ہے۔۔مکاتبت کامطلب بیہ ہے کہ قومال

ت ہے ہے کہ کا کوئی مقدار مقدر کرے اور اپنے غلام سے کیے کہتم اتنامال اوا کر دوتو آزاد موجاؤگ اور غلام اس کوقبول کر لے۔ اس معاہدہ کوم کا تبت کہا جو تا ہے اور جس ندام سے معاہدہ کیا جائے اس کوم کا تب کہا جاتا ہے۔

٣٣ الاتكوهُوا فَتَيَاتِكُمْ بَمُ إِنِي بِالديون كو(زناير) مِجورت كُرو\_(الانتكوهُوا)
باب افعال عَيْفِل بَي مِعيف جَمْع مُدكر حاضر ، مصدر الحَوَاهُ هِي (فَتَيَاتُ) كا
واحد: فَتَاةٌ مَعْنَ بِالدى۔

۳۳ اَلْبِغَآءِ: زناكارى، بدكارى ـ بابضرب ـ مصدر ٢٠ مصدرى معنى زناكرى ٢٣ تَحَصَّنَا بِأَلِ وَأَنْ مِن اللهِ ما اللهِ معدر ٢٠ مصدر ٢٠ معدر ٢٠

التبتغوا: تا كتم طلب كرو، تا كتم عاصل كرو-اس كے شروع ميں ام تعليل عبر (تبتغوا) باب افتعال سے فعل مضارع معروف، سيفه جمع ندكر عاضر، مصدر البتغان باب افتعال سے فعل مضارع معروف ، سيفه جمع ندكر عاضر، مصدر البتغان به الم تعليل كى وجه سے فعل مضارع كے آخر سے نون جمع ماقط مو كيا ہے۔

٣٣ عَوَضْ :سامان، اسباب، جمع :عُرُوضٌ ہے۔

الله نُورُ السَّمنواتِ وَالأَرْضِ اللَّه تَعَالَىٰ آ النوں اور زمین کی روشی ہے اللہ تعالیٰ آ سانوں اور زمین کی روشی ہے اللہ تعالیٰ آ سانوں اور زمین (میں رہے والوں) کونور (ہدایت دینے والا) ہے (نُورٌ) کے معنی روشی ، جمع: انوارؓ ہے۔ (السَّمنواتُ) کا واحد سَمآ اَءُ معنی سَانے معنی روشی ، جمع: انوارؓ ہے۔ (السَّمنواتُ) کا واحد سَمآ اَءُ معنی سَان۔ (الارْضُ) کے معنی زمین ، جمع: اَدْضُوْ نَاه راد اجنی ہے۔

٣٥ منسكوةِ:طاق، چراغ ركھے كاطاق \_ چراغ دان \_

٢٥ مصباح: يراغ، يح مضابيح بـ

٢٥ رُحَاجَةِ شيشر في رُجاح ٢٥

۳۵ کو کُٹ دُرِی جمک دار سمارہ (کو کُٹ) کے معنی سمارہ جمع کو ایب سمارہ کی کو ایب کے معنی سمارہ جمع کو ایب سمارہ کو کئی کے۔ یہ ذرا کی سمارہ کی ہے۔ یہ ذرا کی سمارہ کی ہے۔ یہ ذرا کی سمارہ کی سمارہ کی ہے۔ یہ ذرا کی سمارہ کا سمارہ کی ہے۔ یہ ذرا کی سمارہ کا سمارہ کی ہے۔ یہ ذرا کی سمارہ کی ہے۔ یہ ذرا کی سمارہ کی سمارہ کی ہمارہ کی سمارہ کی سم

ہے۔ اس طرف منسوب ہے۔ (دُرِّ ) کے عنی برواموتی جمع دُرر ہے۔

٣٥ أيو قدُ: وهروش كياجا تا إريو قَدُ) باب افعال على مضارع مجبول مسيغه

واحد مذكر غائب،مصدر إيْفَادْجواصل مِن إوْفَادْ ہے۔اس مِن واوُس كن اور ماتبل مكسور ہے۔واوُ كوياءہے بدل دیاہے۔ اِیْفَادْ ہوگیا۔

ا این از است از مین جوجائے۔ (یُضِینیءُ) باب افعال سے نعل مضارع ۱۳۵ معروف ،صیند واحد مذکر غائب ،مصدر اِضَاءَ قَب۔

٣٦ الْغُدُوِّ: شِيح ، ون كا ابتدائى حصه ، فجر اورطلوع آفتاب كا درميانى وقت ،اس كا واحد:غُذُوَّةٌ ہے۔

۳۷ الاصال شام، ون كا آخرى حصد، سورج وصلنے كے بعد سے رات تك كا وقت \_اس كاوا صد: أصيل ہے \_

سے تَتَقَلَّبُ وَهِ (لَیمَی دِل اور آ تکھیں) ائٹ با میں کی۔ (تنقلب) باب تفعیل است با میں کی۔ (تنقلب) باب تفعیل سے دور میں معروف میں خدوا حدمو مثن نا اب وصدر تقلُّت ہے۔

سی سی آتی ہے۔ جاتا ہوار بہت اس کے شروع میں کاف حرف جرمشل کے معنی میں ہے۔ (سواٹ) کے معنی وہ ربیت جودو پہر کے حرف جرمشل کے معنی میں ہے۔ (سواٹ) کے معنی وہ ربیت جودو پہر کے مقت دعوپ کی تیزی کی وجہ سے بانی کی طرح نظر آتا ہے، دھوکا اور فریب ۔ فظر کے نظر آتا ہے، دھوکا اور فریب ۔ فظر کے اس سے مثال کی جاتی ہے، ربیت کو پانی سمجھنا کھلا ہوا دھوکا ہے۔ فظر سراب کی جن نہیں آتی ہے۔

۳۹ لَقِیْعَهِ چینیل میدان میں۔اس کے شروع میں باء حرف جرت (قیعة ) کے معتی چینیل میدان میں۔اس کے شروع میں باء حرف جرت (قیعة ) کے معتی چینیل میدان ۔اس کاواحد قاع ہے۔

تیت نب ظمان بیاسا۔ یہ فعلان کے درن پرصفت مشبہ ہے۔ باب سمع سے استعال سوتا ہے، اس کی جمع نظما تی ہے جوفعال کے درن پر ہے۔ اس کی جمع نظما تی ہے جوفعال کے درن پر ہے۔

وقّه جسابه اس نے اس ( کی عمر ) کا حساب اس کو برابر سرابر چکادیا۔ بینی اللہ تعالی نے اس کی عمر کا خاتمہ کرویا (وَقَی ) باب تقعیل سے فعل ، ضی معروف ، سیغہ واحد مذکر عائب ، مصدر تو فِیَة ہے۔ فعل ماضی میں شمیر مستقراس کا فاحل ہے، اس ضمیر مستقر کا مرجع اللہ تعالی ہے۔ ( ہ ) ضمیر واحد مذکر عائب ،

مه المنحو أنجى گراسمندر گرادريا (بَنحو) كمعنى سمندر، دريا، جمع بُنحورٌ اور المنحو به (لُنجی ) بهت پائی والا، پانی سے جمرا بروا۔ اس میں یائے جمع کی ہے، یہ المنحو بہ کی طرف مفسوب ہے۔ لُنج کے معنی پانی کا بڑا حصد۔

۱۱۰ یغشهٔ وه (اهر)اس (سمندر) کودٔ ها نک رنی ہے (یغشنی) باب سمع سے افغشنی) باب سمع سے افغل مضارع معروف، سیفہ واحد مذکر غائب، مصدر غَشَیَانٌ ہے۔ (هُ) شمیر واحد مذکر غائب، مصدر غَشَیَانٌ ہے۔ (هُ) شمیر واحد مذکر نهٔ نب مفعول بہ ہے۔ اس کام جع بہنجو (سمندر) ہے۔

مه مُو جُه باني كي المريجيع نامُواج بـ

الطَّيْرُ صَنْفَتِ. (اللَّهُ تَعَالَى كَيَا كَيَانِ كَرِتَ بِينَ) بِرَنْدَ ہِ جُورِ بِعِيناتُ مِن جُونِ بِينَانِ كَرِتَ بِينَ الطَّيْرُ عَلَيْ كَيْ جُنْ ہِ اور لَفظُ طَيْرِ بَهِ فَاللَّهُ كَا بَيْنَ ہِ مِنْ الطَّيْرُ كَا بِي صَفْ بِاللَّهِ عِنْ وَاللَّهِ مِنْ الطَّيْرِ عَلَى مَوْنَتُ مِن اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ مِن اللَّهُ عَنْ مَوْنَتُ مِن اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

۱۱ صلاتُهُ ۱۱ کی وَعا۔ (اپنی دعا) صلاقہ کے معنی وَعا۔ جمع : صلوات ہے (ہ) اسلاقہ کے معنی وَعا۔ جمع : صلوات ہے (ہ) صلاقہ کے معنی وَعا۔ جمع : لفظ مخل ہے جو ماقبل مضیر واحد مذکر عائب، مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع : لفظ مخل ہے جو ماقبل میں مذکور ہے۔

آست ہم ایو جی سَحَابًا: وہ (لیعن اللہ تعالی ) ایک بادل کو (دوسرے بادل کی طرف)

ہم اتا ہے (یُو جی ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صیفہ واحد مذکر

عائب، مصدر اِو جَمَاءً ہے۔ (سَحَابٌ) کے معنی بادل ہوا ہے اس میں پونی

مویانہ ہو۔ اس کی جمع: شُخب ہے۔ بادل کے ایک ٹکڑے کے سَحَابًا

کالفظ استعال ہوتا ہے۔

سس ایو لف بینه وه ( یعنی اللد تعالی ) اس ( بادل) کو آپس میں مددیتا ہے ( یُولِفُ بَیْنَهُ: وه ( یعنی اللد تعالی ) اس ( بادل) کو آپس میں مددیر ( یُولِفُ ) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف معید واحد ند کرن ئب مصدر الیُولِفُ ہے۔

۳۳ رُکامًا: ته بته او پرینچ - بدفعال کے دزن پر ہے - رخم مصدر سے بن یا گیا ہے۔ رخم مصدر سے بن یا گیا ہے۔ رخم کے عنی ته بتہ کرنا۔ ڈھیرلگانا۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ ۱۹۳۰ اُلُو کُدْفَ: بارش ، تیز ہو یا ہلکی ۔ اس کی جمع نہیں آئی ہے۔

سس مِنْ خِللِهِ: اس کے بیجے ہاس کے درمیان ہے (خِلالِ) کے معنی درمیان، میں خِلالِ اس کے معنی درمیان، میں اس کے معنی درمیان، میں اس کے میں داحد مذکر عائب، مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع سنحاب ہے۔

سام بَوَد: اولے، پانی کے جے ہوئے قطرے جو برف کی شکل ہیں آسان سے گرتے ہیں۔ گرتے ہیں۔

سس کیصیب به: وه (لینی الله تعالی) اس (اولے) کو پہنچاویتا ہے (یصیب)
باب افعال سے معمل مضارع معروف، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر إصابة میں۔ (به) اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کام جع بودے۔

۳۳ یکسوفهٔ: وه (لیمنی الله تعالی ) اس (اولے ) کو ہٹادیتا ہے (بیضوف) بب ضرب نے فلم مفارع معروف مینده احد مذکر عائب مصدر صرف ہے۔ (ف) ضمیر واحد مذکر غائب مفعول بہ ہے۔

یقلب الله الله الله معروف صیغه واحد ند کرعائب مصدر تقلیب بهد

الم الابضار: آنكه واليه المن والله الشي عقل والله (أولي) عالت جرميل المن المن المن المن المن الله المن الله وقا من الله وقا م

٣٦ مُبَيِنتِ: بيان كرف والى (آيتين) مجهاف والى (نشانيان) باب تفعيل مبينت المبينة المرمصدرة بين باب تفعيل المسيح مؤنث سالم براس كاواحد: هبيئة اورمصدرة ببين ب

ایم ایتوکنی دو پیچ پیر لیتا ہے۔ (بَتَوَکی) باب تفعل سے فعل مضارع معروف، صیفہ واحد مذکر غائب مصدر توکی ہے۔

۳۸ افدا دُعُوْا: جب ده (منافق لوگ) بلائے جاتے ہیں (دُعُوْا) باب نصر سے فغل ماضی مجبول، سیغہ جمع نہ کرغا بب مصدر دُعاء ہے۔

ان یکی اگر (سی کے دمدان کاحق ) ہو۔ اِن شرطیہ ہے۔ یکی شرط ہے۔
(یکی )اصل میں بکوئ ہے۔ اِن شرطیہ کی وجہ سے آخر کا نون سائن ہوگیا۔
اور واؤ پہلے ہے ساکن ہے۔ پھراجماع ساکنین کی وجہ سے واؤ کر گیا۔ یکی ہو گیا۔

۳۹ یَاتُوْ آ اِلْیَه: وه (منافق اوگ) آپ سلی الله علیه وسلم کے پاس آ جات ہیں۔
(یاتُوْ آ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر
انیان ہے۔ (یاتُوْ آ) اصل میں یاتُوْ نَ ہے۔ جواب شرط ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں نون جمع گرگیا ہے۔

ہم مُذَعِبْنُ فرماں برداری کرنے والے فرماں برداری کرتے ہوئے۔ باب م وم انعال ہے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ اس کا واحد مُذُعِنٌ اور مصدر ادْعانٌ ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے حالت نِصب میں ہے۔

۵۰ او تنابُو الن لوگول في شك كيا (او تنابُو ا) باب افتحال في المن معروف المين المعروف المين المعروف المين ا

۵۰ اَنْ یَجِیْفَ: که وه ظلم کرے گا (یَجِیْف) باب ضرب سے نعمل مضارع معروف ، سیخه واحد مذکر غائب، مصدر حیف ہے۔ ان مسدر بدکی وجہ سے منعوب سے۔

من الله: (جونس) الله تعالی سے ڈرے گا (یہ نیش) باب سمع سے فعل مضارع معروف، عیفہ واحد مذکر غائب، مصدر خشی اور خشیئة ہے۔ المضارع معروف، عیفہ واحد مذکر غائب، مصدر خشی اور خشیئة ہے۔ (یک حشی) اصل میں یک خشی ہے۔ من شرطید کی وجہ سے حالت برم میں آخر سے حرف علت گرگیا۔ یک خش ہوگیا۔

معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اِتِقَاءُ اور ماوہ و ق می ہے۔ (ه) ضمیر معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اِتِقَاءُ اور ماوہ و ق می ہے۔ (ه) ضمیر واحد ندکر غائب مفعول ہے۔ اس کا مرجع اللہ تعالی ہے۔ امام حفص نے اس کو قاف کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور بیا لیک لغت ہے کہ حالت جزم کی وجہ سے جب یاء ساقط ہوجاتی ہے، تو اہل عرب اس کے ماتبل وہمی سائن کی وجہ سے جب یاء ساقط ہوجاتی ہے، تو اہل عرب اس کے ماتبل وہمی سائن کرد ہے ہیں۔ اور جمہور کے نزویک اس کی قراء ت قاف کے سرہ کے ساتھ کے تقیم مظہری)

۵۲ اَلْفَائِزوْنَ: كامياب مونے والے باب تصريب اسم قامل بنع مذكر سالم باس كاوا عدفاً يُو اور مصدر فَوْدَّ ہے۔

٥٣ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ: اللَّهِ مِن يَهِت زور لكا كرفتمين

مين مراكه كين من را أقْسَمُوا) باب افعال سے فعل ماضي معروف، صيغه واحد ندّ نر عُ بِ، مصدر إِفْسَامٌ بِ- (جَهُدَ) مَصْاف، (أَيْمَانِ) مَصَاف اليه مِصْاف، (هُمْ) تَمْير جَعْ مُذِكر عَائب، مضاف اليه بـ لفظ جَهْدَ أَقْسَمُوْ ا بِاللَّهِ كَ فاعل ے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور میہ جَاهدِین مایمانِهم کے معنی میں ہے (تنسیر مظہری) جھڈ کے معنی کوشش کرنا (ایکماٹ) کا واحد، يمين ہے۔اس كے عن شم سے ہيں۔

۵۳ طَاعَةٌ مَعُووْ فَةٌ: (تمهاري) فرمال برداري (كي حقيقت) معلوم بي- يعني تم اوگ بغیرا عقاد کے صرف زبان ہے فرمال برداری کرتے ہو (طاعةً ) کے معنی قرمان برداری،مَعُوُ وَفَةً کے معنی پہنچانی ہوئی۔ بیدمَعُوفَةٌ مصدر ہے اسم

مفعول مؤنث ہے، پاہضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

ان تولُوا الرتم اعراض كروك\_اكرتم روكرداني كروك\_إن شرطيه (يَوَلُوْا) تَعَلِّمْ صَارِعَ معروف، سيغة جمع مُرَحَاضَر مصدر تَوَلِّي ہے۔ (يَوَلُوْا) اصل میں تنو گوٹ ہے۔ ایک تاء کو تخفیف کے لئے حذف کر دیا گئی، اور اِنْ شرطبه کی مجمه اخرے نون جمع کر گیا۔ تو لو اہو گیا۔

٣٥ مَا حُمِّلَ: جو بوجه و الأكبار يعني جوذ مدداري و الي كئي . (مَا) اسم موسوب ب-(خبقل) باب تفعیل سے فعل ماضی مجبول، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر

۵۵ لیستحلفنهم: وه (لیمی الله تعالی) ضروران کوچانشین بتائے گا ، و منروران كو حكومت عطا فرمائے گا (لَيَسْتَخْتِلْفَقَ) باب استفعال ہے فعل مضارع معروف، لام تاكيد بانون تاكيد تقيله، صيغه واحد مذكر عائب، مصدر استحلاق ے۔(ھُمْ)عمیرجمع مذکر غائب مفعول ہے۔

۵۵ کیمکنن وه (مینی الله تعالی) ضرور جمادے گا، وه ضرور قوت سے گا۔

آبت نبر (لَیُمَکِینَّ) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف، لام تاکید ہانون تاکید ثقیلہ، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تنم کین ہے۔

۵۵ ار تصلی: اس نے (لیعنی اللہ تعالیٰ نے) بیند فرمایا۔ باب انته ل سے فعل مانتی مصدر ارڈ تیضا آء اور مادہ رض و ہے۔

۵۵ الاتنخسسن (این خاطب) توخیال مت کر ۔ تو گمان مت کر، باب سمع ہے انعل نبی بانون تا کید تقیلہ صیغہ واحد ند کر حاضر، مصدر جسبان ہے۔

۵۵ مَاوْيِهُمْ: ان كَاتُهِكَانَا (مَاوْى) كَ مَعْنَ مُهِكَانَا بَهْبِرِ نِهِ كَى جَلَد بِهِ أُوِيَّ معدر السلام الساسم ظرف ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۵۵ اَلْمَصِیرُ عُمَانا، لوٹے کی جگہ۔ یہ صَیرُوْدَ ہُمصدرے اسم ظرف ہے باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع : مَصَائِرُ ہے۔

۵۸ لِیَسْتَاْذِنْکُمْ: تم سے اجازت طلب کرنا جائے (لِیَسْتَاْذِنْ) باب استفعال سے فعل امر، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر استیدان ہے۔ (کُمْ) ضمیر جمع ندکر عاضر مفعول ہے۔

۵۸ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُمْلُمَ : وه لوگ بلوغ كونبين بيني يعنى بالغ نبين بوئ (لَمْ لَبُلُغُوْا) باب نفر ت نعل مضارع نفی جحد بلم، صيغه جمع ندكر غائب، مصدر له فُوْ غ ب (الْمُحْلُمُ ) ك معنى بلوغ ، بي باب نفر ت مصدر به معنى باغ بونا له نُوْ غ ب (الْمُحْلُمُ ) ك معنى بلوغ ، بي باب نفر ت مصدر به معنى باغ بونا محمد فوْ فَ ثِيابَكُمْ : تم لوگ ا ب فق سے مدرو ضع فوف ) باب فق سے الله معارع معروف ، صيغه جمع مذكر حاضر، مصدر و ضع ب ( ثيات ) ك معنى كير معارف معروف ، صيغه جمع مذكر حاضر، مصدر و ضع ب ( ثيات ) ك

٥٨ الطَّهِيْرَةِ وويبركاونت يَعْ ظَهَآئرُ بـ

۵۸ فلٹ عُوْرَاتِ لَکُم بیٹین وقت تہارے بدن کھلنے کے ہیں، یہ تین وقت تہارے بدن کھلنے کے ہیں، یہ تین وقت تہارے بدن کھلنے کے ہیں، یہ تین وقت تہارے بدن کھلنے کے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کی اصل عبارت بیاضی کھی۔

من الله المراكب مضاف عور أت المكم السام المرت من الكه مضاف الساور الكه مضاف الساور الكه مضاف الساور الكه مضاف عور أن الما المرتز كيب من مبتدا اور خروا تع مولاً الساور الكه مضاف عور أت كم معنى شرم كابيل - الله الما واحد: عور أقت المام المولاي عور أقت المال كالمرم كالموكمة بيل - سامل من عار سام المولم المرافع المرافع

مَلُو الْفُونَ: بار باراً نے جانے والے چکردگانے والے ایعنی نابالغ بچاور علام وباندی جو ہروقت گھریں آتے جاتے ہیں (طَوَّافُونَ) طَوَافَ مصدر علام وباندی جو ہروقت گھریں آتے جاتے ہیں (طَوَّافُونَ) طَوَافَ مصدر سے سیغد مبالغہ تم فرکر ہے۔ اس کا واحد: طَوَّاف ہے۔ باب نصر سے استعال موجو ہر

النحكم بلوغ ميرباب نصر عصدر بمعنى بالغ مونار

اَلْقَوَ اعِدُ: بوڑھی عور تیں جو نکاح کے قابل نہ ہوں ، لینی ان کوچیض اور حمل کی امید نہ ہو۔ تفسیر مظہری ہیں ہے: صفت چیض اور حمل عور توں کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے اس کا واحد فاعد ندکر کے صیغہ کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے خانیض اور خامِل ہے۔ لینی جو صفات عور توں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔ ان میں تا وتا نہیں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ندکر بی کا صیغہ عور توں کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔

العَيْرُ مُتَبَرِّ جَنْتِ السَّالَ مِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۰ ال یستعففن مید که ده عورتین یکی رئیں۔ ده عورتین احتیاط رکیس۔ (۱۰ استعففن کی سامت فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مؤنث مائب.

منت نهر أمصدر إستِعْفَاڤ ہے۔

الا عُدهٰی: اندها، تابینا۔ بیہ باب مع ہے اَفْعُلٰ کے وزن پرصفت مشبہ ہے،
اس کا مصدر عمّی ہے، معنی اندها ہونا، اس کی جمع: عُدهٰی ہے۔ ہُس مفظ میں
رئا۔ اور ویب ئے معنی ہوں، اس میں اُنعل کے وزن پراہم تفضیل نہیں آتا ہے۔
الا عُورَ ہے: لنگزا۔ بیہ باب سمع ہے اُنعل کے وزن پر سفت مشبہ ہے، اس کا
مصدر عوج ہے۔ معنی لنگز اہونا۔ اس کی جمع عُورٌ ہے۔

اباً نِکُمْ تَمَبارے باپ(اباًءٌ) کا واحد: اَبِّمْ عَنی باب۔(کُمْ) تَمْمِیر جَمْع مُدَّرُ حاضر مضاف الیہ ہے۔

الا المهيتكم المهارى ما مين (أمّهاتُ) كا واحد أمّ معنى مال (مُحمُ ) على مير جمع مذكر حاضر مضاف اليدب-

ا الحو النكم بهمارے بھائى (الحوال ) كاواحد: أخ معنى بھائى۔

الا انحو اتبكم بهمهاري ببنيس (أحواتٌ) كاواحد: الحت معني ببنيس\_

١١ أَعْمَامِكُمْ تَمهار ، يَجَا (أَعْمَامٌ) كاواحد:عُمٌّ معنى يَجَال

١١ عَمْتِكُمْ السِّهُ اللَّهِ يحويه الله عَمَّاتُ ) كاوا حد عَمَّةٌ معنى يحويهى -

١٢ أَخُو الكُمْ بَهْ بِهَارِ \_ مامول (أَخُو الله ) كادا حد بْحَالٌ معنى مامول \_

١١ خليتكم بمهارى فالائين (خالاتٌ) كاوا عد بخالة منى فالمد

۱۱ مَفَاتِحَهُ: اس كَى تَجْمِال (مَفَاتِحُ ) كاواحد: مِفْتَحُ مَعَى جَي ا

الا تجمیعًا أوْ اَشْتَاتًا بَحْتَع یامتفرق ہونے کی حالت میں سل کریا جدا ہو کر ہیے دونوں حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ (اشتان) کا واحد ست ہے۔ معنی الگ ، جدا ہمتفرق۔

۱۱ تَحِيَّةً. وَعَا مِلام ، اس كَ اصل معنى زنده ركهنا ـ زندًى كى وَى كَ لِنَ ابل عرب كتب بين: حَيَّاكَ اللَّهُ يعنى الله تعالى تحقيد زنده ركھ ـ لفظ (تحيّةً) ا من المستأذنون في المستأذنون المستندان المست

۱۳ یتسکلون وولوگ مُسک جائے بین۔(یتسکلون) باب تفعل مصلان ۱۳ مضارع معروف صیغه بنتا ندکر غائب مصدر نسلگ ہے۔

۱۳ لوَ الْحَانَ ٱللَّهِ بِيَاكِرِ ، آثر مِين بوكر ـ باب مفاعلة ت مصدر ب معنى بناه لين، حال الوَ الْحَانَ آنَكِي بِينَاهُ لِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۳ فَلْيَحْذُرُ: نَوْ عِلِيتِ كَدِوْرِي (التَّداَّعَالَىٰ سَخَلَم كَى مِخَالِفَت كَرِفُ واللهِ) (لِيَخْذُرِ) بِاسِ مَع سِيْعل امر ، سيغه واحد ندكر غائب ، مصدر حذَرٌ ہے۔

۱۳ أَيْبِنَهُمْ: وه ( يَعِنَى النَّد تَعَالَى ) ان كُوخِر و \_ كَا (يُنبِينُ ) باب تفعيل من الله على من من رئي معروف ، صيغه واحد مُدَّرَ عَائب، مصدر مَنبِئة بِ \_ (هُمْ) عنمير بهع مذكر عَائب، مصدر مَنبِئة بِ \_ (هُمْ) عنمير بهع مذكر عَائب، مصدر مَنبِئة بِ \_ (هُمْ) عنمير بهع مذكر عَائب، مصدر مَنبِئة بِ \_ (هُمْ)

۱۳ علیم: بہت جانے والا، ہر چیز کا جانے والا، اللہ تعالی کے اسائے حسنی میں اسے ہے۔ جانے میں میں سے ہے۔ جانے مصدر سے فعیل کے وزن پر میالغہ کا صیغہ ہے۔ باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔



### بسم الثدالرحمن الرحيم

## سُوْرَةُ الْفُرْقَان

یقرآنِ کریم کی پچیبوی سورت ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک بد پوری سورت کی ہے ، کی ہونے کا مطلب بد ہے کہ بجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قادہ نے تین آیوں کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ مدنی ہیں۔ بق سورت کی ہے۔ اور وہ تین آیتیں ﴿وَالَّذِینَ لاَیَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلهَا آخَوَ ہے وَاکّٰذِینَ اللّٰهُ عَفُورًا رَّحِیْمًا ﴾ تک ہیں۔ اس سورت کے مضافین کا خلاصہ بدہ کہاں ورسی قرآنِ کریم کی عظمت اور صدافت کا تذکرہ ہے۔ اور دسول اللہ سلی الله علیہ وسلم کی طرف سے جواعتراضات تھے، حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ وشمنانِ اسلام کی طرف سے جواعتراضات تھے، ان کا تسلی بخش جواب دیا گیا ہے۔

سنتنبر تَبَارَكَ وَه (لَيْنَ الله تَعَالَى ) بهت بابركت ہے۔ (تَبَارَكَ ) باب تفاعل سے افغال سے افغال ماضى معروف صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر تبَادُكُ ہے۔

الْفُو قَانَ: فيصله كى چيز، فيصله كرنے والا ،اس مرادقر آن كريم ب(الْفُو قَانُ)
باب نصر سے مصدر ہے۔ اس كے عنی جدا كرنا، فيصله كرنا۔ بيه صدراسم فاعل كے معنی ميں ہے۔ قرآن كريم حق وباطل كے درميان فيصله كرنے والا ہے۔ اس وجہ سے قرآن كريم حق وباطل كے درميان فيصله كرنے والا ہے۔ اس وجہ سے قرآن كريم كے لئے بھی فرقان كالفظ استعمال كيا سيا ہے۔

الذيرًا: ذران والالفظ نذير خلاف قياس باب افعال من اسم فاعل واحد في الم فاعل واحد في المرابية والول و بنت في المرابية والول و بنت في المرابية والول و بنت في في المرابية والول و بنت في في في المرابية والمرابية والمراب

ہ یہ نبر ان کوبشیراورنذ بریکالقب دیا گیاہے۔

قَدَّرَهُ تَقُدِیْوًا: اس نے (یعنی اللہ تعالی نے) اس کا (یعنی ہر چیز کا) الگ الگ انداز رکھا (قَدُرَ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر ف ئیب، مصدر تَقُدِیْوَ ہے۔ (ہُ) ضمیر واحد مذکر عائب، مفعول بہ ہے، اس کا مرجع بھی شہی ہے جو ماقبل میں مذکور ہے۔ (تَقَدِیْوًا) مصدر ہے۔ یہاں پر مفعول مطلق واقع ہے۔

۳ الآیهٔ خلقُون: وه پیدانبیس کرتے ہیں، وه خالق نبیس ہیں۔(لایمُخلَفُون) باب نصرے فعل مضارع منفی ، صیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر خلق ہے۔

المُنْعَلَقُوْنَ: وه بيداك جاتے بيں، وه مخلوق بيں۔ (يُنْعَلَقُونَ) باب نصر سے افعل مضارع مجبول ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر خولتی ہے۔

۳ نشورگا: زنده ہونا، زنده کرنا۔ لینی قیامت کے دن دوباره زنده ہونا یا زنده کرنا۔ لینی قیامت کے دن دوباره زنده ہونا یا زنده کرنا۔ بیہ باب نصر ہے مصدر ہے، لازم اور متعدی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

افك جود، باطل - بيرباب ضرب مصدر معن جموث بولنا-

اِفْتَو نِیهُ: اس نے اس کو گھڑ لیا (اِفْتَولی) باب افتعال سے فعل ماضی معروف، صیفه واحد مذکر عائب مصدر اِفْتِوَاءً جواصل میں اِفْتِوَای ہے۔ یا بوہمز و سے بدل دیا گیا، افتِوَاءٌ ہوگیا (هُ) ضمیر واحد مذکر عائب مفعول بہ ہے، اس کا مرجع: افلائد سے،

اَعَانهٔ: اس نے (لیمنی دوسری قوم نے) اس کی مدد کی (اَعَان) باب انعال سے افعال ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر اِعَانَة ہے۔ (هُ) تنمیر وحد نزکر عائب، مصدر اِعَانَة ہے۔ (هُ) تنمیر وحد نزکر عائب، مفعول ہے ہاس تنمیر کا مرجع حضرت رسول اقدس سلی ابتد مدیه وسم ہیں۔

#### ئەتىنىم رۇر اجھوٹ،غلط، باللى \_

٥ أنساطير: يستدباتين، افسات ، واحد: اسطورة بـــ

که تسملنی وه (بے سند باتین) لکھوائی جاتی ہیں (ترجمہ شخ البند) وه (بے سند المند) باب سند المند کی جائے ہیں (ترجمہ حضرت تھانوی) (تلملی) باب النعال سے فعل مضارع مجمول جسیند واحد منو تریث عائب بمصدر الملائ ہے۔ النعال سے فعل مضارع مجمول جسیند واحد منو تریث عائب بمصدر الملائ ہے۔ النعال سے دین مصدر الملائی ہے۔ الملائی ہے۔

المنظوفة و أدر بيلاً المنظم وشام (مُنكوفة) كم معنى منع ورن كاابتدائي حصه (أصيل ) المنطق شام بعسراور خرب كورميان كاوفت وجمع آصًال هيد

۸ اِنْ تَتَبِعُونَ : تَم اوَّك بِيرِهِ يُنْ بِيلِ كَرِيْتِ بِهِ (إِنْ ) فَيْ كَ لِيَّ بِهِ (تَتَبِعُونَ ) بنب انتعال سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر،مصدر اِتّباع ہے۔

۸ مستحور اجادو کیا ہوا، جس پر جادو کر دیا گیا ہو، سِتحو مصدر سے اسم مفعول واعد مذکر ہے۔ باب فنخ ہے استعال ہوتا ہے۔

جَنْتِ باغات،اس كاواحد: جَنَّة ہے۔

١٠ فَصُورًا: يهت كل الكاوا صد فصر بـ

اا اَعْتَدْنَا: ہم نے تیار کیا۔ (اَعْتَدْنَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف ، سیغہ جمع مشکلم ، مصدر اِعْتَادٌ اور ماوہ ع ت دے۔

ا سعیر ا: دوزخ ، داکتی ہوئی آگ، سَعُوْمصدر ہے فعیل کے وزن مفعول کے معنی میں ہے۔ باب فتح ہے استعمال ہوتا ہے۔

ا التَعَيُّظًا وَّزَفِيْوًا: جَمْنَجُهلانا اور جلانا، جوش وخروش لعنى دوزخ كي آك جهنم

ہ یہ نہ اوالوں کو دور ہے و کمچے کر جوش میں بھر جائے گی اوراس کی غضبناک آوازوں اور
بھر جائے گی اوراس کی غضبناک آوازوں اے معنی
بھر کے بیٹر ہے بیٹر ہے بہا دروں کے ہوش اڑ جا کیں گے (تغینطًا) کے معنی
غیر کے فیظ و قضب طاہر کرنا ، باب تفعل سے مصدر ہے ( ذَفِیرًا ) کے معنی آگ بھڑ کئے
میں آواز الدنا ، لمباس لینا ، چیخنا اور چلاتا ، باب ضرب ہے مصدر ہے۔
میں آواز الدنا ، لمباس لینا ، چیخنا اور چلاتا ، باب ضرب ہے مصدر ہے۔

۱۳ مُقَرَّنین: جَكُرُ بَ رُوئَ بِالْحَدِ بِالْحَدِ بِالْحَدِ اللهِ بِمُدِهِ مِنْ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّه مفعول جَنْ مُدَرِّسالُم بِ-اس كاواحد: مُقَرِّنٌ اور مصدر تَقُوِیْن ہے۔

۱۳ دعو ۱، ه او سابی از یک کے۔ (دَعَوْ۱) باب نصر سے فعل ماضی معروف ، صیغه بین برط واقع ہے۔ بین نذکر نا ائب ، مصدر دُغاء ہے۔ ترکیب میں جواب شرط واقع ہے۔ اُنہو دُانہ وت، بلاکت ، باب نصر سے مصدر ہے ، معنی بلاک ، ونا۔

۵۱ مَصِیرًا فی الله صیرورة مصدر سے اسم ظرف واحد ہے۔ اس کی جمع : مضائر ہے۔ بابضرب سے استعمال ہوتا ہے

الم وَعُدًا مُنْسَتُولًا اليا وعده جس كى درخواست كى جائے ـ قابل درخواست وعده (وَعُدٌ) باب نفر ب مصدر ہے۔ (منسئولٌ) سُوالٌ مصدر سے اسم مفعوں ہے، باب فتح ہاستعال ہوتا ہے۔

۱۸ مَتَّعْتَهُمْ: آپ نے ان کو فائدہ بہنچایا۔ آپ نے ان کو آسودگی عطافر مائی۔

(مَتَّعْتُ ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر تمشینے ہے۔ (مُنَّم ) سنمیر جمع مذکر عائب، مفعول بہ ہے۔ اس کا مرجع کا فراور مشرک لوگ ہیں۔

۱۸ فَوْمًا بُورُ ا: بلاک بونے والے لوگ، تباہ ہونے والے لوگ (قَوْمٌ) کے معنی لوگوں کی جماعت، جمع افوام ہے (بُورٌ) کا واحد: بآنو ہے، بعض اہل لغت کے نزد کید بُورٌ کالفظ ند کر ہونث، واحد، جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ احد فیا ، بالنا، لوٹاتا، پیمیرنا۔ باب ضرب سے مصدر ہے۔

آیت نبر اندقہ: ہم اس (ظالم بینی مشرک) کو چکھائیں گے (نُدِقُ) باب افعال سے اور اندقہ نبی میں مصرر اِذَاقَةً ہے۔جواب شرط کی وجہ است صارع معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصرر اِذَاقَةً ہے۔جواب شرط کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔ (هُ) ضمیروا حد مذکر عائب مفعول بہ ہے۔

٢٠ فِتنَةُ: آزمائش، جع فِتن ہے۔

۲۰ بصیرًا: دیکھے والا، بَصَارَةً مصدرے فَعیل کے وزن پرصفت ِمشہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں ہے۔ باللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں ہے۔

#### بسم الله الرحم - سير التراكر الرحيم

## وَقَالَ الَّذِينَ بِاره (١٩)

آیت نبر الایز جُونی: وہ لوگ امیر نبیس رکھتے ہیں۔(لاَیو جُونی) باب نصر سے فعل ۲۱ مضارع منفی میغہ جمع ندکر غائب ،مصدر دَ جَآءٌ ہے۔

الم لِقَآءُ نَا: ہماری ملاقات۔ (لِقَآءُ) باب مع اور باب مفاعلۃ سے مصدر ہے، معنی ملاقات کرتا، (نَا) ضمیر جمع مشکلم، مضاف الیہ ہے۔

السَّتَكُبَرُوْ ا: ان لوگوں نے تكبركيا۔ (اسْتَكُبَرُوْ ا) باب استفعال سے تعل ماضى معروف ، صيغة جمع مذكر عائب، مصدر إسْتِكُبَا ذَہے۔

الم عَتُوا: اُن لُوگوں نے سرکشی کی ، وہ لوگ حد (انسانیت) ہے نکل گئے (عَتُوا) باب نصر سے فعل ماعنی معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر عُتُو ہے۔

معنور المحمور المحرور المرام منورع، پناه ہے بناه دهنرت ابن عبال نے بیان فرمایا کہ بدلفظ (حوالم منورع منورع میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب بدلوگ فرشنوں کو دیکھیں گے اور جنت ہیں جانے کی درخواست کریں گے تو فرشنے ان کو جواب میں کہیں گے جنت کا فروں پرحرام درخواست کریں گے تو فرشنے ان کو جواب میں کہیں گے جنت کا فروں پرحرام اور ممنوع ہے۔ ابن جری کے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی تو اس سے این جری کے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی تو اس سے

آب نبر نیخ - کے اہل عرب استعال کرتے تھے (جوجوًا مَعْجُودًا) یعنی پناہ ب پناہ - اور مطلب بیہ ہے کہ قیامت میں مجرم لوگ عذاب کے فرشتوں کودیکھیں گے اور ان سے بیخ کے لئے پیلفظ استعال کریں گے (تغیرمظہری) (جہوًا) کے معنی منع کرنا، باب نفر سے مصدر ہے، یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے - اس کے معنی منع کی ہوئی چیز ممنوع (مَعْجُودًا) اس کی ناکید ہے۔ معنی نئی کی ہوئی چیز ممنوع (مَعْجُودًا) اس کی ناکید ہے۔

۲۳ فَلِهُ مُنَا: ہم آئیں گے۔ ہم متوجہ ہوں گے۔ باب سمع سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم ، مصدر فُدُوم ہے۔ بیعل ماضی مستقبل کے معنی میں ہے۔

المساع منتور المراقي مولى خاك، پريتان غبار، بهرا مواغبار (هَبَاءً) كمعنى خاك منتور المساع معنى خار منتور المساع معنى بهرا مواله في مصدر المسام مفعول بهرا بالمسر المستعال موتا ب

٢٣ مُستَقَرًا عُمَانا، قيام گاه عُمِر نے کی جگه السَّقَوَ المُصدر سے اسم ظرف استقال علی استفال ہوتا ہے۔ استفعال سے استعال ہوتا ہے۔

۲۳ مَقِيلاً: آرام گاه، دو پهريس آرام کرنے کی جگه۔ قَيْلُوْ لَهُ مصدر سے اسم ظرف کے جگہ۔ قَيْلُوْ لَهُ مصدر سے اسم ظرف ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

المُنطَّقُ وہ ( یعنی آسان) بھٹ جائے گا۔ (تَشَقُقُ ) باب تفعل ہے نعل مضارع معردف، صیغدوا عدم وَنث عَائب، اس کی اصل تنطَّقُ ہے۔ ایک تا، کو تخفیف کے لئے حذف کردیا گیا۔ اس کا مصدر تَشَقُقُ ہے۔

٢٥ العمام: بادل بادل كايك كر كوغمامة كهتي بير

۲۶ عسیر از دخوار ، شکل ، سخت عنسو مصدر سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، باب کرم ہے استعمال ہوتا ہے۔

ام العَضُ وه ( العِنى ظالم البِين باتھ ) كائے گا۔ (يَعَضُ باب مع ساتعال مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر عَضَ ہے۔

یت نبر خوڈو لا: دعا دینے والا، مدد چھوڑ دینے والا۔ خِدُلانُ مصدر سے فعول کے ۲۹ در ن پرمیالغہ کاصیغہ ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

۳۰ مَهِ جُورًا: حِيمُورًا بهوا۔ هَ جُورٌ مصدرے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ باب نصر اے استعمال ہوتا ہے۔

اس النشبت: تا كه بهم ثابت ركبيل، تا كه بهم جمائ ركبيل (نُفَيِتَ) باب تفعيل سے النشبت : تا كه بهم ثابت ركبيل، تا كه بهم جمع متكلم، مصدر تنظيب ہے۔ يعلل مضارع ام التعلیل کی وجہ سے منصوب ہے۔

۳۲ رَقَلْنَا مَ تَوْتِيلًا: بهم نے اس (قرآن) کو تھبر کھر بڑھا۔ بهم نے اس کو تھبر کر بڑھا۔ بهم نے اس کو تھبر کر اتارا۔ (رَقَلُه) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع منتظم، مصدر تَوْتِیلً ہے۔ (ہُ) شمیروا حد فدکر غائب مفعول بہہ۔

۳۵ وَزِیْرًا: مَددگار، کام بنانے والا۔ وِزَارَةً مصدرے فعیل کے وزان ایسفت مشید ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۳۲ دَمَّوْنَهُمْ تَدُمِیْوَا: ہم نے ان لوگوں (لیمی فرعون اوراس کی قوم) کو بالکل ہی غارت کردیا۔ (دَمَّوْنَا) باب ہی غارت کردیا یعنی ہم نے ان کو دریا ئے قلزم میں غرق کردیا۔ (دَمَّوْنَا) باب نفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مشکلم ،مصدر تلامیو ہے۔ (هُمُ ) نغمیر جمع نذکر غائب مفعول ہے۔

اغتذنا ہم نے تیار کررکھا ہے۔ باب افعال سے فعل ماضی معروف ، سیغہ جمع متکلم، مصدر اغتادہ ہے۔

۲۸ آصحف الرَّسَ : کنوی والے، اصحاب الرس کی تعین میں حضرات مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے، روح المعانی میں بہت سے اقوال علی کرنے کے درمیان بہت اختلاف ہے، روح المعانی میں بہت سے اقوال علی کرنے کے بعد لکھا ہے کہ تمام اقوال کا خلاصہ بدہے کہ وہ ایک قوم تھی جوا ہے پیغیبرکو تھی الے کے جاتا ہے کہ وہ الے کے جاتا ہے کہ وہ الے کے جاتا ہے۔

تينبر اس كاواحد صاحب ہے۔ (اَلوْسُ ) كے عنى كنوال \_

٣٨ افْدُ وْنَا يَهِبَ مِي جَمَاعَتِينَ ، بهت ي قويل ال كاوا حد قَوْنَ ہے۔

۳۹ تبنونا تنبسوًا: ہم نے پورے طور پر ہر بادکر دیا۔ ہم نے بالکل ہی ہر بادکر دیا۔ (تبنونا) باب تفعیل سے فعل مانٹی معروف بسیفہ جمع متکلم ہمصدر تنبیو ہے۔

۲۰ مطو السّوء بُری بارش اس ہے مراد پھرون کی بارش ہے۔ قوم اوط کو پھرون کی بارش کے ذریعیہ ہلاک کیا گیا تھا۔ بیتر کیب میں مفعول مطلق ہے۔

۲۰ الأیز جُون وه لوگ امید تبین رکھتے ہیں۔(الآید جُون) باب نصر سے فعل مضارع منفی صیغہ تبع مذکر مائی مصدر دَ خانہ ہے۔

٣٠ انشور از نده بونا مرئے کے بعد جی الحتنا۔ باب اصرے مصدر ہے۔

اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَدُّ الطِّلُّ: اسْدُ (بِینَ اللَّهُ تَعَالَیٰ نَهُ ) سایه کو پیمیلایا ۔ (مَدُّ) باب نفر المَّهُ الطِّلُّ اسْد فعل ماضی معروف، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر مذَّ ہے۔ (طِلُّ) یک معنی ساید، جمع ظِلال ہے۔

مر دلیلاً نشانی منامت ، رہنمائی ، راستہ بتانے والا۔ دلالة مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشید ہے۔ باب نصر سے استعال ہوتا ہے، اس فی جمع ، اک فی

۳۷ سُبَاتًا آرام کی چیز، راحت کی چیز۔ اس کی جمع نہیں آتی ہے۔ ۲۷ نُشُورٌ المُعنا، عاگنا۔ یعنی جا گئے اور اٹھنے کا وقت، باب نصر ہے مصدر ہے۔ ۳۸ بُشُورًا خوش خبر کی لانے والیال۔ اس کا واحد بَشِیرٌ ہے (تغییر مظہری اور جابین) تین نبر افعیل کاوزن ندکراورمؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بَشَارَ ہُ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ بیرباب کرم ہے آتا ہے۔

۹۷ بَلْدَةً مَنِتًا: مرده شهر، مرده زمین اس سے مراد ختک زمین ہے۔ (بَلْدَةً) شهر،
جمع بَلَادَةً مُونث کی صفت
میتًا نذکر لائے کی وجہ سے کہ بَلْدَةً، بَلَدًا کے عنی میں ہے، یام کا فاویل
میں ہے، یابلُدَةً مُونث غیر فیق ہے۔ اس لئے اس کی صفت نذکر استعمال کی
گئی ہے (تفیر مظہری)

المنتقبة في المنتقل مفارع المنتقل مفارع المنتقل مفارع المنتقل مفارع المنتقل مفارع المنتقل مفارع المنتقل معروف منع متعلم مصدر إسفاء عبد يفعل مضارع مام تغليل كى المنتقل منصوب ہے۔ جو ماقبل ميں مذكور ہے۔ (الله علي المنتقل مفعول بہت مفعول بہت مفعول بہت مفعول بہت مفعول بہت المنتقل بالمنتقل مفعول بہت المنتقل بالمنتقل مفعول بہت المنتقل بالمنتقل مفعول بہت المنتقل بالمنتقل بالمن

٢٩ النعامًا: جويائي-اس كاواحد: نَعَمّ بـ

۳۹ اَنَاسِی: بہت ے آدمی اس کاواحد: انسی یاانسان ہے (تفسیر مظہری)

۵۰ صَوَّفُ لَهُ بَهُم نِے اس (بارش) کوتقیم کرویا۔ یعنی جھی کسی شہر میں یائی برساتے

ہیں۔ اور بھی دوسر سے شہر میں بارش کرتے ہیں۔ (صوَّفُ ا) باب تفعیل سے

فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع مشکلم ، مصدر قصو یف ہے۔ (ہ) ضمیر واحد مذکر
غایب مفعول بہ ہے ، اس کا مرجع : مَطَوّبہ۔

۵۰ کُفُوْرًا ناشکری، باب نصرے مصدرے معنی ناشکری کرنا۔

۵۰ نَذِيرًا وُرائِ والا ، بَيْمِبر ( نَذِيرًا ) باب افعال عن خلاف قياس مصدر ب، جواسم فاعل عصعتي ميس ب-اس كي جمع . نَذُور ب-

۵۳ الْمَوْجَ الْمُبَحْوَيْنِ: اس نَے (اللّٰهُ تَعَالَىٰ نِے) دودریا وَس کو ڈا دیا، (موَج) باب نفرے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مَوْجْ ہے۔ یت نبر عَذْبُ فُو اتْ مِیْنُهَا، پیاس بِجَهانے والا، (عَذْبٌ) کے معنی شیری، مینها۔

الب کرم سے صفت مشبہ ہے۔ مصدر عُذُو بَدُّہ۔ (فُو اتّ) کے معنی بیاس
بیس کے معنی بیاس
بیس کے والما پانی، خوش گوار پانی، باب کرم سے صفت مشبہ ہے۔ اس کا مصدر
فُو وَ تَدُّہے۔

۵۳ ملک اُجا ج اَ اَعاری اَرُ وار (مِلْحٌ) کے معنی کھاری پانی اُمکین پانی (اُجَاحٌ) کے معنی کر وایانی اُنٹی پانی۔

۵۳ برز نے پرده،روک،ووچیزول کے درمیان حاکل ہونے والی چیز،اس کی جمع: براز نے ہے۔

۵۳ جبخوا متخبخورا: روئی ہوئی آڑ۔ توی مائے۔ (جبخو) کے معنی آڑ۔

روہ۔ باب ایمرے مصدر ہے معنی روکنا ہنج کرنا۔ اور منځ بخور اسم مفعول واحد مذکرے۔

۵۳ صفر انسرال، وه قرابت اورشه داری جوعورتوں سے چکی ہے۔ اوراس سے سراور دامادی کارشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس کی جمع اصبھار آتی ہے۔

۵۵ طھیرًا من اف ، جیرے کھیر نے والا ، باب فتح سے صفت مشہر ہے ، مصدر فظیٰ و اللہ کا ہے۔

۲۰ المفور النفرت، باب المريب مصدر ہے معنی نفرت كرنا۔

الا کو و بنجا برجیس اس مراد برا سے برا سے متار سے جیں یا آسائی تعلیم ہیں ا ن ن بنی فرشتے پہرہ دیتے ہیں۔ یا ممکن ہے کہ سورج کی بارہ من لیس مراہ ہوں ا ن بلی نایت نے بیان کی جی ۔ بیو و تے کا واحد بنو تے ہے۔

١١ اسر الجا براغ ال عمر اوسورج ميد ال كي جمع نسوع بــــ

۱۲ حلفة بر في والا اليك دوسرے كے بينجية في والا ـ (خلفة) باب أنسرے معنى ميں ہے مفعول بينو في كى وجہ شے نصوب بـ

کیت مفعول بہ ہوئے کی وجہ نے است المرکزیا۔ باب نفر سے مصدر ہے۔ مفعول بہ ہوئے کی وجہ نے اللہ مفعول بہ ہوئے کی وجہ نے اللہ مفعوب ہے۔

۳۳ هو نا: عاجزی وانکساری مسکون و و قارب پاب نصر سے مصدر ہے ، حال ہوئے کی وجہ سے منصوب ہے۔

۱۳ أَبِيتُونَ: وه لوك رات گذارت بين د (يَبِيتُون) باب ضرب سے فعل مضارع معروف معيغة جمع مذكر عائب مصدر بَيْتُ ، بينات اور بيتُونَة ہے۔

۲۵ اصوف: آب بچير و بيخ آب دور رکے ۔ (اصوف) باب سرب سے افعل امر بھیدوا حد مذکر حاضر بمندر ضوف ہے۔

٢٥ إغَرَ امّا: تبابى، بالاكت، يَمِنْتِهُ والار

٢٢ مُستَقَرُّ المُعَانا - إسْتِقُو ارْمصدر - اسمَ ظرف - -

۱۷ کم یَقْتُو اَ ان اُولُوں نے حَریٰ کرنے میں تکی نہیں کی۔ (کم یفتُو ا) باب نفرینے کی مضارع نی جحد یام ،صیغہ جمع مذکر عائب ،مصدر قبیر اور قبول ہے۔

٧٤ قَوَ الما: معتدل متوسط أضول خرجي اور بخل كورميان \_

۱۸ یکق آقاماً وه گناه مین پڑجائے گا(یکق) باب سمع سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر لِقَآءٌ (یکقی) اصل میں یکھی ہے۔ جواب شرط واقع ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں الف ساقط و آیا جواصل میں یا اسب ساقط و آیا جواصل میں یا و بہ ہے۔ (اثامًا) کے معنی گناہ ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انام جہنم کی ایک وادی کانام ہے، جس میں بہت ہی ہولنا کے عذاب ہوں ہے۔

19 یضعف : وه (مذاب) برصادیا جائے گا۔ (یُضاعَفُ) باب مفاملة سے تعل مضارع مجهول صیغہ واحد مذکر مائی، مصدر مُضَاعَفَةٌ بَ۔ یہ جواب شرط کی وجہ ہے حالت جزم میں ہے۔

۱۹ اینځلد: وه بمیشه رے گا۔ (یخلد) باب نفرے فعل مضارح معروف سیعه

من نه اور ندکر غائب، مصدر خُلُوْ دُہے۔ جواب شرط کی وجہ سے عالت جزم میں ہے۔ سے۔

۲۹ مُنَهَا مَا وَلِيلَ كِيابُوا، رسوا كِيابُوا، بِعُرْت، إِهَانَةٌ مصدر عاسمُ مفعول داصد مُنَا مُنَا وَلِيلَ كِيابُوا، رسوا كيابُوا، مِنْ وَجِدت منصوب ہے۔ مُنْ كُر ہے۔ حال ہونے كي وجہ سے منصوب ہے۔

مر اینول الله سیانهم حسنات: الله تعالی ان کی برایول کونیول سے بدل دے گا۔ یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمادے گا۔ اور غر کے زمانہ کے گناہوں کو معاف فرمادے گا، یا ایمان اور عمل صالح کی برکت سے گناہوں کو منا کر ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں عنایت فرمادے گا۔ کی برکت کے گناہوں کو مناکر ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں عنایت فرمادے گا۔ (یُبدِنُ ) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد فدکر غائب، مصدر تبدیل ہے (سیات ) کا واحد سینه معنی برائی (حسنات ) کا واحد خسنات کا واحد خسنات معنی بھلائی۔

ے متابًا: توبرنا، رجوع كرنا مفعول مطلق واقع ہے۔

٢٢ الآيشهدُونَ الزُّورَ: وه لوگ بيبوده باتول بين شامل بين بوت بين -(الآيشهدُونَ) باب مع يفعل مضارع منفي، صيغه جمع ندكر غائب، مصدر شهادة بيد (الزُّورَ) كمعن جمع جمع بيبوده بات، بيبوده بات-

کم یخووا: وه اوگ کرتے نہیں ہیں۔ (لَمْ یَخِوُوا) میہ جواب شرط واقع ہے۔ باب ضرب سے فعل مضارع معروف فی جحد بہم بھیغہ تا مُدکر نہ ب

سے عمیانا اندھے۔واحد اَصلی ہے۔ صمیم مصدرے مفت مشہدے۔ سے عمیانا اندھے۔واحد اَغملی ہے۔ عملی مصدرے مفت مشہبہ ہے۔ سے احداً آب ہم کو وطافر مادیجے۔(ہب ) باب فتح سے فعل امر ہوسیغہ احد ندکر حاضر ،مصدرو ہب، وَهُبُ اور ہے۔ 20 أَلْغُوفَةُ بِالاَ خَانَهِ جَعْعُوفَ ہِے۔

20 اللَّقُونَ: ان سے ملاقات کی جائے گا۔ ان کو پیش کیا جائے گا۔ (اِللَّفُون)

اب تفعیل سے فعل مضارع مجبول بصیغہ جمع مذکر عائب، مصدر تلفیئی ہے۔

ما یعنبو انوه (یعنی میرا پر دروگار) پر وانہیں کرےگا۔ (هَ ا) نافیہ ہے۔ (یَعْباً)

باب فنج سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر عبالی ہے۔

اب فنج سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر عبالی ہے۔

اب فنج سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر عبالی ہے۔

اب فائل ام اللازم رہنے والا ، باب مفاعلة سے مصدر ہے، اسم فائل کے معنی میں ہے۔

#### بسم الندالرحمن الرحيم

## سُوْرَةُ الشَّعَرَاءِ

سور فی شعراء کی ہے۔ یہ جھیسویں مورت ہے۔ اس میں قرآن کریم کی حقیقت اور
منکرین کی مذہ ت ہے۔ پھر حضرت مولی علیه السلام ، حضرت بود هلیه السلام ، حضرت
بعد حضرت ابرائیم علیه السلام ، حضرت نوح علیه السلام ، حضرت بود هلیه السلام ، حضرت
صاح حیه السلام ، حضرت اوظ علیه السلام اوران کی قو موں کا تذکرہ ہے۔ اوراس سورت
میں شعراء کا بھی تذکرہ کیا کیا ہے ، اس مناسبت ہاں مورت کا نام مور کو شعراء ہے۔
میں شعراء کا بھی نذکرہ کیا کیا ہے ، اس مناسبت ہوئے و ہلاک کرنے والا۔ (ماحق ) بہندی مصدر ہے اسم فاطل واحد نذکر ہے۔ باب فتح ہے استعمال ، وتا ہے۔
مو طَلْت ، وہ ہوجا نیم ، جواب بشرط واقع ہے (ظلّت ) فعل ناقیس ماضی صیفہ واحد مؤنث مائب ، مصدر ظلّ ، ظلّول کے۔ باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔
مو خاص عین نہیں ، جو نے والے ، فرمال برداری کرنے والے۔ حصو غ

ſΛ

IΛ

ستنبر مُخذَثِ بنَّ (نفیحت) تازه (نفیحت) ید ذِکْرِ کی صفت ہے (مُخدثُ) ۵ اِخدَاتُ مصدر ہے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔

زُوْجِ كُوِيْمٍ عَمَّهُ مُ (كَي چِيزِي) (زُوْجٌ) كِمِعَى مِنْ أَزُوَاجْ ہے۔ (كويْمٌ) كِمُعَنَّ عَمَّهِ فَعِيلَ كِوزِن بِرَصَفْتِ مِشْهِ ہے۔

یَضِیٰقُ صدْرِی: میرادل تنگ ہوجا تا ہے۔(یَضِیْقُ) باب شرب سے فعل مضارع معروف ،صیف واحد مذکر غائب ،مصدر طِنیْق ہے۔

مُستَمِعُونَ سِنْ والله بالتعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد مُستمِعٌ اور مصدر استِمَاع ہے۔

اَلَمْ الْوَبِّكَ: كميا بهم فِي تهباري پرورش بيسي كي . (۱) بهمزه استفهام ب (اَمُم الْوَبِ) باب تفعيل سے تعل مضارع معروف بفي جحد بهم ، صيغه جمع منتكلم، مصدر قوبيئة ب- (الوب) اصل ميں اُوبِي ہے ۔ ۔ لم كي وجہ سے يا ، كركئ ب- درك ) ضميرواحد مذكر حاضر مفعول به ب-

وَلِيْدُا: بَحِهِ بَمِعُولِلْدَانَ - بيعال بونے كى وجہ سے عالت نصب ميں ہے۔ تَمُنَّهَا عَلَى تَوَاسَ كَا مِحْ يراحيان ركھتا ہے۔ (تَمُنُّ) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر عاضر، مصدر هنَّ ہے۔ (هَا) ضمير واحد مؤنث غائب مفعول بہ ہے، اس كامرجع نِعْمة ہے۔

۲۲ غَبَّدُتُ نَوْ نَے عُلام بِنایا۔ (غَبَّدُتُ ) باب تفعیل سے فعل مانسی معروف، سیندواحد مُدکر حاضر ،مصدر تغییدًے۔

الممساجو نین : قیدی لوگ ، قید کئے ہوئے لوگ ۔ منسجن مصدر ہے اسم مفعوں جمع مذکر سالم حالت جرمیں ہے۔ اس کا واحد مشہجو ن ہے۔ ہاب انصر ہے استعمال ہوتا ہے۔

٣٢ القى عصاة:أنفول في (موى عليه السلام في التي التفي والدي (القي)

ین الله المحال می المحال المح

۳۲ تغبان مُبِین کلا ہوا از دہا، نمایاں از دہا۔ (تُغبَانٌ) کے منی از دہا۔ ہمع تعابی کے منی از دہا۔ ہمع تعابین ہے (مُبینٌ) باب افعال ہے اسم فامل ہے ،اس کا مصدر اباللہ ہے۔ مسلم فامل ہے ،اس کا مصدر اباللہ ہے۔ مسلم فور عید انھوں نے (موی علیہ السلام نے) اپناہاتھ نکا ا۔ (نوع) باب فنح سے نعل مانسی معروف بصیغہ واحد مذکر عائب بمصدر نوع ہے۔

۳۲ از حافی آپ ان کو (کینی موی علیه الساام کو) مہلت دیجئے۔ (اُڈ ج) باب افعال سے فعل امر ، صیغه واحد مذکر حاضر ، مصدر اڈ جاء ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر حاضر ، مصدر اڈ جاء ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر عاضر ، مصدر اڈ جاء ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر عائب ، مفعول بہ ہے۔

٣٦ المدآئن: شررواصد مدية بـ

المستحارٌ: براجاد وكر - سبخرٌ مصدر عن فعّالُ كوزن برمه فدكا صيغه ب- المستحرّة : جادوكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : جاد وكر ، واحد : ساجرُ ب- المستحرّة : المستحرّ

٣٣ اَلْقُوْا بِثَمَ لُوكَ وَالو\_(اَلْقُوْا) بإب افعال عنال امر ، صيغه بَيْع مُدكره ضر، مصدر إلقاء عبد

مهم اَلْقُوْا ان اوگوں نے ڈالا۔(الْقُوْا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر اِلقاء ہے۔

۳۳ جِبَالَهُمْ ان کی رسیاں۔ (اپنی رسیاں) (جبال) کا واحد حلّ ہے۔ ۳۳ عَصِیتُهُمْ ان کی لاٹھیاں۔ (اپنی لاٹھیاں) (عِصِیّ) کا واحد عضا ہے۔ ۳۵ تَلْقَفُ: وَوَنْكُلُ جِاتِی ہے۔ وَوَ نُكُلُے لَكِی۔ (تَلْقَفُ) باب مَعْ سے فعل مضارع

معروف، صيغه واحدم و نشئ أنب، مصدر لَقْفُ اور لَقَفَاكُ ب

مَا يَاْفِكُوْ نَ: جُووه لوگ سائك بناريه تھے۔ جووه لوگ كھر رہے تھے۔

یہ ۔ بینہ اس میں موسول ہے۔ (یافکو کا) ہاب ضرب سے تعل مضارع معروف، سیغہ آمع مذکر بنا کب مصدر افکائے ہے۔

الأو صلّبنكم : مين تم لوگول كوسولى ير چر هادول گار (الأصّلَق) بب النعلى سنتالم مصل مصل المعروف، الم تاكيد بانون تاكيد أهيله صيفه والمد مستلم مصدر تصليب به المرائم من تركي تركي النون تاكيد سياسي مستلم مصدر تصليب به المرائح من المير تي تدكرها ضر شعول به به ب

۵۲ السر بعبادی آپ میرے بندول کورات میں لے کر چلے جائے (اسر) باب افعال سے فعل امر ،حین فدواحد ند کر عاضر ،مصدر السر آئے معنی رت میں چنن ۔ (عبادً) کا اور :غبد معنی بندو۔

۵۲ مُتَبعُونَ (تم او گول کا) تعاقب کیاجائے گا(تم لوگول کا) پیچھا کیاجائے گا کا۔ (مُتَبعُون) تعاقب کے ہوئے اوک۔ باب افتعال سے اسم مفعول جن مُدَرسالم بنہ واحد مُنتبع اور مصور باتباع ہے۔

۵۰ شردمَة : تماعت ، تمع شرازم بـــ

۵۵ غَانْظُوْنَ. نفسہ دلائے والے لوگ۔ غیظ مصدرے اسم فاعل جمع مذکر سام ہے۔ اس کا واحد غانیظ ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۵۷ خدرون خطره رکھنے والے۔احتیاط رکھنے والے۔حلک مصدرے سم فعل جمع مذکر سالم ہے، واحد خافج دیے۔

جَنَّتِ: بإعات، واحد جَنَّة ہے۔

۵۵ عُبُو نِ جَسِمَے، واحد عین ہے۔

۵۸ كُنُوز : قرائد الدكنو ب

اتبعُو هُمْ ان او گوں نے ان کا پیچھا کیا۔ (اتبعُو ۱) باب افعال سے معلی مضیر جمع ندکر غائب، مصدر اِتباع ہے۔ (هُمْ ) سمیر جمع ندکر عائب، مصدر اِتباع ہے۔ (هُمْ ) سمیر جمع ندکر غائب، مصدر اِتباع ہے۔ (هُمْ ) سمیر جمع ندکر غائب، مصدر اِتباع ہے۔ (هُمْ ) سمیر جمع ندکر غائب، مفعول بدہے۔

آیت آبر ان مشوقین :سورج نکلنے کے وقت داخل ہونے والے۔ باب افعال ہے اسم نامل جمع مذکر سالم ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اس کا واحد مُشرق اور مصدر إشر آق ہے۔

تُو آءَ الْجَمْعِلَٰنِ: دونوں جماعتیں ایک دومرے کو دیکھے لگیں۔ دونوں جماعتیں ایک دومرے کو دیکھے لگیں۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ (تَوَ آءَ) باب تفاعل سے فعل ماضی معروف، صیغدوا صد ذکر عائب، مصدر تَوَ آءِ ہے جواصل میں تَوَاءُ یُ ہے۔ ہے (اَلْجَمْعُنِ) تَنْنِیہ ہے اس کا واحد جَمْعٌ۔ اوراس کی جَمِعْ: جُمُوع ہے۔ مُدُو سُحُونَ: پکڑے ہوئے، پکڑے گئے۔ باب افعال سے اسم مفعول جمع مُدُو سُکُونَ: پکڑے ہوئے، پکڑے گئے۔ باب افعال سے اسم مفعول جمع مُدُور سالم ہے، اس کا واحد مُدُولَ اور مصدر اِدْوَ اللّه ہے۔

اَلْبَحْوَ : دریا۔اس سے مراو دریائے قلزم ہے (تغیرمظہری)

۱۳ اِنْفَلَقَ. وه (دریا) بیت گیا۔ (اِنْفَلَقَ) باب انفعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ داحد مذکر عائب، مصدر اِنْفِلاَقَ اور ماده ف ل ق ہے۔

۱۳ کُلُّ فِرْقِ: ہر حصد، ہر بھائک (فِرْقْ) کے عنی ہر چیز کا حصد، ہر چیز کا نکڑا۔ ۱۳ الطَّوٰدِ: بِيَارُ - جَعَ اَطْوَادْ ہے۔

۲ اَذْ لَفْنَا: بَمْ نَے قریب کردیا۔ (اَذْ لَفْنا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر اِذْ لاف ہے۔

٢ اُتُلُ عَلَيْهِمْ: آبِ ان كَماشِيْ بيان يَجِيَّ - (اُتُلُ) باب نفر سي فعل امر، صيغه واحد مُدكر حاضر، مصدر تِلاَق أيد -

اک عنگفین بیجے رہے والے۔ الازم رہے والے بیاب نفر و مضرب سے اسم فاعل جمع مذکر سالم حالت نصب میں ہے۔ اس کا واحد عاکف اور مسدر عنگف اور مسدر عنگف اور مسدر عنگف اور مسدر عنگف اور مسکر عنگون ہے۔

۵۸ ایندنین: وه میری رہنمانی کرتا ہے۔ (بیندی )باب شرب سے تعل مضار ک

آیت نبر معروف، تعبیغہ واحد مذکر غائب، مصدر هذایة ہے، (ن) اصل میں نبی ہے اس میں نون وقابیاور یا ہتکلم ہے ،تخفیف کے لئے یا ءکوحذف کر دیا گیا ہے۔ يسقين وه جھ كو بلاتا ہے (يَسْقِيْ) بابضرب سے على مضارع معروف،

صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر سفی ہے۔ (ن)اصل میں نبی ہے۔اس میں

نون وقایداور پائے متکلم ہے۔ تخفیف کے لئے یا ءکوحذف کردیا گیا ہے۔

يه خيين: وه جھ كوزنده كرے گا (يىخىيى) باب افعال ئے لمضارع معرون صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اِحیآء ہے، (ن)اصل میں نبی ہے۔اس میں

نون وقابیاور یا استکلم ہے۔ تخفیف کے لئے یا استکلم کوحذف کردیا گیا ہے۔

٨٣ اهَبْ لِينَ: آب مجھ كوعطا فرماد يجئے ۔ (هَبْ) باب فتح سے فعل امر ، صيغه

واحديد كرحاضر ، مصدر وَهُبّ ، وَهُبّ اورهبَة بـ

٨٣ اَلْحِقْنِيْ: آبِ مِحْ كُوشَامِلْ فرمائيِّ - (اَلْحِقْ) باب افعال ت فعل امر، صیغه واحد ندکر حاضر،مصدر اِلْحاق ہے۔(نینی)اس میں نون وقابیاوریاء

متکلم مفعول بہے۔

٨٨ إلسّانَ صِدْق: جانى كى زبان، جابول -اس عصرادنيك تامى اوراجيمى تعریف ہے۔اس میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف یائی جاتی ہے۔ لأَتُخوني آبِ مِهِ كُورسوانه قرمائية - (لأَتُخو) باب افعال ت تعل فهي، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر انحز آء ہے جواصل میں انحزای ۔۔ (نبی)

اس میں نون وفا بداور یاء متکلم مفعول بہ ہے۔

٨٨ كَيْبِعِتُوْ لِهِ وَوَلُوكَ زَنْدُهُ كُيَّ جَاكِيلٌ يُّ لِينِعَتُوْ نَ ) باب في تعلى مضارع مجبول، میغه جمع مذکرینا نب مصدر مُعْتُ ہے۔

اُزُلفت وو (جنت) قريب كردى جائے گی۔ (اُزْلفَتْ) باب انعال سے فعل ماسني مجهول صيغه واحدم وَ ثث عالب مصدر اد لاف ت ريال ماسي،

ہے۔

نو زَتْ وه (دوزخ) ظاہر کردی جائے گی۔ (بُوزتْ) باب تفعیل ہے عل ماضی مجہول میں بغیروا صدمو نت غائب مصدر تبویؤ ہے۔ بیل ماسی مستقبل

السامعنى ميس ہے۔

العلوبين. مراه لوگ، غنى اور غواية مصدر بيداسم فاهل بن ندكر سمم فاهل بن بير بياب حالت كاواحد غاو بهد جواصل مين غاوى بهد باب بناسة عال بوتاب ب

ینتصرون: ۱۰ ولوگ بدله لیت بین (ینتصرون) باب انتهال سے انتال مضارف مروف بعینه جمع ندکریتا ئیس مصدر انتصار سے۔

مضاری معروف بعیغہ جن ندگر نائب مصدر انتیضاد ہے۔

مضاری معروف بعیغہ جن ندگر نائب مصدر انتیضاد ہے۔ یہ ستقبل کے معنی

مضاری کہ کہ وا وہ لوگ اند جے مندہ ڈال دینے جائیں گے۔ یہ ستقبل کے معنی

میں ہے۔ (گرکٹو ا) باب فعللہ ہے فعل ماضی مجبول، صینہ جس ندگر

میں ہے۔ (گرکٹو ا) باب فعللہ ہے فعل

۱۹۶۰ آلغاول گراولؤ۔ غی اور غو ایکڈ مصدر ہے اسم فائل جی ڈکرسام ہوالت رفع میں ہے، آں کا داحد غاوہ جواصل میں غاوی ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

٩٤ جَنُونَدُ إِبْلِيسَ البِيسَ كَلْسَكَرَ، (جُنُودٌ) كاواحد جُنَدٌ معى الشكر . ٩٢ يَخْتَصَهُونَ وه لوك جُمَّرُ تَ مِين \_ (ينْحَتَصَهُونَ) بإب التعال \_

نعل مضارع معروف سیغه جمع مذکر غائب مصدر انحینصام ہے۔

۹۸ نسوّیکم ہم تم کو برابر کرتے ہیں (کرتے ہے) نسوّی باب تفعیل اسوّیکی باب تفعیل کے انسونی باب تاب کی انسونی کا معروف معال ہے۔ انسونی کا معروف کے انسونی کا معالم مفعول ہے۔

۱۰۰ شافِعین: مفارش کرنے والے۔ شفاغة مصدرے اہم فامل جمع مذکرس م حالت بتر میں ہے۔ واحد شافع ہے۔ باب فتح ہے استعمال ، وتا ہے۔

111

۱۰ کو قُ اوٹیا، واپس ہوتا۔ نکو یاب تصر سے مصدر ہے۔ اور اس میں تاء وحدت کے لئے ہے۔

نُوْ خَرِ مَنْ مِنْ وَمَ مليه السلام كاذكر مبارك پاره (٢) عن ٢٠٨٠ مين ديكيم الطيعُو (٢) باب افعال اطيعُو (١) باب افعال اطيعُو (١) باب افعال مين فعل امر، صيغه جمع مذكر حاضر، مصدر اطاعة أب د (نِ) اصل مين الني بيداس مين نون وقايه اوريائ مشكلم مفعول به ہے۔

الْلاَدُ ذَلُوْ لَ مَمِينَ اوَك، وَلِيل اوَك - اس كا واحد اللاَدُ ذَلَ ب- رَذَالَةً مصدر بنا مصدر بنا مصدر بنا بحرم باب كرم باستعال موتا ب-

۱۱۳ طَارِدِ دور كرنے والا ، بٹائے والا ، طُوّد مصدرے اسم فاعل واحد مذكر مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر مصدر سے اسم

۱۱۵ فَذِیْرٌ فَرائِ وَالا \_ إِنْذَارُ مصدرے خلاف قیاس مصدرے اسم فاعل کے معنیٰ میں ہے۔ جمع : نُذُرِ ہے۔

ا كَنِنْ لَهُ تَمْ تَدُو الرَّبُو بِارْبُينِ آئِ كَارِ (لَهُ تَنْتَهِ) باب التعال تَعْلَ مضار عُنْ في جحد بلم مسيغه واحد مذكر حاضر المصدر النتها عب-

۱۱۷ اَلْمَوْجُوْهِینَ: سنگ سمار کئے ہوئے لوگ۔ رجم مسدر سے اسم مفعول جمع ند زرسالم حالت جرمیں ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۱۸ افتح آپ فیصله فرمادیجئے۔(اِفْتخ) باب نتج سے فعل امر، صیغه واحد مذکر حان ، مصدر فَتْح ہے۔

الْفُلْك الْمشْحُون بجرى بونّى ستى (الْفُلك) كَ عَن سَتى واحد ورجع

تبت تبر ووتول يراطلاق موتا ہے۔ يہال واحد كے معنى ميں ہے۔ (الْمُشْخُونُ) شعن مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر ہے، باب فتح ہے استعمل ہوتا ہے۔ اهُودٌ: حضرت بهود عليه السلام كاذ كرميارك بإره (۱۱)ص. ۲۰۰۳ ير د يكھنے\_

تَبْنُونَ نَهُ مُ لُوك بِمَاتِ ہو۔ (تَبْنُونَ ) ماب نفرے علی مضارع معروف،

صيغة جمع مذكر حاضر المصدر بنسآء يب

ريع: بلندز ين ، او كي جكد جمع: أرياع بــــ IFA

تَعْبَثُونَ: ثَمْ لُوكَ كُلِيلَ كُرتْ ہو۔ (تَغْبَثُونَ) باب مع ہے فعل مضارع معروف ،صيغه جمع نذكر حاضر ،مصدر عَبَتْ ہے۔

مصانع: قلع، محلات واحدم صنع بـ

إِذَا بَطَشْتُم: جبتم پارتے ہو۔ جبتم دارو گرکرتے ہو۔ (بَطَشْتم) بالبضرب اورنصر فعل ماضي معروف ،صيغه جمع ذكرهاضر ،مصدر بنطش ہے۔

اَ مَدَّ كُمْ الله الله الله الله تعالى في تمهاري مدد فرماني . (اَمَدُ) باب افعال ست فعل ماضي معروف، صيفه واحد ندكر غائب، مصدر إمْدَادْ هـــر (كُمْ)

ضميرجمع يذكرحاضرمفعول بدہے۔

١٣٧ الحُلُقُ عادت، جمع: أخلاق بـــ

صلطة :حضرت صالح مليه السلام كاذ كرمبارك ياره (٨)ص ١٩٩٩ ير و يكهيئه

١٣٨ زُورْع: كميتيال-واصدزُرْع بـــ

نَخُلِ عَجُور كِ ورخت ، واحد : نخلة ٢٠٠

طَلْعُهَا: ان كا كا بها، ان كاخوشه، (طلْعٌ) كِمعنى كا بها، خوشه، بَهِها، تَجِها ـ اس كا داحد طلُّغةً ہے۔ (هَا ) ضمير داحد مؤثث عَائب مضاف اليہ ہے، اس كامرخ تنحل ب

هُضِيعٌ: ملائمُ (رَيْمِهِ شَيْخُ الهند) اس كے اسلی معنی توز ا ہوا۔ يہاں اس ہ

۔۔۔ نبر مرادمدیم ہے، هضیہ فعیل کوزن پرمفعول کے معنی میں ہے۔ ۱۳۹ تنجیو ن تم لوگ تراشتے ہو۔ (تنجیون) باب ضرب سے فعل مضارع

معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر ناخت ہے۔

۱۴۹ فوهین اتراتے ہوئے گخر کرتے ہوئے (ترجمہ حضرت تھ نویؓ) حال
ہوئے کی وجہ ت حالت نصب میں ہے۔ باب کرم ہے اسم فال جمع ندکر
سرلم ہے۔ مصدر فو اهد تہ معنی ماہر ہونا۔ حاذق ہونا ، مہارت اور حذاقت میں
عام طور برفخر وغرور بیدا ہوجا تاہے۔

ا المُسْوِفِينَ: حديث برصن والله باب افعال سے اسم فاعل جمع مذكر ملائم مال جمع مذكر ملائم مالت بر ميں ہے۔ اس كا واحد مُسْوِق اور مصدر إسْو اقت ہے۔

الله المستحرين: جادو كئي ہوئوك وك باب تفعيل سے اسم مفعول جمع مذكر سالم حالت جريس ہے۔ واحد مستحر اور مصدر تسجير ہے۔

١٥٥ شِرْبُ: يَانَى شِيْكَ كَا بِارى\_

غَفَّرُ وُهَا ان اوگوں نے اس (اوٹنی) کو مار ڈالا۔ (عَفَرُوْ) باب ضرب سے نعل مانسی معروف میند جمع مذکر غائب، مصدر عَفَّرٌ ہے۔ معنی زئی سے نعل مانسی معروف میند جمع مذکر غائب، مصدر عَفُوْ ہے۔ معنی زئی سرنا۔ ذیخ کرنا۔ کوچیس کا ٹنا (هَا) شمیر واحد مؤثث مائب مفعول بہہ۔ لُو ظُ منرت اوط مابیدالسلام کا ذکر مبارک بار و (۲) س ۲۵۲ برو کھئے۔

النَّالَةُ فَ اللَّهُ مُحَوَّانَ أَي مَم مردول سے بدفعلی کرتے ہو۔ (۱) ہمزة استفہام بریخ تو نی اللَّهُ مُحَوَّان اللهِ مردول سے بدفعلی کرتے ہو۔ (۱) ہمزة استفہام بریخ تو نی در تاکنوں ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف ، سیغہ جمع مذکر حاشر ، مصدراتنبان ہے۔ (ڈمنی آن) کاواحد: ذکر ہے، اس کے معنی مرو۔

۱۱۱ تدرون تم تیجوز این بور (تلکرون) باب سمع یک فعل مضاری معروف.
سیخه جمع ندگر حاضر مصدر و ذر معنی تیجوز نا۔ اس معنی میں مضارع ،امراور
شهر کے علاوہ کوئی سیغہ مستعمل نہیں ہے۔

ین نبر عندون: صدیے بڑھنے والے۔ غذو مصدرے اسم فاعل جنع مذکر سالم طالت رفع میں ہے۔ اس کا واحد: غادِ جواصل میں عادی ہے۔ باب نسر سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۲۸ الْقَالِيْنَ: نَفْرت كرنے والے قَلْی مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر سام بے اسم فاعل جمع مذكر سام بے اس كاواحد : قَالِ جواصل میں قَالْی ہے، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

ا غَجُوزًا: برصیا، اس مراد حضرت لوط علیه السلام کی کافرہ ہوی ہے۔ جمع:غنجائز ہے۔

اے الْغَابِوِیْنَ. ہاتی رہے والے غُبُورٌ مصدر سے اسم فاعل جمع مذکرس لم ہے، واحد :غَابِر ہے ۔ ہاب تصریح استعال ہوتا ہے۔

۱۷۰ دَمَّوْفَا: ہم نے ہلاک کردیا۔ (دَمَّوْفَا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیفہ جمع متکلم مصدر تلامیو ہے۔

۱۷۱ اصحف النيكة بن كريخوا كدان مرادحضرت شعيب عليه السلام كي قوم ب(اصحف) كاواحد صاحب معنى ساتهى (الأيكة) ك معنى بن اورجنگل ، اس كي جمع : ايك بيد

ا من المنتخب المنظرة شعيب عليه السلام كاذكر مبارك باره (٨) ص٣٠٢ برد كيف المراد المؤود المنتخب المراد المؤود المؤود المرد المؤود المرد المؤود المرد المؤود المرد المنتخب المرد المنتخب المرد المنتخب المرد المنتخب المرد المنتخب المرد المنتخب المرب المنتخب المرب المنتخب المرب المنتخب المرب المنتخب المرب المنتخب ا

۱۸۲ زِنُوْا: تُم لوگ وزن کرو۔ (زِنُوْا) باب ضرب ہے معل امر، صیغہ بیٹی ندکر حاضر، اس کامصدروز ڈن ہے۔

۱۸۲ اَلْقِسْطَاسِ: ترازو۔اس کی جمع نہیں آتی ہے۔

١٨٢ الاتباخسو أنتم اوك كلااؤمبيل (الاتباخسوا) باب في ت معل نهي -

مینہ صیغہ جمع مذکر حاضر مصدر بنٹس ہے۔

۱۸۳ الاتعثوا تم اوك فسادمت كرور (الاتعثوا) باب مع تفل نبي ميغه تع

مذكرهاض مصدرغني اورعيتي ب

١٨٣ اللجبلَّة : خاقت أِنْاوق\_

كسفًا: لَكْرُ مِهِ وَاحِد كِسْفَةٌ ہِمِهِ

المعنداب یوم الطُلَق: سائبان کے دن کا عذاب (طُلَق) کے معنی سائبان ۔ بُنع: طُلل ہے۔ جس عذاب کا ذکراس آیت کر یہ میں کیا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کون تعالی نے حضرت شعیب ملیالسا، م کی قوم پر سخت گری مسلط فرماوی، ندم کاان کے اندر چین آتا نہ ہاہر۔ پھران کے قریبی جنگل میں ایک گہرابادل بھیج ویا جس کے نیج شندی ہواتھی۔ سارے اوگ برگی ہوائی ۔ سارے اوگ کری ہوائی ۔ سارے اوگ دوڑ کراس بادل کے نیج جمع ہو گئے تو اس بادل ہوگئے ، سارے اوگ جل کر بادل ہوگئے ، اللہ پاک ہوگئے ، اللہ باک ہوگئے ، اللہ باک ہوگئے ، اللہ پاک ہوگئے ، اللہ باک ہ

١٩٢ زُبُونَ كَتَابِين \_واحد زَبُورٌ بـ

91

اَلاَ عُجَمين بَحِين اللهِ عَلَي عَير عربي لوك واحدا عَجم بـ

سلکننهٔ بهم ن ال کندید قرآن) کوداخل کردیا۔ (سلکما) باب اعرت فعل ماضی معروف بسیغه جمع مشکلم بمصدر سلک بهد (هُ) همیرواحد فرنهٔ ایم مفعول بهداران کامرجع تکذیب الفر آن ہے۔

۲۰۳ منظرُ و ن مِهات ہے ہوئے لوگ۔ باب افعال سے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے ، دارید مضطرَ اور مصدر اِنْظَارْ ہے۔

۲۰۵ إِنْ هَنْعُمْ مِهِ أَلِهِ بِمِ اللَّوفَا مُدَدَيِهِ إِلَيْ مِيلِ النَّرِ بَمِ اللَّهِ عِيلَ مِيلِ مِن اللَ دير ـ (منعما) باب تعلى سے فعل ماضي معروف ، صيغه جمع متعلم، معدر تبة نبر تمتيع ہے۔ (هُمْ) تميرجع ذكر غائب مفعول بہے۔

۲۱۵ اخفض جناحك آپایاازویست رکئے اینی نرمی کاموما فر سے
(احفض) بابضرب نعلی امر بصیغہ واحد مذکر حاضر مصدر حفص ہے

۲۲۲ افّائِ جمونا، جمون بولنے والا۔ أفْكُ مصدرے فعّال كے وزن برمب بغد كا صيغہ ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۲۲۲ انتیم: گناه گار۔ اِٹیم مصدر سے عیل کے در ان پرصفت مشہہ ہے۔ باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔

۲۲۳ یُلْقُونَ السَّمْعَ: وولوگ کان اگاتے ہیں (یُلْقُونَ) باب، فعال ہے اللہ مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر الْقَاءَ ہے۔ (سَمْعٌ) کے معنی کان جمع السَّمَاع ہے۔

۱۲۳ الْغَاوُ نَ مَراه لُوَّ۔ غَیْ اور غوایة مصدر ہے اسم فامل جمع ندکر سالم عالت رفع میں ہے۔ اس کا ماحد عالی ہے۔ جواصل میں غاوی ہے۔ باب ضرب ہے استعال ہوتا ہے۔

۲۲۵ یهیمون ده لوگ جیران بھرتے ہیں۔ (یهیمون) باب ضرب سے فعل مضارع معروف مصیحہ جمع مذکر عائب مصدر هیم ہے۔ معنی آوار و پھرن مسلم مضارع معروف مصیحہ جمع مذکر عائب مصدر هیم ہے۔ معنی آوار و پھرن محت کے اسلامی النامی و النامی کول نے بدلہ لیا۔ (افتصور و ۱) باب افتحال سے فعل منی معروف صیف جمع فدکر عائب مصدر افتحال ہے۔

٢٢٧ مُنقلبٍ عَكداوت كَي جَكدانقِلات مصدر المظرف -

## بم *الشالرطن الرحيم* سُورَةُ النَّمل

سورہ نمل کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ستائیسویں سورت ہے۔ اس میں اثبات وی ورس ات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر اور حضرت سلیمان علیہ الساام کا واقعہ نعیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نمل کے معنی چیوٹی کے بیں۔ حضرت سیم ن عدیہ السلام کے واقعات بیس چیوٹی کا بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ می منا سبت ہے اس سورت کا نام سور فیمل (چیوٹی) ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ور حضرت او طوح یہ السلام کے واقعہ کے بعد قرآن کریم کی حقائیت اور برکات کا ذکر ہے۔ بین نیم کھوٹ ن وولوگ بھنگتے بھرتے ہیں۔ (بعم کی حقائیت اور برکات کا ذکر ہے۔ بین ہم مدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے مفارع معروف ، صینہ جع ندکر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے واقعہ کے اس کے واقعہ کے اس کا سیت ہے اس کی مقارع معروف ، صینہ جع ندگر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے واقعہ کے اس کے واقعہ کے اس کے واقعہ کی مقارع معروف ، صینہ جع ندگر عائب ، مصدر عَمَدٌ اور عُمُو ہُ ہے اس کے واقعہ کے واقعہ کے واقعہ کی مقارع کی معروف ، صینہ جع ندگر عائب ، مصدر عَمَدُ اللّٰ معروف ، صینہ جع نہ کی کر عائب ، مصدر عَمَدُ اللّٰ کے اس کے واقعہ کے واقعہ کے واقعہ کے واقعہ کے اس کے واقعہ کے واقعہ کے اس کے واقعہ کے وا

الأخسرون : بهت نقصان المحاف والى بحسارة اورخوسوال مصدر الأخسر ون : بهت نقصان المحاف والله بحسارة اورخوسوال مصدر المحاسرة بالمستعل معان المحاسرة بالمستعل معان المحاسرة بالمستعمل معان المحاسرة بالمستعمل موتات المتعمل موتات المتعمل موتات المتعمل موتات المتعمل موتات المتعمل المعان المحاسرة الم

لَّهُ لَقَى الْقُولُ اللَّهُ الْبِينَا آپ كُوثُر آن سَكَصلا يا جار ہائے۔ يقيمنا آپ وقرآن سَكَصلا يا جار ہائے۔ يقيمنا آپ وقرآن سَكَصلا يا جار ہائے۔ ياب النَّهُ على ت ديا جار ہائے (لَّهُ لَقُلَى) اس كَيْسُرونَ عِن اللَّمِ تَاكِيدِ ہے۔ باب النَّهُ عِن تَن انعل مضارع مجهول مصيفه واحد مُذكر جاضر، مصدر تلقينة ہے۔

کے انسٹ فار اسلی آگ دیکھی۔(انسٹ)باب افعال سے معلی میں مصدر اِنسٹ فار اسلی میں نار اسلی میں مصدر اِنسان ہے۔(فار انکٹ کے علی آگ ، جمع میں مصدر اِنسان ہے۔(فار انکٹ کے علی آگ ، جمع میں اِنسان ہے۔ (فار انکٹ کے علی آگ ، جمع میں اِنسان ہے۔

سنهابِ قَبْسِ: انگارا سلگا ہوا، لین آگ کا شعل سی کنٹری وغیرہ میں لکا
، وار (شهابٌ) کے معتی انگارا، چیک وارشعلہ جمعی شهب و شهاد و شهباد و شهباد

عضطلون: (تاكه) تم لوگ مینکور (تضطلون) باب افتعال سے تعل مضارع معروف، صیغه جمع بذکر حاضر، متعدد اصطلاقت به تاء افتعال کو طاءت بدل دیا گیاہے، اس کامادہ: ص، ل، ی ہے۔

۸ انو دین ان کو (موئ ملیدالسلام) آواز دی گنی۔ (نو دی) باب مفاعدۃ ہے۔ افعل مانسی مجہول معینغہ واحد ندکر غائب مصدر مُنادَاۃ ہے۔

۸ بور کے: ان بر بر کت ہو۔ ان کو بر کت دی گئی۔ (بورک ) باب مفاعلۃ ہے۔ افعل ماضی مجبول مصیغہ واحد مذکر عائب، مصدر مُبَادَ کی ہے۔

رَاهَا مَنْهُمَّوُ اس كُومَرَكَ كُرِتْ مُوتِ وَيَحَا، اس كُوتِهَ بِعِنْ تِهِ وَيَحَا، اس كُوتِهِ بِعِنْ تِهِ و ويجها - (وَآ) باب فَتْحَ مَنْ عَلَى ماضى معروف ، صيغه واحد مُذكر عَا بَب، مصدر وَوْيَةُ هِهِ - (هَا) ضمير واحد مؤنث عَا بَب مفعول بهت - (نَهْمَةُ عُلَيْ يَبِهِ مِيب مِن حال واقع ہے، (تَهْمَةُ مُنْ عَلَى مصدر إهْبَوْ اذّ ہے۔ واحد مؤنث ما بن ، مصدر إهْبَوْ اذّ ہے۔

۱۰ جَآنٌ: سانب،بار يكسانب.

و کئی مذہورا: وہ (موی علیہ السلام) پیٹے پھیر کر بھائے۔ (ولی) ہب تفعیل ہے۔ فعل مائنی معروف، صیغہ واحد نذکر غائب، مصدر مولیہ نہے۔ (مُذہبوا) حال ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ إذبار مصدر ہے اسم فامل واحد نذکر ہے۔

الم یعقب: یکھے مڑ کرنہیں ویکھا۔ (لم یعقب) باب تفعیل سے فعل اور الم یعقب) باب تفعیل سے فعل اور الم یعقب کے مطارع معروف بنی جحد بہم ، صیغہ واحد مذکر عائب ، مصدر تعقبیت ہے۔

الم الف حسل نے تیرے کر بیان میں (اینے کر بیان میں ) (حیث ) کے معن

فی جیبك: تیرے گریبان میں (اپنے گریبان میں)(حیث) کے معنی گریبان بہتے بجیوٹ ہے۔

۱۳ جَعَدُوْ النَّالُوكُول نِيْ الْكَارِكِرِدِ بِإِهِ (جَحَدُوْا) بِابِ فَيْ سَيْ عَلَى مَاسَى مَعْرُوفْ النَّالُوكُول نِيْ الْكَارِكِرِدِ بِإِهِ (جَحَدُ اور جُحُوْدٌ ہے۔ معروف النيخة جمع مُدَّرِينًا بُب المصدر جَحْدٌ اور جُحُودٌ ہے۔

استیقنتها ان (مجزات) کا (اُن کے داوں نے) یقین کری (اُستیقنتها اُن (مجزات) کا (اُن کے داوں نے) یقین کری (اِستیقنت) باب استفعال ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحدمؤنث نے نب، مصدر استیقال ہے۔ (ها) نمیر واحدمؤنث غانب مفعول ہے۔

عُلِمُنَا: بهم كوسكھائى كئى۔ (عُلِمُنا) باب تفعیل سے فعل ماضی مجہوب، صیغہ بہع مشکلم، مصدر تُعُلِیْ ہے۔

مُنْطِقَ الطَّيْرِ: بِرندوں کی بولی۔(منطق) مصدر میمی ہے، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے(الطَّیرُ) طَائِرُ کی جمع ہے،اور بھی واحد بربولا جاتا ہے۔ مُنْ وَذَعُولَ ذَان کی جماحتیں بنائی جاتی جین (بنائی جاتی تھیں)ان کوروکا جاتا

ے (روکا جاتا تھا)وَ ذُع مصدر ہے فعل مضارع مجبول مسیغہ بہتے ند کر ما نب، باب فنج ہے استعمال ہوتا ہے معنی روکنا ،تر تبیب ستاصفوں میں رحمایہ

۱۸ و اجه النّه الله چیونیوں کا میدان (و اجه) کے معنی میدان، بهاژول یا ایک معنی میدان، بهاژول یا ایک میدان میدان به بهاژول یا ایک میدان می

اُدخُلُوْ الْمُسلَّكِنَكُم: ثم النِي تَكْرُول مِن وَاتَلَ وَمِاؤَلَهُمُ النِهُ مَواتُول الْمُسلَّكُونَ وَمِاؤَلَهُمُ النِهِ مُول اللهِ وَمَا وَاللهِ وَمَا وَاللهِ وَمَا وَاللهِ وَمَا وَاللهُ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا كُنْ اللّهُ وَمَا كُنْ اللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَمَا كُنْ اللّهُ وَمَا مُلّمَ وَمُواللّهُ وَمَا كُنْ اللّهُ وَمَا كُنْ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمَا مُنْ اللّهُ وَمُلّمُ وَاللّهُ وَمُلّمُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلّمُ وَمُنْ مُنْ مُعِلّمُ وَاللّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَاللّمُ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالمُورُولُ مُنْ مُنْ مُنْ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَالمُورُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالمُلّمُ وَمُلّمُ وَالمُورُولُ مُنْ مُعْلِمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَالمُورُولُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَالمُورُولُ والمُلّمُ وَالمُلّمُ وَالمُمْ وَمُلّمُ وَالمُلّمُ وَالمُلّمُ وَالْمُ وَالمُورُولُ وَالمُلّمُ وَالمُولِمُ وَالمُلّمُ وَالمُلّمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَالمُلّمُ وَالمُلّمُ وَالمُولِمُ وَالمُلّمُ وَالمُولِمُ وَالمُلّمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ والمُلّمُ وَالمُولِمُ والمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالمُولِمُ والمُعْلِمُ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُعْلِمُ والمُنْ والمُنْ والمُنْ مُنْ والمُعْلِمُ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْمُولُولُ والمُنْ والمُنْ مُولِمُ والمُنْ والمُنْ والمُنْفِقُولُولُ

آیت نبر اس ک نے

لا يُحطِمُنَكُم بم كو يُل نه دُّالے بم كو پين نه دُّالے ۔ (لا يُحطِمَنَ) بب ضرب من فعل نهى ، بانون تا كيد نقيله ، صيغه داحد ندكر غائب ، مصدر خطم معنى تو ژنا۔

اُوْذِ عُنِيْ: آپ جھے الہام فرماد ہے ، آپ جھے توفیق عطافر ماد ہے۔ آپ جھے نوفیق عطافر ماد ہے۔ آپ جھے نیسٹی عطافر ماد ہے (اُوْذِ عُ) باب افعال فیخل امر بھیغہ واحد مذکرہ ضر بمصدر ایزا ع ہے (نینی) اس میں نون وقا بیاور یائے متعلم مفعول ہہے۔ تَفَقَدُ الطّیرُ: انھوں نے (لیمن سلیمان ملیہ السلام نے) پر ندوں کی حاضری لی (ترجہ حضرت تقانوی) انھوں نے (لیمن سلیمان علیہ السرم نے) پرندوں کا معائد کیا۔ (تَفَقَدُ ) باب تفعل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد فرکر نائب ، مصدر تَفقَدُ ہے۔ معنی تلاش کرنا ، جائزہ لینا ، معائد کرنا۔ (الطّیو) فی افغا طَنْہ واحد یربھی بولا جائزہ لینا ، معائد کرنا۔ (الطّیو) طائد کی جمع ہے۔ اور بھی افغا طَنْہ واحد یربھی بولا جائزہ لینا ، معائد کرنا۔ (الطّیو) طائد کی جمع ہے۔ اور بھی افغا طَنْہ واحد یربھی بولا جائزہ لینا ، معائد کرنا۔ (الطّیو)

ا الْهُدُهُدُ: ایک مشہور پرندہ جس کے سر پرتاج ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت میں ہے۔ اس کی خصوصیت میں ہے۔ اس کی خصوصیت ایک ہے کہ دیا ہے۔ اس کی جمع میں ایک ہے گئے ایک سے اندر پائے جانے والے پائی کود کھے لیتا ہے۔ اس کی جمع مقداهدُ ہے۔

مَسَبَا: سيا يمن كالبيك مشهورشه<sub>ر ي</sub>\_\_

یکٹور ہے المنحبء وہ (مینی اللہ تعالی) پیمیں ہوئی چیز کونکا لیا ہے (بُنٹور ہے)

ہاب افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر اخرائے
ہے۔ (اَلْنْحَت ءُ) مصدر ہے جو معظو ء کے معنی میں ہے۔ یہاں پر آنان
میں پیمی ہوئی چیز سے مراد بارش اور زمین میں چیمی ہوئی چیز ہے مراہ
بیود ہے ہیں (تفیر جلالین)

اَلْقِهُ: تُواسُ (خط) كوڈ ال دے۔ (الْقِ) باب افعال ہے فعل امر ، صیغہ واحد

تيتنه مذكرهاضر، مصدر القَاءَب- (٥) ضمير واحد ذكرعًا بب مفعول بدب

تول عنهم او أن كے باس سے بث جا۔ (تُوَلَّ) باب تفعل سے فعل امر بصیغہ واحد مذکر صاضر بمصدر تو ل جواصلی میں تو لئی ہے۔

٢٩ اَلْمَلُوا : درباروالو اس كى جمع : أَمْلَاءً بـ

۳۲ اَفْتُونِی بَمْ مِحْدے بیان کروئم مجھ کورائے دو۔ (اَفْتُوا) باب انعال ہے فعل امر بصیغہ جمع ندکر حاضر بمصدر اِفْتَاءٌ ہے۔ (نِی )اس میں نون وقا بیاور بائے منتکلم مفعول بہ ہے۔

۳۲ فَاطِعَةً: فيصله كرنے والى فطع مصدرے اسم فاعل واحدمؤنث ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

تَشْهَدُوْنَ (بِہاں تک کہ) تم میرے پاس موجود مور (تَشْهَدُوْ) ہاب سمح نے فعل مضارع معروف مید خرج ندکر حاضر مصدر شَهَادَة ہے۔ (نِ) اصل میں نبی ہے۔ اس میں نون وقایہ کے بعد یائے متعلم مفعول ہہے۔ مُون سِلَة بیجنے والی ار نسال مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔

۳۵ نظوة: ديکھنے والی، انتظار کرنے والی۔ نطئو مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔

سے قبل طاقت، قدرت، مقابلہ۔

آیٹ ہے صاغر و ن زلیل لوگ ، ماتحت (رعایا) لوگ ۔ باب کرم ہے اسم فامل آئے ہے۔ سے اسم فامل آئے ہے۔ اس کا واحد صَاغر ّ اوز مصدر صغورٌ اور صُغر ّ ہے۔

عفریت مِن الْجِنَ جِنوں میں ہے ایک دیو۔ ایک توی نیکل جن۔ (عفر نٹ) کے معنی توی، طاقت ور، سرس ، خبیث یہ یہاں اس ہے مراد قوی ہے، اس کی جن بقفاریٹ ہے۔

وم مستقر المشرية والاليحي ركها بهوار استفرار مصدر سي الم فاعل واحد مدرج واله بويدي مصوب ب-

لیبلونی تا که وه میری آزمائش کرے۔ تا که وه میراامتخان کے۔ (لیبلو)
اس کے شروع میں ایم تعلیل ہے۔ باب نصر سے فعل مضارع معروف،
صیغہ واحد فذکر بنائب، مصدر بالائے ہے۔ (نی) اس میں نون وقا بیاور یوئے متکلم مفعول مدے۔

الله انگرو ابتم (اس تخت کی) صورت بدل دو۔ (مگرُوْا) باب تفعیل سے فعل امر ، سیغہ جمع مذکر جاضر ، مسدر تنگیر ہے۔

الله اَتُهْنَدِیْ: کیاوه مجھ یاتی ہے۔ (ا) ہمزؤ استفہام (تَهْتَدِیْ) باب انتعال کے نظر من استفہام (تَهْتَدِیْ) باب انتعال کے نظر من معروف ، صیغہ واحد مؤنث عائب ، مصدر اِهْتَدُاء ہے۔

۱۳۸ عرفشك: تیرا تخت ، مركب اضافی ہے۔ عرفش کے معنی تخت - جمع

عروش ہے۔

۳۳ صدّها: اس نے (غیراللہ کی عبادت نے ) اس کوروک دیا۔ (صدّ) باب
انھرے فعل ماضی معروف، صیغہ داحد مذکر غائب، مصدر صدّہ ہے۔ (ھا)
ضمیر داحد مؤنث غائب مفعول بہہے۔ اس کا مرجع ملکۂ سبابلقیس ہے۔

الصرّ ح بحل ، اس کی جمع : صرّ و تے ہے۔

خسبته لَجّة اس ورت نے اس کو گہرا یانی سمجمار (حست )حسال

نے نبہ مصدر سے فعل ماضی معروف ، سیند واحد مؤتث مائب ہے۔ (اُہ) نعمیر واحد مؤتث مائب ہے۔ (اُہ ) نعمیر واحد مؤتث مائب ہے۔ (اُلجَدہ) کے معنی مذکر مائب ہے۔ (اُلجَدہ) کے معنی اس کا مرجع صوح کے (محل) ہے۔ (اُلجَدہ) کے معنی اسراپی نمی بانی کی برئ متندار ، ٹن اُلجّ، اُلجے کے اور اِلجا تے ہے۔

مر کشفت عن سَاقَیْها، عورت نے اپنی دونوں پنڈلیاں کول، یں۔
(کشفف) باب شرب سے فعل ماضی معروف، سیندواعد و فوث ما ب، مدر کشفف ہے۔ (ساقی) مراب اضافی ہے۔ (ساقی) اسل میں مسلم کے درساقی اسلم میں مسلم کی وجہ سے گرایا ہے۔ (ھا اسمیر واحد مؤدث ما کب، مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع ملکہ سباباتیس ہے۔

مُمودُ مِنْ فُو ارینو: شیشول سے بناہوا۔ شیشول سے جڑا ہوا۔ نموید مصدر سے اسم مفعول واحد ندکر ہے۔ اس کے معنی ہموار اور چین مصدر سے اسم مفعول واحد ندکر ہے۔ اس کے معنی ہموار اور چین سرنا۔ (قواریر) کے منی ششے اس کا واحد نقارُ وُرةً ہے۔

ین ختص مُوْنَ. وه اوگ جَمَّرُ نے ہیں۔(یاختصمُوْنَ) باب الا عال سے انعل مضارع معروف ،صیغہ تن مذکر غائب ،مصدر الختصام ہے۔

۳۱ تستغیر کون تم اوگ جاری مانگتے ہو۔ (تستغیر کون) باب استفعار سنفعار مصدر اِسْتغیر کا باب استفعار کے معروف معروف میغیری مدر حاضر مصدر اِسْتغیر کا ہے۔

اطِيّرْ فَا بِكَ بَهُم نَهُمْ لُومُحُونَ بَهِمَ لِيا ﴿ الطَّيَّرِ فَا ) بَابِ تَفْعَلَ مِنْ فَعَلَ مِنْ فَعَلَ معروف ،سیغه جمع منتکلم ،مصدر اطیّر ہے۔جواسل میں مَظیّر ہے۔

طَنو کم عند الله بهماری خوست الله تعالی کے پاس ہے، اس کام صب بہ کہماری خوست کا سبب الله تعالی کے علم میں ہے، یعنی تمہارے فراالے اس کے تمہاری خوست کا سبب الله تعالی کے علم میں ہے، یعنی تمہارے فرالے اس اس ل الله تعالی کو معلوم ہیں اور وہی خوست کا سبب ہیں (طائبو ) ئے منی برندہ بدف کی بخوست، زبانه جا بلیت میں اہل عرب برندوں سے بدفالی لیو کرت بدف کی بخوست کے عنی میں اور طائبو ) کا استعمال خوست کے معنی میں و اس استعمال خوست کے معنی میں و اس استعمال خوست کے معنی میں و اس الک

آیت نبر کیم کیم (تُفَتَنُوْنَ) بابضرب سے فعل مضارع مجہول، صیغہ جمع ذکرہ ضر، مصدر فتنةً، فَتُنَّ اور فَتُوْنَ ہے۔

تِسْعَةُ رَهْطِ: نُوْخُص (رَهُطُ) كَ مَعْنَ جماعت اور قبيله، تين سے دل تک كاگروه جس ميں كوئى عورت نه جو ، اوراس لفظ كاكوئى واصر نبيل ہے، اس كى جمع أَدْهُطُ اور أَدْهَاطُ ہے، جب عددى اضافت رَهْطُ كی طرف ہوتی ہے، تواس سے خص اور فر دمراوہ و تا ہے۔ جیسے تِسْعَةُ رَهْطِ كَ معنی نُوخُص كے ہیں۔ تقاسَمُوْ اباللّٰهِ: تم لوگ اللّٰه كاشم كھاؤ۔ (تَقَاسَمُوْ ا) باب تفال سے فعل امر ، صیغہ جمع نذكر حاضر ، مصدر تقاسُمُ ہے۔

المرتبقة المرات ميں ضروراس برحمله كريں گے۔ (النبيّة بَا) باب تفعيل المرتبقة الله عمروف، الام تاكيد بانون تاكيد تقيله، صيغه جمع متعلم، مصدر تبييت ہے (ف) ضمير واحد مذكر غائب، مفعول به ہے۔ اس ضمير كا مرجع حضرت صالح عليه السلام بين۔

۵۰ مُکُووْا مَکُووْا مَکُووْا:ان لوگول نے ایک خفیہ تدبیر کی۔ (مَکُووُا) باب نفرے ۵۰ نعل ماضی معروف، صیغہ جمع ذکر غائب، مصدر مَکُوّب، (مَکُوّب، مَکُوّب، مصدر مَکُوّب، مصدر مَکُوّب، مصدر مَعُول، بیا مصدر مفعول مطلق ہے۔

الا المقرن في من الكوم الكرديا (المقرنة) بالبياس فعل ماضى معروف صيغة بنع متعلم مصدر تَدُهِيْ الله معرد في المعرف المرعائب مفعول به به المعاوية المعرد معارد تكام مصدر تكام مصدر تكام مصدر تكام مصدر المعرف المعرف المعرف المعرف المعرب المعرب المعرب المعالم الموتا به المعرب المعرب المعرب المعالم مؤنث به المعرب المعرب المعالم مؤنث المعرب المعالم مؤنث المعرب المعرب المعالم مؤنث الم

۵۱ اینطَهٔرُوْنَ: وه اوگریزے پاک صاف بنتے ہیں (یعَطَهُرُون) بب فعل ۲۵ ایک صاف بنتے ہیں (یعَطَهُرُون) بب فعل سے فعل مضارع معروف بصیغہ جمع مذکر عائب مصدر تعطَهُرٌ ہے۔

تيتنبر فدرنها بم في اس كو (لوط عليه السلام كى بيوى كو) مقرر كرديا (فَدُرْنَا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر تَقْدِیْر ہے۔ (هَا) ضمير واحد مؤنث عائب، مفعول يهها ال كا مرجع إمْرَأَةُ لُوْطِ لِعِينَ

حضرت لوط عليه السلام كى بيوى ہے۔

الُغنبويْن باقى رہنے والے، يتحصر بنے والے۔ان سے مراد ہلاك ہونے والے کا فریں۔اس کئے کہ حصرت لوط علیہ السلام ادر ان کی بیروی کرنے والوں کے جلے جانے کے بعد کا فرلوگ ہی عذاب میں باقی رہنے والے اور ہلاک ہونے والے تھے۔ غُبُور مصدرے اسم فاعل جمع ندکرسالم حالت جر میں ہے، واحد غابر ہے۔ باب تصریح استعمال ہوتا ہے۔

۵۹ اصطفی: اس نے (اللہ تعالیٰ نے) منتخب فرمایا۔ اس نے پہندفرمایا۔ (اصطفلی)باب افتعال ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر إصطِفَاء بـاس كاماده: صف وبـــ

أُمَّنُ خَلَقَ بِإِره (٢٠)

آیت بسر انستبسر اَنْبَتْنَا: ہم نے اگایا۔ (اَنْبَتْنَا) باب افعال ستەتل ماضی معروف، صیغہ جمع ۱۰ متنظم،مصدر إنْبَاتٌ ہے۔

٢٠ حَد آئِق باعات ال كاواعد: حَدِيْقَة ہے۔

١٠ بهجة رونق، زينت، خوب صورتي، تازگي

۲۰ یعدِلُوْن وہ لوگ (دوسروں کواللہ تعالیٰ کے ) برابر تھیرائے ہیں۔ (یعدلُوْن) یاب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر غالی۔ الا قُوَارًا: عَمْمِ نِے کے لائق قرارگاہ۔ (قوارًا) باب ضرب سے مصدر ہے۔

#### سے مسدری معنی تھہر تا۔

الا رو السبی مضبوط بیماژ، اس کا واحد ر السبکة ہے جو رُسُوَّمْت مدر یہ مم فاطل واحد مؤنث ہے۔

الا خاجز ابرده ، آر ، دو چیز ول کے درمیان حدفاصل اس کی جمع حواحز ۔
الا یجیٹ : وہ دُیا قبول کرتا ہے۔ (یُجیٹ ) باب افعال سے فعل مضارع معروف ، سیفہ واحد مذکر عائب ، مصدر اِجَابَةٌ ہے۔

۱۲ آلهٔ مضطرّ به قرار ، به سی سی باب افتعال سے اسم فاعل واسد
مصدر اضطرار ہے۔ اس میں اقتعال کی تا و کو طاء سے بدل دیا
میر اسے۔ مصدر اضطرار ہے۔ اس میں اقتعال کی تا و کو طاء سے بدل دیا
میر اسے۔ مصدر اضطرار ہے۔

المحشف وه دور کرتا ب. (یکشف) باب ضرب سے فعل مضارع معروف بسیغه واحد مذکر غائب مصدر تخشف ہے۔

۱۲۷ هَاتُو انتم (این دلیل)لاؤ، بیاهم فعل جمع ندکری اس کاوا حدند کرهات اور واحد مؤنث هاتبی اور تثنیه ند کراور مؤنث هاتبیااور جمع مؤنث هاتبین ہے۔

1۵ یُبعَتُوْن: وہ لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ (یُبعَتُوْن) باب فتح ہے اس مضارع مجبول مینغہ جمع مذکر غائب مصدر بغث ہے۔

اِدُّرَكَ عِلْمُهُمْ تَهُمَكَ كُرَّكِيا ان كَافْكُر (ترجمه شِحُ الْهَمْ ) ان كاللم نيست بوگيا (ترجمه مفرت تفانوی) (اِخْدُك ) باب تفاعل سي فعل مانسي معروف صيف ينب واحد مذكر عائب مصدر إذرك مي جواصل من تدارك م

عموں اندھے۔ عملی مصدر سے صفت مشبہ جمع ندکر سالم ہے۔ باب سمع سے اس کا واحد فعل کے وزن پر عملی ہے (عموں)

اصل میں عمیون ہے۔ ضمہ یاء پر دشوارتھا۔ نقل کر کے ماتبل کو دے دیا۔ اور

، قبل کا سه وزانل کردیا، پیمراجهٔ اعساکنین کی دجه ہے یا وکرنگی، غیموٰ ک ہوگی از ایسے و مرد کر مدال شدارتیں کر تربیس (ارد میک و درک اور انصر سرفعل

و۔ یمکوون وولوگ شرارتیں کرتے ہیں۔ (یکمٹکووٹ) باب نصرت مل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب مصدر مکو ہے۔

۲۶ رَدِفَ: وه (عذاب) قریب ہوگیا (تفییرجاالین) (رَدِفَ) باب سمع ہے افعل ماضی معروف، مینغہ واحد مذکر غائب، مصدر رَدْف ہے۔ معنی پیچھے

مونا، يهال مرادقريب بهوناي

سے انگون صُدُور کھیں۔ (جو) ان کے ول چھپارہ ہیں۔ لیعنی جوان کے دوں جھپارہ ہیں۔ لیعنی جوان کے دوں میں چھپا ہوا ہے۔ (مُکِنُ ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤثث غانب، مصدر اِنگنان ہے۔ (صُدُورٌ) کا واحد صَدُرٌ معنی سینہ۔ یہاں اس سے مراوول ہے۔

۲۷ یَقُصُّ وه (قرآن) بیان کرتا ہے۔ (یَقُصُّ) باب نصر ہے تعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر قَصَصیٰ ہے۔

۸۷ یَفْضِی: وه ( آپ کا بروردگار) فیصله فرمائ گا۔ (یَفُضِی) باب ضرب فیصله فرمائ گا۔ (یَفُضِی) باب ضرب فیصله فیله فیصله ف

۸۰ اَلْمُوتِلَى مروے۔ال كاواحد: مُيّتُ ہے۔

٨٠ الصُّمَّ: بهريد النكاواحد: أصَمَّ ہے۔

٨ الْعُمْى اندهے۔اس كادا حداعمى ہے۔

٨ الْمَا آبَةُ. جَانُور - بَنَ فَو آبُ ہے۔ يہال دلبة ہے مرادبيہ كه قيامت كے

آیت نبر قریب ایک عجیب جانور ظاہر ہوگا۔ جو عام جانوروں کی طرح پیدائبیں ہوگا۔ بلکہ اجیا تک زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتنیں کر ہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بیرجانور مکہ کرمہ میں کو ہ صفایے نکلے گا۔

یُوْذِ عُوْنَ: ان لوگوں کی جماعت بندی کی جائے گی۔ ان لوگوں کو روکا جائے گا۔وَذْعُ مصدر ہے تعل مضارع مجہول،صیخہ جمع مذکر غائب، باب فتح اورضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

ايُنفَخُ فِي الصَّوْرِ: صور يَجُونكا جائے گا۔ (يُنفَخُ) باب نفر سے تعل مضارع مجهول صيغه واحديد كرعائب،مصدر نَفْخ ہے۔ (الصُّورُ) نرسنگا۔ حافظ ابن كثير نے لكھا ہے كەحصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روابیت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یو جھ کے صور کیا چيز بيت حضورياك صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكه قرْن يُنفَخُ فيه یعنی ایک نرسنگا ہے جس میں چھونک ماری جائے گی ، علامہ شبیراحمہ عثر نی نے لكصاب كه دومر نتيصور بھونكا جائے گا۔ بہلى مرتبه تمام زندہ لوگ مرجا نبيل کے اور مردوں کی روحوں پر ہے ہوشی طاری ہوجائے گی۔اور دوسری مرتبہ تمام مردوں کی روحیں بدن کی طرف واپس آجائیں گی (تفسیرعثانی)

اَفَوْعَ: وه ( زمین وآسان میں رہنے والے ) گھبراجا کیں گے۔ بیر یا صلی ، قعل مضارع کے معنی میں ہے۔ یقینی ہونے کو بیان کرنے کے بئے <sup>فعل</sup> ماضی کواستعمال کیا گیاہے(فُزغ) ہاب تمع سے قعل ماضی معروف، سیغہ واحدمد كرعًا ئب،مصدر فزرع ہے۔

٨٨ ا دُاخِويْنَ: ذَلْيَلْ بُونْ والله، عاجز بُونْ والله باب فيح اور مع ين اسم فاعل جمع مذكر سالم بيد اس كا واحد داجي اور مصدر دحو اور ا دُخُورٌ ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔

سنائی جامِدُة : (پہاڑ) ہے ہوئے ، جُمُو دہمدر ہے اسم قائل واحد مؤنث مرم ہوئے ، جُمُو دہمدر ہے اسم قائل واحد مؤنث مرم ہوئے ہوئے ، جُمُو دہمون کی بعد ہے صوب ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے مفعول ثانی ہونے کی بعد ہے صوب ہے۔ انعمال انتحال نے ) مضبوط فرمادیا۔ (اَتَقَنَ) باب افعال منتح معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر اِتَقَالَ ہے۔ سنعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر اِتَقَالَ ہے۔

سُکبت و جُوههم : وه لوگ اوند هے منھ ڈال دیئے جائیں گے۔ جواب شرط کی وجہ سے تقبل کے معنی میں ہے۔ (گئت) باب نصر سے نعل ماضی مجہول سیغہ واحد مؤنث نائب، مصدر کُبِّ ہے (وُجُوهٌ) کا واحد وَ جهُ معنی جہ د

اَنْ اَتْلُوا الْمَعْنِ آنَ. كه بيس قرآن برُه كرسناؤل لينى احكام البي كي تبليغ كرول (اَتْلُوا) تِلاَوَةً مصدر مع فعل مضارع معروف، صيغه واحد منتكلم باب تصريح استعال بوتام اَنْ مصدر بيكي وجه سے حالت نصب بيس ہے۔

# سُورَةُ الْقَصَص

سورة تقسص کی ہے۔ بیٹر آنِ کریم کی اٹھا کیساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھررس ت سنہ پہلے مفرت مولی علیہ السلام کا واقعہ فصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھررس ت محد بیرکا اثبات اور بعض شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور حضرت رسول اقد س ملی اللہ مدیہ وسم کوسی اور مدایت کیتی پرقدرت کی نئی ،اس کے بعد قیامت کے دن ایمان اور کفر لے شمرات کا ظہور۔ پھرا ثبات تو حیداور بعض انعامات کا ذکر ہے۔ شمرات کا ظبور۔ پھرا ثبات تو حیداور بعض انعامات کا ذکر ہے۔ میں میں جڑھ گیا، وہ زمین میں بند ہو ًیں الگاری ضورہ فرعون ) زمین میں چڑھ گیا، وہ زمین میں بند ہو ًیں الکاری ضورہ نیمال ماضی معروف بھین واحد مذکر غائب مصدر عُلُو ہے۔ آیت نبر (الارض ) کے منی زمین اس سے مراو ملک مصر ہے، اس کی جمع او صوف ۔

البَيعًا: قرقے ، جماعتیں ، واحد شیعَة ہے۔

یستضعف وه (فرعون) کمزورکرد باتھا، وه زورگھٹار باتھا۔ (یستصعف)
باب استفعال سے فعل مضارح معروف، صیغہ واحد مذکری نب، مصدر
استضعاف ہے۔ جعل کے فاعل سے حال ہے۔ جملہ متنا نفہ کا بھی احتال
ہے(اعراب القرآن)

طَآئِفَةُ: جماعت ، فرقه ، اس مرادنی اسرائیل بیاب جمع طو ایف ہے۔
ایڈ بیٹے: وہ (ان کے بینوں کو) ذرج کرتا تھا۔ لینی ذرج کراتا تھا۔ (یا دبیخ)
باب تفعیل ہے فعل مضارع معروف ، سیند واحد ندکر غانب ، مصدر تذہیعے
باب تفعیل ہے میں منارع معروف ، سیند واحد ندکر غانب ، مصدر تذہیعے
ہول ہے۔
ہی بیشت ضعف ہے بدل ہے۔

م أيستنخبي: وه (ان كي تورتون كو) زنده ركفتا تقاليين ان كي عورتون وآن بين كرتا تقاله (يستنخبي) باب استفعال مي تعل مضارع معروف مسيغه واحد في مرعائب مصدر الستاخية عب-

اَنْ نَمُنَّ: كه بم احسان كري (نَمْنَ) باب نفرے فعل مضارع معروف، صيغة جمع متكلم بمصدر هنَّ ہے۔اَنْ مصدر ميكي وجه ہے منصوب ہے۔

۵ أَبُمَّةُ سروار، في شيواروا صراعام ب-

٥ الْوَارِثِين: قائم مقام، ما لك واحد: وَارتُ ب-

۱ انمکن کریم جمادی، کریم حکومت دیں۔(نُمکن) باب تفعیل ہے ا مضارع معروف بصیغہ جمع متکلم، مصدر تمکین ہے۔

او خینا: ہم نے وق کی۔ یہاں وق سے مرادالہام یا مناسب، لیمنی دل میں کوئی بات ڈال دینا، یا خواب میں بتادینا (تفسیر جلالین) (او حیسا) باب افعال سے فعل ماضی معروف ،سیغہ جمع بینکام ،مصدر ایسجاء ہے۔

اُم مُولسی عضرت موی علیه السلام کی والده حضرت موی سلیه السلام کی والده حضرت موی سلیه السلام کی والده ساند به کی تام کے سلسله میں مختلف اقوال ہیں۔ روح المعانی میں ہے کہ ان کا منتہ ور تام اُو حاللہ ہے۔ انقال میں ان کا نام منحیاله بست یصفر من لاوی لکھنا ہے، اور بعض لوگول نے ان کا نام بار خنا اور عض نے باز حن تالیا ہے (روح المعانی ت ، میں ۱۸۷)

ار ضعیه: تم ان کو لینی موی ملیدالسلام کو دوره بلا دَر (اَد صعیی) باب افعال منت فعل امر جمیعتی موی ملیدالسلام کو دوره بلا دَر (اَد صعیف المر جمیعت و حد مذکر عالب مفعول به به اس ضمیر کامر جمع حضرت موی علیه السلام بین به المونی علیه السلام بین به حاصر معمدر اِلْقَاء به داره) ضمیر واحد مذکر عائب مفعول به به داس ضمیر کامر جمع حضرت موی علیه السلام بین به کامر جمع حضرت موی علیه السلام بین به کامر جمع حضرت موی علیه السلام بین به

الْيَعَ: دريا-اس يه مراودريائي نيل هر تفيير جنالين)

افر ان فوغون فرعون کی یوی ان کانام حضرت آسید بنت مزاهم به جو بهت نور به به بین بر ربت مال خرج جو بهت نیب کورتوان میس سے تھیں۔ فقراءاور مساکیین بر ربت مال خرج کرتی شمیس دھنرت موی علیه السادم بر ایمان اللی تنیس، فرطون کی تمام تکھیفوں کے ساتھا کیمان برقائم رہیں۔

ت نیم فارغًا: بقرار، باب فتح اور تصریحاسم فاعل واحد ند کر ہے۔ مصدر فراغ ۱۰ ہے۔ معنی خالی ہونا۔ اَصْبَح کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اَتُنْدِیْ: وه (حضرت موکی علیه السلام کی والده) ضرور ظاہر کر دیتیں۔ اس کے شروع میں لام تاکید ہے۔ (تُنْدِیْ) باب افعال ہے فعل مضارع معروف ، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر ابْدَاءً ہے۔

رَبَطُنَا: ہم نے مضبوط کردیا۔ (رَبَطْنَا) باب نصر اور ضرب سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع متکلم ، مصدر رَبُظ ہے۔

قَالَتْ لِلْا خَتِهِ: انھوں نے (حضرت موی علیدالساؤم کی والدہ نے) ان کی بہن سے کہا۔ حضرت موی علیدالساؤم کی بہن کا نام مریم یا کلثوم ہے، انگوٹ سے کہا۔ حضرت موی علیدالسلام کی بہن کا نام مریم یا کلثوم ہے، (اُنْحَتُ ) کے معنی بہن ، جمع اُنحو اَتْ ہے۔

ا فَصِیدِ بِهِمُ ان کِ (موکیٰ ملیه السلام کے) بیجھے جلی جاؤ۔ (فُصِیٰ) ہاب فصر ہے فعل امر، صیغه واحد مؤنث حاضر، مصدر قَصَّ ہے۔ (وِ) ضمیر واحد مُذکر عَائب مفعول ہدہے۔

اا عَنْ جُنْبِ: دورے (جُنْبُ) کے معنی دور ،اجنبی ،مسافر ، نا پاک ، واحد ، "شنیہ جمع ،ند کراورمؤنٹ سب کے لئے سنتعمل ہے۔

١٢ المر اضِعُ: دائيال، دود صياف والي عورتيل واحد مرضع بـ

یکفلونهٔ وهاوگ (گرواسله)ان کی پرورش کریں (یکفلون) باب نمر سے فعل مضارع معروف، صیغه جمع مذکر غائب، مصدر کھل اور کھالة ہے۔(هٔ) شمیر واحد مذکر غائب مفعول بہہے۔

ہے۔(ہُ) تنمیر واحد مذکر غائب، مفعول ہہے۔
اناصِحُون : خیر خواہ ، جھلائی جاہئے والے۔ باب فتح ہے اسم فامل جمع مذکر
سالم ہے۔اس کا واحد مفاصِح اور مصدر نصح اور نصح ہے۔
ان کا واحد مفاصِح اور مصدر نصح ہوں کے اور نصح ہے۔

بَلغَ الشُّدَّةُ: وه (موى عليه السلام) اين جواني كويني كن \_ (ملغ) باب نصر

الشدّ الشدّ الشدّ المعروف، صيغه واحد مذكر عائب، مصدر المُلُوْع بـ (الشدّ الشدّ المعنى طاقت اور قوت ، كمال عقل اور قوت جوانى ـ علامه ذخشرى نسورة للح المعنى طاقت اور قوت ، كمال عقل اور قوت جوانى ـ علامه ذخشرى نسورة للح المحتمل المعنى المعالم المحتمل المعنى المحتمل المحتم

السّنغاتهُ: الشّخص في ان سه (مول مليه اللهم مه ) فرياد كي (السّنغات) باب استفعال مه فعل ماضي معروف ، سيغه واحد ذكر ما نب ، مصدر إسنبغاثهٔ اور ماده: غوت ب (أ) منمير واحد ذكر غائب مفعول به ب-

ا و سخز هٔ: انھوں نے (موی علیہ السلام نے )اس کو گھونسا مارا۔ (وَ سَخَرَ) ہوب ضرب نے فعل ماضی معروف ہمیند واحد ند کرغائب مصدر و سُخوّ ہے۔ (ہُ) سنمیر واحد ند کرغائب مفعول ہدہ۔

اس کا کام تمام کردیا (قضلی) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد اس کا کام تمام کردیا (قضلی) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد فرکر غائب، مصدر فضاء ہے، علی کے صلہ کے ساتھ لفظ قضاء کے عنی مار ڈائ فظھین کا نہ دگار۔ ظھر مصدر سے فعیل کے وزن پر مفت مشبہ ہے۔ ہاب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

یَتُوفَّتُ : وه (موی علیه السلام) انتظار کررہ ہیں (کررہ تے) انتظار کرتے ہوئے۔ ترکیب نحوی کے امتبارے حال واقع ہے (بیتوفٹ) باب تفعل سے فعل مضارع معروف ، حینه واحد مذکر عائب ، مصدر توفٹ ہے۔ یستضو خُعهٔ وو شخص ان ہے (موی ملیه السلام ہے) فریاد کررہ ہے۔ ایستضو خُه و اللہ السنفعال سے فعل مضارع معروف ، حینه واحد مذکر اللہ ماہ مصدر استیضو النہ ہے۔ یت نبر غوی گراہ۔غی اورغو ایک مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔ ۱۸ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

جَبَّارًا: زبردی کرنے والا۔ جبو مصدر سے فعال کے وزن پر مب ند کا صیغہ ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

افصا الممدينة : شركا كناره (أفضا) كمعنى بهت دور فصوممدر افضا الممدينة : شركا كناره و(أفضا) كمعنى بهت دور فصومدر الممدينة ) كمعنى المتعال موتا ب و(الممدينة ) كمعنى شربت المدينة ) كمعنى المربة عن المدينة كالمدينة كالمدينة المربة عن المدينة كالمدينة المربة عن المدينة كالمدينة المربة عن المدينة ا

ا یکسعلی: وہ صحف دوڑ رہاہے( دوڑ رہاتھا) دوڑتے ہوئے۔ (یسعلی) ہو۔
انتخ ہے فعل مضارع معروف، صیغہ داحد مذکر غائب، مصدر سکلی ہے۔
انترکیب میں حال داقع ہے۔

٢٠ أَلُمُالاً: وربارواك بين المُلاء بي

ا یَاْتَمِوُ وَ نَا: وہ لوگ مشورہ کررہے ہیں۔ (یَاْتِمِوُ وَ نَا) باب افتعال سے نعل مضارع معروف ہسیغہ جمع مذکر غائب مصدر اِنْتِمَادٌ ہے۔

۲۱ لَمَّا وَرَدَ: جنب وه (موی عنیه السلام) پنچ - (وَرَدَ) بأب ضرب سے فعل مائنی معروف می معدد واحد مذکر ننائب مصدر وُرُودٌ دے۔

مآءَ مذین مدین کا پائی ،اس مرادوہ کنواں ہے۔جس سے مدین کے لوگ اپنے جانوروں کو پائی بلاتے تھے۔ ماء کے معنی پائی۔جمع: میاۃ ہے۔ (مدین ) ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت ابرائیم مدیدا سل م کے صاحبر اوے مدین کے نام پراس شہر کا نام رکھا گیا ہے۔

۳۳ تذو دان: وہ دونوں روکتی ہیں۔ وہ دونوں رو کے ہوئے تھیں۔ (تذو دان)
باب نظر سے فعل مضارع معروف، صیغہ تغنیہ مؤنث عائب، مصدر دو د

حتى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ: يهان تك كرجروا جواليل لے جائيں، (يَصْدِر)
باب افعال على مضارع معروف، سيغه واحد مذكر غائب، مصدر اصدار عبد الرّعَاءُ عن جواحد الرّعاءُ عن جواحد الرّعاءُ عن جواجه الرّعاءُ الرّعاءُ عن جواجه الرّعاءُ الرّعا

تولی الی الظّل: وه (مول علیه السلام) سایه کی طرف بهث کرآئے (تولی) باب تفعل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ذکر نائب، مصدر

(توکی) باب همل سے کل ماسی معروف، صیغہ واحد مدر ما نب مصدر تو ی ہے۔ جواصل میں تو گئی ہے۔ (ظِلِّ) کے معنی سایہ جمع :ظِلاَلْ ہے۔ استا جو ہ: آب ان کونو کرر کھ لیجئے (اِسْتا جو ) باب استفعال سے نعل امر، صیغہ واحد ند کر حاضر، مصدر اِسْتیہ خار ہے۔ (ہ) ضمیر واحد ند کر ف نب،

مفعول بدي-

عَلْی أَنْ تَا جُونِیْ: اس شرط پر که آب (آئھ سال) میری اُوکری کریں ،
لینی آٹھ سال کی خدمت اس نکال کا مہر ہے۔ (تَا جُورَ) باب نصر ہے مطارع معروف، سیغه واحد مذکر حاضر، مصدر اُجو ہے۔ (نی ) اس میں اُون وقایداور یا ہے مشکلم مفعول بہے۔

ثمانيي ججيج آثه سال (ججيج) كاوا عد جية بمعنى سار -

الأَجَلَيْنِ وَمُقرَره مُدَيِّي لِي أَثْرُه سال لازم مُدت اور دَّل سال الأَجَلَيْنِ وَمُقرره مُدَيِّي سال الأرم مدت اور دَّل سال الفتياري مدت (الاجلين) احلَّ كالتثنيه حالت جرمين هيه الساسية عنى الفتياري مدت (الاجلين) احلَّ كالتثنيه حالت جرمين هيه الساسية عنى المنتاري من المنتاري من المنتاري المنتاري المنتاري المنتارية المنت

مقرر کی ہوئی مدت۔

قضی مُو ملی الا جَلَ مول علیہ السلام نے مدت بوری کردی ہی بناری میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ حضرت موی عدیہ السوم میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ حضرت موی عدیہ السوم فی آئے تھے سمال اور دس سال میں سے کوئی مدت بوری فرمائی ہو انھوں نے فرہ یا کہ حضرت موی علیہ السلام نے زیادہ مدت لیعنی دس سال بور سے سے میا بیاجم السلام کی بہی شان ہوتی ہے۔ جو چھ کہتے ہیں۔ اس کو اور افر مات

آیت میر ۲**۳۳** 

۳۳

۲Y

۲/

12

tΛ

۲9

تین میں۔ (فضی) باب ضرب سے ختل ماننی معروف ، صیغہ واحد مذکر نائب، میں۔ (فضی) باب ضرب سے ختل ماننی معروف ، صیغہ واحد مذکر نائب۔ مصدر فضاء ہے۔ (الانجل) مقرر وہ مدت ، مقرر ووقت ، جمع احال ہے۔

سار باهله وه (موی علیه السلام) این گروالوں کو لے کر جد یہ ب اهل ہے مراوحفرت مؤی علیه السلام کی بیوی ہیں۔ (سار) باب ضرب ست فعل ماضی معروف، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر منیو ہے۔ (اَهل)

كَ عَنْ رَشْتُهُ الرَّكُمْ وَالْحِهِ بَيْعِ : أَهْلُوْ نَ اوْرِ اهَالِ ہے۔

۲۹ آفس: انصول نے (موکی علیہ السلام نے ایک آگ ) دیکھی (آفس) باب افعال نے معروف ،صیغہ داحد مذکر غائب ،مصدر ایناس ہے۔

اُه کُنُو انتم ہم مرور (اُه کُنُو ا) باب نفر ہے فعل امر، سیخہ جمع مذکر و ضر، مصدر ه کُتُ ہے۔ یہاں جمع کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس سے کہ اس مصدر ه کُتُ ہے۔ یہاں جمع کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس سے کہ اس میں بیوی کوخطاب ہے۔ اور اگر صرف بیوی کوخطاب ہے۔ اور اُکھی کہ اھل کا ہے تو لفظ اُھل کی رعایت میں جمع کاصیفہ لایا گیا ہے۔ اس لئے کہ اھل کا مفظ جمع پرواقع ہوتا ہے۔ اور جمعی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے جمعی واحد کے لئے جمع کالفظ استعال کیا جاتا ہے۔

جَذُو َ مِن النَّادِ: آگ كا انگارا، آگ كا شعند (جَذُوةً) به لفظ آيت كريمه مين جيم كفته ، كسره اور ضمه تينول كے ساتھ ہے، اس كے عنی انگارا، شعند به اس كی جنج ؛ جندًى اور جندًا تا ہے۔

۲۵ تصطلون (تاکه) تم تابو، (تاکه) تم سینکور (تصطلون) باب انتعال سے فعل مطارع معروف ، صیغه جمع نذکر حاضر، مصدر اصطلاءً اور مادہ: صل کی ہے۔

الله المهنوز حرّات كرت موع معروف معروف معدد العدمون عائب مصدر المعدد

1

مينه الهنزاز اورماده: ٥ ز رب

جآن باريكساني، يتلاساني-جن مصدرياتم فاعل بـ و كَنِي مُذَبِرًا وه (موِّد عليه السلام) پيته پھير كر بھاك (وكني) باب غليل ت تعل مانسی معروف، سیخه واحد مذکر غائب، مصدر تولیهٔ ہے (مُدُورًا)

الدُمارٌ مصدرت اسم فاعل واحد مذرب حال موت كي وجدت منصوب ب

لَهُمْ يُعَقّبُ. اس نِهُ ( موى عليه السلام نِهِ ) يَجِيرِ مَرْ كرنه و يكن ، باب تفعیل سے معدر تعقیب جند بلم صیغه واحد مذکر غائب مصدر تعقیب ۔

أَقَبِلُ آكَ أَنِهِ (افْبِلُ) بإب افعال ت تعنل امر عبيغه واحد مذكر عاصر .

مصدرافکال ہے۔

أُسْلُكُ يَدَكَ عَمْ إِينَا بِالتّهِيرِ السّينَ آلِي بِإِن مِينٍ) وْالورْأَسْلُكُ ) باب تسر ے معل امر، سینہ واحد پر کرجانشر، مصدر سلک اور سکو گئے ہے۔

فِي جَيْبك: تير \_ مَريان ميں \_ (ايئ أريان ميں ) (جَيْبٌ ) كمعنى اريان - جن الجيوب هـ-

ر فدأ: مدد گار - وَ فَهُ مُصدر بِينَ فَعُلَّ كَ وَزِن يُرْصَعْت مِشبه ہے، اس كى جمع 

سَشُدُّ غَصْٰدَكَ: جمعُ تقريب تمهار بإز وكوم صبوط كروي ك، س ب شرون میں ''منعل مضارع کوستفیل قریب کے ساتھ خاص کرنے ك لئے ہے۔ (فَشُدُّ ) باب نصر ہے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع میشام، مسدر سذّ ہے۔ (عَضْدُ) کے عنی بازو، اس کی جن : أغصادٌ ہے۔

٣٦ استحو مفتري: هُرُ ابه واجاد و (سِنْحَرٌ ) كُعني جاد و ١٠ عويا، حيله ، فساد - ٢ وہ چیز جس کا سبب پوشیدہ ہو۔ جن انسحار ہے۔(مفسوی)افتواء مصد النهاسم مفعول واحد ندكريت -

11

۲۸

تیت بسر او قید: تم (متی بر) آگ جلاؤ که لینی مثی کی اینیس بنوا کرآگ میں پکواؤ۔ ۱۳۸ (او قید) باب افعال سے فعل امر ،صیغہ داحد مذکر حاضر ،مصدر ایفاد ہے۔

صَرْحًا كُل جَعْ صُرُوحٌ ہے۔

لَعَلِّیْ اَطَلِعُ: تَا کہ میں جَمَا تَک کرد کھی اول۔(اَطَّلِعُ) باب انتقال سے فعل مفدار ع معروف، صیغہ واحد متعلم، مصدر اِطِّلاً ع ہے۔

نَهَذُنهُمْ: ہم نے ان کو پھینک دیا۔ (نَهَذُهَا) باب تعریف ماضی معردف صیغہ جمع منتکلم، مصدر نَبْذٌ ہے۔ (هُمْ) تمیر جمع مُدکر غائب مفعول ہہے۔

مهم اَلْیَمَ: دریا۔اس سے مراد دریائے قلزم ہے۔جس میں فرعون ادراس کالشکر غرق کیا گیاتھا۔

الم المفروعين: برحال الوك، فبنع مصدرت اسم مفعول جمع مذكر باس كا واحد مَفْهُوْ حَب، باب كرم سے استعمال بهوتا ہے۔

۵۵ اَنْشَانَا: بهم نے پیدا کیا۔ (اَنْشَانَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیفہ جمع مشکلم، مصدر اِنْشَاءً ہے۔

٢٥ قُرُونًا: جماعتين سلين واحد فَوْنَ م

۳۵ تَطَاوَلَ: وه ( زمانه ) وراز ہوگیا (تَطَاوَل ) باب تفاعل سے فعل ماسی معروف صیغہ واحد ند کرغائب، مصدر تنظاوُل ہے۔

٢٥ الْعُمُونُ : زمانه ، مدت ، زندگی - جمع : أغمَارٌ ہے۔

۳۵ فَاوِیًا تَهْبِر نے والا، رہے والا، قیام پذیر۔ ثواءً مصدرے اسم فاعل واحد مدر ہے۔ اسم فاعل واحد فاور ترب سے استعال ہوتا ہے۔ مصدری معنی تنہرنا، قیام کرنا۔

تَظَاهُوا وہ دونوں (جادو) ایک دوسرے ئے موافق ہوئے۔ (تظاهوا)
باب تفاعل سے ل ماضی معروف ہصیغہ تثنیہ ندکر خائب مصدر تظاهر ہے۔
و صَّلُه اللّه مم نے یے دریہ بھیجا۔ (و صَّلها) باب تقعیل سے تعل ماضی

تينه معروف صيغة جمع متكلم، مصدر توصيل ہے۔

٥٨ أَيُوْتُوْنَ: وه لوك وين جائين كر (يُؤْتُونَ) باب افعال ع فعل

مضارع مجهول مصيغه جمع مذكر غائب مصدر إيتاء بي

اینڈرے و ن وہ لوگ ( بھلائی ہے برائی کو ) وقع کرتے ہیں۔ لیعنی برائی کے جواب میں بھلائی کرتے ہیں (یکرء ون) باب فتح سے فعل مضارع

معروف صيغه جمع نذكرغائب مصدر ذرع بي

۵۵ سَلامٌ عَلَيْكُمْ: تم يرسلامتي بور جاري طرف يه تم كوسلام، لعني بم كو جھگڑے ہے معاف رکھو، یہاں سلام متارکت بعنی ایک دوسرے ہے دوری اختیار کرنے کا سلام مراد ہے۔ سلام تحیہ جوایک دوسرے سے ملاقات کے ونت كياجا تا ہے وہ مراد تبيں ہے (سلامٌ) مبتدا ہے۔ اور (عَلَيْكُمْ) خبر ہے لفظ سَلَا في مَكره إلى الميكن متكلم كي طرف نسبت كي وجه التي يص آ من بياس لئے مبتدادا قع ہونا درست ہے، خصیص کی تفصیل علم تحو کی کتابوں میں و سکھتے۔ ۵۷ انْتَخَطَفُ: ہم ا کے ایک بائیں گے۔ (نُتَخَطَفُ) باب تفعل سے

مضارع مجہول ،صیغہ جمع متکلم ،مصدر تَخطُف ہے۔

أوَلَهُ نُمَكِّنْ: اوركيام في جَدْبيس دى - (لَمْ نُمَكِنْ) باب فعيل سے فعل مضارع معروف بفي جحديهم ، صيغه جمع متكلم ، مصدر تَهُ مُحِينٌ ہے۔

ایجنی الید:اس (حرم) کی طرف کھیے جاتے ہیں (ہرمتم کے پیل) (يُجبي) پاپ تصراور ضرب سے عل مضارع مجہول ،صیغہ وا عد مذکر غائب،

مصدر جبوعٌ اور جبايةٌ ہے۔معثل داوی اورمعثل یا کی دونوں ہے۔

بنطرت معِيشَتَها. وه (يستيال) اين سامان زئدگي پراتر اين کئيس وه ائے سامان عیش پر ناز کرنے لگیں (بَطِوَتْ) باب سمع سے فعل ماضی معردف،صیغه واحدموَّ نث غانب،مصدر بطوٌ ہے(مَعِیشَهُّ) سامان زندگی

مية أجمع معائش بـ

الأقِيْدِ: اس (التَصوره) كويان والاربير كيب اضافي ب- (الأقي) لقاءً مصدر يداسم فاعل واحد ندكر مضاف ب\_ باب مع يداستعال موتا ہے۔(ہ) ضمیر واحد مذکر غائب مضاف الیہ ہے۔اس ضمیر کا مرجع وعد حسن ا ہے،اوراس ہے مراد جنت کا وعدہ ہے۔

أغْوَيْنَا بهم نِهُ مُراه كيا\_ (أغْوَيْنَا) باب افعال يُصْفَعَ معروف، سيغة جمع متنكام مصدر إغواء ب-

إُغُوَ بْنَا بِهِمَ كَمُراهِ ، و \_ \_ \_ (غُوَيْنا ) بابضرب سے عل ماننی معروف ،صیغه جمع متكلم، مصدرغني اورغو ايَة ہے۔

تَبَوُّ أَنَا بهم ( ان كَي دوستى سنة ) ئِزار هو ئے بهم نے براءت ظ ہركى ۔ یعنی ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دوسی نہیں ہے۔ (تَمَوَّانَا) باب تفعل ے تعل ماسی معروف ہصیغہ جمع مشکلم ،مصدر تبر ع ہے۔

عَمِيَتُ وو (خبري) يوشيده بوجائي گي وه (خبري ان كي ذبهن سے) غائب و عائيں گی۔ بيعل ماضي بعل مضارع كے معنى ميں ہے (غميت) باب من سي فعل ماضي معروف بصيغه واحدم وَ من غائب مصدر عمّى ہے۔ يَخْتَأَرُ: وه لِينْدَكِرَ تاهِ إِينْحَتَارُ) بابِ النّعَالِ عَيْمُ مِفْمَارِعُ معروف، صیعه واحد مذکر غائب بهصدر الختیار یے۔ اور مادہ نے ی رہے۔

تُكِنُّ صُدُورُهُم : (جو) ان كے دل جيمياتے ہيں۔ ليمني جو باتيں ان کے دلول میں چھی ہوئی ہیں (تکئ ) باب افعال سے علی مضارب معروف، صیخہ واحد مؤتث غائب، مصدر اِنْتَانَّ ہے۔ (صَدُورٌ) کا واحد صدُرٌ معنی سینه بیبال اس سےمرادول ہے۔

اے مسر مَدًا: بمیشد، دائمی

رعم ہے۔ نوغما: ہم نوالیں گے۔ یہ فعل ماضی فعل مضارع کے معنی میں ہے۔ (روغما) ہاب فتح سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع متعکم ،مصدر نؤع ہے۔ قارون ، قارون بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا۔ اللہ تعالی نے اس

قارُون و قارون بن اسرائیل کا ایک بہت مالدار محص تفاراللہ تعالی ناس کو اقت کو اتنا مال عطافر مایا تھا کہ اس کے خزانے کی تنجیاں افعانے بیل بن ہوقت ورآ دمی تھک جاتے ہے۔ نسب کے انتہار سے حضرت موکل علیہ اسلام کا پہنا اور بھی تی تھا۔ یہ بہت بخیل ہونے کے ساتھ بڑا متنکم بھی تھا۔ ہروقت حضرت موکی علیہ السلام کی مخالفت میں لگار ہتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت موکی علیہ السلام پر تبہت لگانے کی کوشش کی۔ اور ایک عورت کو بچھ مال میک علیہ السلام پر تبہت لگانے کی کوشش کی۔ اور ایک عورت کو بچھ مال ویک حضرت کو بچھ مال اور کر جھوٹ ہوئے پر آمادہ کر لیا۔ یکن اس عورت نے تھم البی سے بچاواقعہ اوگوں کے سامنے بیان کردیا۔ اس جھوٹی تبہت کی وجہ سے قارون کو بڑی کا دات اٹھائی پڑی۔ پھر الفد تعالی نے سرکش قارون کو اس کے بورے مال کے بورے مال کے ساتھ در میں میں دھنسا کر بڑی عبرت ناک سزادی۔

الكُنُونِ : ثرُ النه واصر كَنُون بهد

۲۷ مفاتِحهٔ:اس کی تنجیال بیمضاف اور مضاف الید ہے۔ (مفاتع ) کاو حد مفتح ہے، معنی تنجی، (ہ) ضمیر واحد مذکر غائب، مضاف الیدہے۔

النوع بالعصبة وه ( تنجيال طافت ور ) جماعت كوته كادي بيل ( ته كادي النوع مورث النه على المعادي المعادي النه المعروف وسيغه واحد مؤنث ما النه مصدر نوع معنى تحكنا، بوجهل مونا باء حرف جركي وجد معنى تعدى بوسات المعنى جماعت الروه بيل عصب معدى المعنى جماعت الروه بيل عصب المعنى جماعت المروه والمعنى المعنى جماعت المروه والمعنى المعنى جماعت المروه والمعنى المعنى جماعت المروه والمعنى المعنى المعنى جماعت المروه والمعنى المعنى المع

یت نبر لاَ تَفُو َ خِیرِ تَو مَت اِترابِ (لاَ تَفُو َ خِی) باب تمع سے فعل نہی، صیغہ واحد مذکر کے ا ۷۲ حاضر، مصدر فَو جے۔

المتغ : تو تلاش كر\_ تو حاصل كر\_ (اِبْتَغِ) باب انتعال من فعل امر ، صيفه واحد الدَكر حاضر ، مصدر اِبْتِغَاءً ہے۔

24 الأَتَبْعُ: نُو خُوا اُئْنَ مت كر\_(الأَتَبْعُ) باب ضرب ہے فَعَل نہى، صيغه واحد اندكر حاضر، مصدر بُغْيَةً ہے۔

لأيكفَها: وه (كامل ثواب) نبيس دياجا تاج، (لأيكفَي) باب تفعيل سے فعل مضارع مجهول، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر تَلْقِية بهداس ميس نائب فعل الصّابِرُون بهرها) شمير واحد مؤنث غائب، مفعول بهب،اس ضمير كامرجع وه بات ہے جواہل علم نے تمنا كرنے والوں سے كهى تحى، جس كا فركر آيت كريمه ميں كيا گيا ہے۔ يا ثواب (هَنُوبَة) كے معنى ميں ہے۔ يا ثواب (هَنُوبَة) كے معنى ميں ہے۔ يا ثواب سے مراد جنت ہے۔ اس لئے مؤنث كی ضمير استعال كي تى ہے۔ يا خسك فنكا: الله من دهنساديا (حَسَفُنا) باب ضرب سے فعل ماضى معروف، خسك فنكا: الله من دهنساديا (حَسَفُنا) باب ضرب سے فعل ماضى معروف،

صیغہ تعلم مصدر خسف ہے۔ معنی دھنسانا۔ آلی منتصرین: سینے والے، بدلہ لینے والے، کامیاب ہونے والے۔ باب

افتعال سے اسم فاعل جمع فد کرسالم ہے۔ واحد مُنتَصورًا ورمصدر اِنتصار ۔ کیسُطُ: وہ (رزق کو) کشاوہ کردیتا ہے۔ یعنی زیادہ رزق ویتا ہے (یبسط) باب نصرے فعل مضارع معروف بصیغہ واحد مذکر غائب، مصدر بسط ہے۔

۸۲ یَقْدِرُ: وہ (رزق کو) تنگ کردیتا ہے۔ بینی کم رزق دیتا ہے۔ (یقدر ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ داحد مذکر غائب، مصدر فلڈ ہے۔

۸۵ معادِ لوٹے کی جگہ اسلی وطن۔اس ہے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ عوقہ مصدر ہے۔اسم ظرف ہے۔باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔ ان یُلقی: کرنازل کی جائے گی۔ شروع میں اُن مصدریہ ہے (یُلقی) بب افعال سے فعل مضارع مجبول ، صیغہ واحد مذکر عائب ، مصدر اِلْقاء ہے۔

افعال سے فعل مضارع مجبول ، صیغہ واحد مذکر ہے۔ باب فتح سے طَلِقی ہُو اُنہ وگار۔ طَلَقی مصدر سے صفت مشبہ واحد مذکر ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

استعمال ہوتا ہے۔

الایک اُنٹی وہ لوگ آپ کوروک نددیں۔ (الایک اُنٹی اب نصرے فعل نہی بانون تاکید تقیلہ ، صیغہ جمع مذکر عائب ، مصدر صَدِّ ہے۔ (ایک ضمیر واحد مذکر عاضر ، مفعول ہے۔

مذکر حاضر ، مفعول ہے۔

۸۸ وَجْهَهُ: اس كا (الله تعالى كا) چېره-(وَجْهٌ) كَمْعَىٰ چېره-جُعْ: وُجُوهٌ بِ
یہاں پروَجْهٌ ہے مرادالله سجانه وتعالی كی دَاتِ الدّس ہے۔
الله الله تَوْجَعُونُ نَ: تُم لوگ لوٹائے جاؤگے۔ (تُوْجَعُونَ) باب ضرب سے فعل

مضارع مجهول، صيغه جمع ذكر حاضر، مصدر دُ جُعْ ہے۔

### بسم انتدالرحمن الرحيم

## سورةُ الْعَنْكَبُوْتِ

سورہ عکبوت کی ہے۔ یہ قرآنِ کریم کی انتیبویں سورت ہے۔ عکبوت کے معنی کڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت ساس مرد کے جیں، اس میں عکبوت یعنی کڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت ساس سورت کا نام عکبوت ہے۔ اس میں ایمان والوں کی آز مائش اور اس پر اجر وثو اب کا بیان ہے۔ علم الہی کے مقابلے میں والدین کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، ور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، ور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، ور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے دھنرت اور قارون اور فرعون و ہامان کا جمالی تد مرہ واقعات ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد اور شمود، اور قارون اور فرعون و ہامان کا اجمالی تد مرہ

ے۔ پھر رسالت کے متعلق مضامین کے ساتھ شرک کا ابطال اور تو حید کا اثبات ہے۔

الکی فیٹنٹو ن : ان لوگوں کو آز مایا نہیں جائے گا۔ (لایفٹنٹو ک) ہاب سرب
فعل مضارع مجبول مینغہ جمع ندکر غائب مصدر فٹن اور فئو ن ہے۔

است علی مضارع مجبول مینغہ جمع ندکر غائب مصدر فٹن اور فئو ن ہے۔

ا فتنا: الم ن آزمایا - (فتنا) باب ضرب ست فعل ماضی معروف، صیغه شن مشکلم مصدر فتن اور فتو د بهد

ان یسیفو نان کروہ ہم سے نیج جائیں گے۔(اُن یسیفوا) ہاب ضرب اُن یسیفوا) ہاب ضرب سے معنی سے مصدر سبق ہے۔ معنی سے معنی سے

۸ او صَینا جم مَنْ تَعَم دیا۔ جم نے تاکید کی۔ (وَصَینا) باب تفعیل منافل منافل

ان جَماهَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ ودونوں (والدین) تجھ پرزور ڈالیس۔ (جَماهه ۱) وب مناملۃ ہے مناملۃ ہے اللہ ماضی عمروف وسیغہ شنیہ ندکر مائب ومصدر مُجاهَدة ہے۔ (ک ) شمیم واحد ندکر حاضر مفعول ہے۔

۸ الانطعهما توان دونوں کی اطاعت ندکر۔ (الانطع ) باب افعال ہے اسلام انہاں مصدر اطاعة ہے۔ (الانطع ) باب افعال ہے اللہ انہاں مصدر اطاعة ہے۔ (الله معالی مقدید تدکر عاضر المصدر اطاعة ہے۔ (الله معالی مقدید اللہ مقدید کے مقدید کی اطاعت کے مقدید کی مقدید کے مقدید کر مقدید کے مقدید کے مقدید کے مقدید کے مقدید کے مقدید کے مقدید کی مقدید کے مقدی

۱۳ انبنگم میں تم کوخبر دول گا (اُنبی ) باب تفعیل سے فعل مضارح معروف،
سینہ واحد مشکلم ، مصدر تنسنة ہے۔ (کُم ) خمیر جمع مذکر حاضر ، مفعول بہہ۔
۱۳ لیح حمل ن وہ ضرور اٹھا نمیں کے (لیک حمل ن ) باب ضرب سے فعل مضرب ر

IY

IΛ

النَّفَالا : بوجه اس عمراد كناه ين واحد : فِقل بـ

كانُوا يَفْنُوُ وَ لَهُ وَلُوكَ حَبِمُونَى بِاتِّينِ بِنَائِي يَتَعَدِي بِالبِائِتِعَالَ عِينَا ماننی ائتمراری جبیغه جمع مذکر غائب بمصدر افتو اء اور ماده.ف د ی ہے۔

الواهيم: حضرت ابراجيم عليه السلام مختصرحالات ياره (١)ص:٥٨ يروي محصر

اوْ ثانا. بت، واحد: وثُنَّ به

ته خلفون إفكا بم اوك جموني باتيس بنات موتم اوك جموني باتيس ترشة مو (نَهُ حَلَقُون ) ما بِ نَصر سے تعل مضارع معروف جسیغہ جمع مذکر حاضر، منسدر خَلْقٌ ہے۔ (اِفْكَ) حِموث، بہتاان، ہروہ چیز جو پیچ راہ سے پھری ہو ئی ہو۔ ا بينغو ابتم لوگ تلاش كرو\_(إبتعوا) بإب افتعال ئے خل امر، صيغه جمع مذكر

حاضر بمصدر إبنتغاء يه

اَلْهَالَا عُجْ تَبْلِغُ كُرِنا \_ يَهِبْنِي وينا \_ بالسِّقعيل معصدر يهر \_

بَلُهُ الْمُخَلِّقُ: اس نِي (الله تعالى نِي بِيدائش كوشروع كيا ليتي بهلي مرتبه پیدا فرمایا (بکدا) باب فنتج سے فعل ماضی معروف، سیغہ واحد مذکر غائب، مصدربَذاً ہے۔

اینشین: وہ( دوسری مرتبہ) پیرا کرے گا۔ (ینشینی) باب افعال ہے تعل 

مُوَدَّةَ: دُوَى يَعْلَقَ ، باب ثم ہے مصدر ہے۔ اس کا ۱۰ دو دد ہے۔

السحق حضرت اسحاق مليه السلام كے مختصر حالات یا ہ (۱)ص ۱۴ پر و کیائے۔ 12

يَعْقُو بُ حَفرت لِعِقوب عليه السلام كَخْتَصْرِها لات إرو(١)ص الايرو يَعْجِيرَ 14 لُوْ طَا حَسْرت لوط عليه السلام م مختصر حالات ياره ( مه )س.١٥١ يروي مجيحًه M

تَأْتُونَ لَا الرِّجالَ بَمُ لوك مردول عيرُ العل م يَ بو (بيان القرآن)

(تاتون) باب ضرب ب أنعل مضارع معروف، - يعه جمع مذكرها شر، مهدر

آیت نبر اِتیان ہے۔(رِ جَالٌ) کے عنی مرد، واصر جُل ہے۔

تَفَطَعُونَ السَّبِيلَ: ثم لوك وَ اكه وَ السَّبِيلَ: ثم لوك وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ

(سَبِيْلٌ) كَ معنى راستد جمع: سُبُلٌ بهد

۲۹ نَادِیْکُمْ: تمہاری مجلس (اپنی مجلس) (نَادِیْ) کے معنی مجلس، جمع اندِیَة ہے۔ (کُمْ) شمیر جمع مُرکر حاضر ، مضاف الیہ ہے۔

اِنْتِنَا : تُم مارے پال لاؤ۔ (اِنْتِ) باب ضرب سے فعل امر ، صیفہ واحد مذکر حاضر ، مصدر اِنْیَان ہے۔ معنی آنا۔ ہا ، حرف جرکی وجہ سے متعدی موگیا ہے۔ (اَنَ ) ضمیر جمع متعلم ، مفعول ہہ ہے۔

الغيرين: (عذاب بين) باقى رہنے والے بين بلاک ہونے والے عبور اللہ مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ اس کا واحد غابر ہے۔ باب نصر مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ اس کا واحد غابر ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

سبنی بھی، وہ (اوط علیہ السلام) ان سے ناخوش ہوئے، وہ ان سے گین ہوئے (سبنی ) باب نفر سے فعل مائنی مجہول ، صیغہ واحد فد کر غائب ، مصدر سو فا ہے، معنی کین کرنافیل مجہول ہوئے کی وجہ سے لازم کے معنی میں ہوگی ہے۔

است ضاف بھیم فر عان وہ (الوط علیہ السلام) ان سے تنگ ول ہوئے۔

است فی باب ضرب سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد فد کر غائب ، مصدر صنبی ہے۔

است عال ہوتا ہے۔ (فر ع) کے اصل معنی ہاتھ کے ہیں۔ قوت کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں فر ع سے دل مراد ہے۔ صناف فر عُدُ قال المعویٰ قَدُرُ عُا سُبت سے تیم رہے۔

قد اُنہ مُناق فَدُرُ عَا سُبت سے تمیز ہے۔

قد فَدُ عَا سُبت سے تمیز ہے۔

۳۳ رِجْزُ ا:عذاب، آفت، مصيبت.

٣٦ الشُّعَيْبًا: حضرت شعيب مليدالسلام كخضرهالات بإره (٨)ص٣٠٣ يرد يشه

ت از جُوْا: تم لوگ ڈرو( تغییر جلالین) تم لوگ امید رکھو۔ (اُڈ جُوْا) زجاءً ۳۲ مصدر ہے فعل امر ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، باب تصریب استعمال ہوتا ہے۔

مُفْسِدِین فسّاد کرتے ہوئے ،فساد کرنے والے بیر کیب میں مال مؤکدہ منہ الم مؤکدہ منہ اللہ مصدرے اسم فاعل جمع ندکر سالم ہے، واحد : مُفْسِدٌ ہے۔ اللہ جُفَافَة : سخت زائر لید

جَاثِهِنَ اوندھے پڑنے والے اوندھے پڑے ہوئے ۔ یہ اَصْبَحُوا فعل ناقص کی خبر ہوئے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اس کا واحد: خالِیہ اور مصدر جنہ اور جُنُو ہے۔ باب تصراور ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سینہ کوز مین سے لگانا۔ اور مراداوندھے گرنا ہے۔

۳۸ تَبَیْنَ: وه ظاہر ہو گیا۔ (تَبَیْنَ) باب تفعل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مدر غائب مصدر تبین ہے۔

مستبصوین بوشیار اوگ، یصیرت رکھے والے اوگ۔ استبصار مصدر سناہم فائل جمع فد کرمالم حالت نصب میں ہے۔ واحد : مُستبصر ہے۔ سابقین نے والے ، میقت کرنے والے ۔ سبق مصدر ہے اسم فائل جمع مسابقین ، بینے والے ، میقت کرنے والے ۔ سبق مصدر ہے اسم فائل جمع فد کرنے والے ۔ سبق مصدر ہے اسم فائل جمع فد کر سالم مالت نصب میں ہے۔ واحد : مسابق ہے۔ یاب ضرب سے

خاصدا: سخت ہوا۔ پی رسانے والی ہوا۔ حصب مصدر ہے اسم فاعل ہے اسم فاعل ہے ، باب نسرا، رضرب سے استعال ہوتا ہے۔

الطَّيْحَةُ بحنة واز، مولناك آواز\_

خَصَهُ فَنَا: ہم نے دھنسادیا۔ خَسُه فی مصدرے فعل ماضی معروف، مینغہ جمع مینکلم، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

الْعنْكَبُونِ بَارْى جَعْ عَناكِبُ ہِ۔

#### بم الله الرحمٰن الرحيم ود و مراور عني باره (۲۱) اتل ما أو حِني باره (۲۱)

حاضر، باب نفر سے استعمال ہوتا ہے۔ تنھی: وہ (نماز) روکتی ہے۔ (تنھی) باب نتج سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤثرث غائب، مصدر نھی ہے۔

۳۵ اَلْفَحْشَآءُ: بِحِيالِی بِروه کام جس کی برانی شری اور حقلی است ما بر منظم است ما بر منظم کی برانی شری اور تقلیر مظهری)

اَلْمُنْكُوِ : بُرَا كَامٍ، بُرَى بات\_م وه تول وقعل جس كى براني مقبل ستارے

ین نمر طاہر نہ ہو، لیکن شریعت نے اس کو بُر اقرار دیا ہو۔ اِنگار مصدر سے اسم مفعول واحد نذکر ہے، اس کی جمع : مُنگر اتّ اور مَنا کو ہے۔

میں تصنعون بھو گئے ہم اوگ کرتے ہو۔ (تصنعون) صنع مصدر سے فعل مضارع معروف بسیغہ جمع مذکر حاضر۔ باب شخ سے استعمال ہوتا ہے۔

۲۷ الاتُجَادِلُوْ ابْمُ لُوكَ جُهَّرُ انْدَرُو لِلاَتْجَادِلُوْ ا) باب مفاعلة سے لنگ ، ٢٧ صيغه جُمع مُذكرها ضربه صدر مُجَادَلَةٌ أور جدَالٌ ہے۔

ے مایہ جو کہ: وہ انظار نہیں کرتا ہے۔ (مایہ جو کہ اُباب فتح سے فعل مضارع منفی ہدینہ واحد مذکر غائب مصدر حَجْدٌ اور جُودٌ ہے۔

٣٨ الأقامطلة: آب اس (كتاب) كولكية نيم يخدر (لأتحط) باب غر عنعل مضارع منى مسيغه واحد فدكرها غير، مصدر خط ب-(ف) هميه و حد فذكر غائب مفعول بدب داس كام رقع مجتاب ب-

۱۳۸ لا و تاب المبطلون: البته ابل باطل شد بین پرجائے۔ (او تاب) باب افتان البت ابل باطل شد بین پرجائے۔ (او تاب) باب افتان البت معروف ، سیفہ واحد ند کرغائب ، مصدر او تیبات ہے۔ (المبطلون) بین باطل برست ، ناحق شناس - انطال مصد . ست المد فاطل جمع فی مسل باطل مصد . ست اسم فی طل جمع فی مسل میں واحد منظل ہے۔

ستعجلونك وداوگ (كافراوگ) آپ ت جلدى طلب كرت إلى المنتخطونك وداوگ (كافراوگ) آپ ت جلدى طلب كرت إلى المنتخطونك و الب استفعال ت فعل مضارع معروف، سيفه بين مُرَر في نب مصدر المنتعجال به داك النم مير واحد مذكر عاضر مفعول به به معدد الله المعروف و المراب المقرآن ) معتمد المان كو معروف و المان كو ها مك كاروه الن كو دها مك كار وها منك كار وها منك كار وها منك كار وها منك مصدر غشى به باب ت معدد غشى به باب ت معدد غشى به معدد غشى به باب ت معدد غشى به معدد غشى به المراب معروف و ميغد واحد مذكر ما نب مصدر غشى به المراب معمد مناس به معمول به به المراب معدد غشى به المراب معمد دغشى به باب ت معدد غشى به باب ت باب ت باب ت به باب ت ب

ذَ أَنْقَلُهُ الْمُونِ بِ ( بِرَضِي ) موت كامزه يَكْصُ والا ( ذَا بِفَدُ ) كَ معنى چکھنے والی ذُوْقٌ مصدر ہے اسم فاعل واحد مؤنث ہے، باب نصرے استعال ہوتا ہے۔

لَنْهُو َنَنَهُمْ جَمُ ال كوضرور جَكُه وي كيه (لَنْهُو لَنْ) باب تفعيل ت فعل مضارع معروف، لام تا كيد بانون تا كيد تقيله، صيغه بمع مشكلم، مصدر تأنو مُذّ ہے۔(ھُم ) ضمیر جمع ند کر غائب مفعول بہے۔

٥٨ عُوفًا: بالاخاف بدواحد: عُوفَة ب-

عًا تب مصدر أفْكُ اور إفْكَ بــــ

ُ لِأَتَهُ حِمِلُ وذْ قَلَهَا: وه (جانور) إِنَّارِزْقَ الْهَاكُرْنِينِ رَكِيمَ لِعِنَى إِنِّي مَذَا جَمَعَ نہیں کرتے (لاتن مل) باب ضرب سے تعل مضارع منفی ، صیغہ واحد مؤنث عًا بنب،مصدر خمل ہے،اس كافاعل هي مير ہے،جس كامرجع: دَ آبَة ہے۔ (مَنْ) سَنَحُوزَ: ( كس في ) كام مين لكاديات تالع بناديا ـ (سَنَحُو) بب تفعیل ہے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر نائب ،مصدر تسبحیل ہے۔ يُوْ فَكُوْنَ: وه لوگ النے جلے جارہے ہیں۔وہ لوگ النے پھرے جارہے ہیں۔(یُوْفَکُوْفَ) باب ضرب سے تعل مضارع مجبول، صیغہ جمع مذکر

ينسطُ: وه (الله تعالى) كشاده كرتا بيعني زياده روزي ويتا بي (ينسطُ) بأب نفريت فعل مضارع معروف ،صيغه دا حد مذكر عائب ،مصدر بسط.

۲۲ یَقْدِرُ .وه (الله تعالیٰ) تَنگ کردیتا ہے، یعنی کم روزی دیتا ہے (یَقْدرُ ) ب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ داحد ندکر نائب ،مصدر فلد ہے۔ ۲۳ اَلْحَيُواَنُ: زندگی ، زنده رمنا ـ باب مع مصدر ہے۔

اِذَا رَكِبُوْ انجب وہ لوگ سوار ہوتے ہیں (رَكِبُوْ ۱) باب سمع سے فعل مانسی معروف،صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر در کو بہے۔ بیشرط واقع ہے۔

آينبر دغوا الله: وه لوك الله تعالى كو يكارت بي (دَعُوا) باب نصر على ماضی معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر دُغاءً ہے پیجواب شرط واقع ہے۔ الية متعو اتاكه وه فائده الله أنين - تاكه وهمز الرائيل - شروع بين م تعلیل ہے، (یتمتعوا) ماب تفعل ہے کا مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب،مصدرة متع ہے۔ ایت خطف النَّاس لوگ ا کے ایک کے جاتے ہیں۔ (یُتَحَطَّفُ) باب تفعل ے فعل مضارع مجہول ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تی خطف ہے۔ مَنْوِي: عُمَانا ـ مُعْهِرِ نِهِ كَي جَلَّه ـ نُوَاءٌ مصدر سے اسم ظرف ہے۔ باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔اس کی جمع مُثاوی ہے۔ جَاهَدُوْ ا. ان لوگوں نے محنت کی۔ ان لوگوں نے مشقت برداشت کی۔ (جَاهَدُوْ ١) باب مفاعلة ہے فعل ماضي معروف، صيغه جمع فركر غائب۔ مصدر مُجاهَدَة ب المُعْ حسينين : نيك كام كرنے والے باب افعال سے اسم فاعل جمع مذكر سالم ب\_اس كاوا صدمُ خيست اورمصدر إخسان بـ

# سُوْرَةُ الرُّوْمِ

سور ، روم کمی ہے۔ یہ قرآن کی تیسویں (۴۰) سورت ہے۔ اس میں اہل روم اور فارس کی جنگ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اہل روم اور اہل فارس دونوں کا فر تھے۔ ان میں فارس کی جنگ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اہل روم اور اہل فارس دونوں کا فر تھے۔ ان میں سے کسی کی فتح اور کسی کی ختر نہیں سے کسی کی فتح اور کسی کی ختر نہیں تھے۔ اور اہل روم عیسا کی تھی۔ اور اہل روم عیسا کی

اہل کتاب شے۔ ظاہر ہے کہ دونوں شم کے کافروں میں اہل کتاب دینی اعتبار ہے۔
مسلمانوں سے بچھ قریب ہیں۔حضوراقد س سلمی اللّہ علیہ وسلم کے مکہ مکر مدہیں قیام کے
زمانہ میں فارس نے روم برحملہ کیا۔مشر کین مکہ چا ہتے تھے کہ اہل فارس نا لب آ جا نیں
اور مسلمان چاہیے نئے کہ اہل روم غالب آ جا نمیں۔ مگراس وفت اہل فارس ، اہل روم پر
غالب آ کئے۔ اس واقعہ پرمشر کین مکہ نے ہڑی خوشی منائی اور مسلمانوں کو عارد لائی کہ تم
جن وگول کی فتح چاہیے تھے وہ لوگ جنگ میں ہار گئے۔

اورجس طرح ابل فارس کے مقابلہ میں اہل روم کو شکست ہوئی ،اسی طرح ہمارے مقابله بین تم کوشکست ہوگی۔اس کی وجہ ہے مسلمانوں کوافسوس ہوا (تفییر ابن جریر) سورهٔ روم کی ابتدائی آینول میں بیخوش خبری دی گئی که چندسال بعدا ال روم اہل فارس پر غالب آجائمیں گے۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے جب ریہ اینیں سنیل و مشرکوں کے مجمعوں میں جا کر اس کا اعلان کیا کہتمہارے خوش ہونے کا کوئی موقع تہیں۔ چندسال میں پھرروم فارس پر غالب آ جا <sup>ک</sup>نیں گے۔مشرکین مکہ میں ہے۔اتی بن خف نے کہا کہ تو جھوٹا ہے۔ابیانہیں ہوسکتا۔صدیق اکبر صنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو بروا جھمٹا ہے۔ایسانشرورہ وگا۔ ہیں اس واقعہ پرشرط لگانے کو تیار ہوں کہ اُسرتین سال کے اندر روم بالب ندآ نے تو دی اونٹنیاں میں تنہیں دون گا۔اورا کر وہ ما ب آ گئے و دی اونىڭ ئى جىم جىچىكودىنا\_(بىدمعاملەقمارلىينى جوا دائىيىمىكراس دفت جواحرام نېيىس بواتھا)الى بن خف ہے ہے یہ بات کہ کرصدیق اکبڑ حضور یا کے صلی انڈد ملیہ وسلم کی خدمت میں ه ضرمون ۔ ادراس واقعہ کا ذکر کیا تو حضور اقدس صلی القد ملیہ وسلم نے قربایا کہ پیس نے تو تنین سال کی مدت متعین نہیں ایکھی۔ کیول کے قرآن میں بضع سنیں کا اغظ مذور ہے۔ جس کا اطلاق تین ہے نو سال تک ہوتا ہے۔ اس لئے تم واپس جاؤ ،اورجس نے میر معامدہ ہوا ہے اس سے کہد دو کہ میں دس اوٹنٹیوں کے بچائے سواؤ نٹیوں کی شرط کرتا ہوں۔ مگر مدت تین سال کے بجائے نوسال مقرر کرتا ہوں۔صدیق اکبر ضی مندینہ ن اس حَمْم كَ تَعْمِيل كى \_اوراني بن خلف اس نظم عامده برراضي مو كيا ـ

آیت نبر غلبت الو و منال روم مغلوب ہو گئے۔ (غلبت) باب ضرب سے نعل ماضی مجبول مینغہ واحد مؤنث عائب مصدر غلب اور غلبة ہے۔ (الو و مُه) روم کے رہنے والے۔ اس کا واحد رُوْمِی ہے۔

م بضع سِنِيْنَ چندسال بضع كالفظ تين عانوتك استعال موتا بـ

اَ أَثَارُوْ اللَّارُ صَّ : ان لُوگوں نے زمین کو جوتا۔ (اَفَارُوْ ۱) باب افعال سے نعل ماضی معروف مین تہ جمع مذکر عائب مصدر اِثَارَ قَامِ۔

عَمْرُوْهَا ان لوگوں نے اس (زمین) کوآباد کیا۔ (عَمَرُوْ۱) باب تصرب فعل ماضی معروف، صیفہ جمع ندکر غائب، مصدر عِمَادَة ہے۔ (هَا) ضمیر واحد مؤنث غائب مفعول بہ ہے۔ اس کا مرجع : اُلادُ ض ہے۔

ا السَاءُ وُ ا:ان اوگوں نے برا کام کیا۔ (اَسَاءُ وُ ا) باب افعال ہے علی مضی مصدر اِساءُ قُ ہے۔ معروف، مین بیٹی مذکر مائی، مصدر اِساءُ قُ ہے۔

۱۰ السُّوْآنَى بَهِت بَرَار فَعُلَىٰ كے وزن بِراسم تفضیل مؤثث ہے۔ اسم تفضیل نذیر اُسوءَ استعمال ہوتا ہے۔

سلس وه ما يوس ، موجائے گا۔ وہ حيران رہ جائے گا۔ (يُبلس) باب نعاب تنظل مضارع معروف، صيخه واحد مذكر غائب، مصدر إيثلاث ہے۔ الله الشفعلو السفارش كرف والله السكاواصد شفيع بهد

رَوْضَةِ بَاعْ - جُمْع رَوْضَاتُ اور رِيَاض بـ

ا کی خبر و ن ان لوگوں کی عزت کی جائے گی۔ان لوگوں کوخوش کیا ہے گا۔ (یک خبر و ن )باب نصر سے فعل مضارع مجہول ، صیغہ جمع مذکر نائب ، مصدر خبر ہے۔ بیٹر کیب میں خبر ہے۔

۱۷ منخصنو و ن حاضر کے ہوئے۔ گرفتار کے ہوئے۔ باب افعال سے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔ اس کا واحد : مُخصرٌ اور مصدر اِخصَادٌ ہے۔

ے اللہ مسون کی تم لوگ شام کرتے ہو۔ (تمسون )باب افعاں سے فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر المسّاء ہے۔

ا تُصْبِحُونَ: ثم لوگ فتح كرتے بور (تُصْبِحُونَ) باب افعاں ہے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،معدد إصْبَات ہے۔

۱۸ عَشِیاً: پیچلے وقت، زوال کے بعد کا وقت، زوال سے غروب تک کا وقت، اس کی جمع نہیں آتی ہے۔

۱۸ تُظْهِرُ وْ نَ: تَم لُوگ دو بِهِر مِين داخل ہوتے ہو۔ (تُظْهِرُ وْ نَ) باب افعال اللہ عَمْدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ وَفِي مِعْمِدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ وَفَعْمُ وَفِي مِعْمِدِ وَفِي مِعْمِدُ وَفِي مِعْمِدِ وَمِعْمِوا مِعْمِدِ وَفِي مِعْمِدِ وَفِي مِعْمِدِ وَفِي مِعْمِدِ وَهِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ وَمِعْمِ وَعِيْمِ وَمِعْمِ وَعِلْمُ مِعْمِودِ وَمِعْمِوا مِعْمِودِ وَمِعْمِ وَعِلْمُ مِعْمِودِ وَهِ عِلْمُ مِعْمِودِ وَمِعْمِ وَعِيْمِ مِعْمِودِ وَمِعْمِ وَمُعْمِودُ وَمِعْمِ وَعِيْمِ وَعِيْمِ مِعْمِودُ وَمِعْمِ وَعِلْمِ مِعْمِودُ وَمِعْمِ وَعِلْمُ وَمِعْمُ وَمِعْمِودُ وَمِعْمِ وَعِلْمُ وَمِعْمِودُ وَمِعْمِ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَمِعْمِودُ وَمِعْمِ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُعِمِوا مِعِيْمِ مِعْمِودُ وَعِيْمِ وَعِلْمُ مِعْمِودُ وَعِلْمُ م

۲۰ تَنْتَشِرُوْنَ: ثَمَ لُوگ تَصِيلِي بُوئَ يَهِم تَنْ بُورَ تَنْتَشُرُوْنَ) باب فتعال الله فتعال المنظار عمروف بصيغه جمع مُذَر حاضر ، مصدر المنشار ب

الم التسكُنُو اللَّهَا: تاكم ان (بيويون) يه سئون حاصل كرو-اس كے شروع ميں لام تعليل ہے۔ (تَسْكُنُو ا)باب تعرب تعلق مضارع معروف، صيف جمع فركر حاضر ، مصدر مشكون بيد۔

مُوَدَّةً محبت الفت، باب مع سے مصدر ہے۔

٣٢ الْحَيْلافُ اللَّهِ مَنْيَكُمْ بَهُمَارِي زَبِانُونِ كَااللَّهِ اللَّهِ بَوَيَّا، مَهِارِي وليول كا

يتنبر جداجدا مونا۔ (الحبلاف) باب افتعال عصدر بـ (السنة) كمعنى زيانيل-يوليال،١١٥عد.لسان يه الوانكم تمهار \_ رفول ( كاالك الك بوتا) (الوان ) كاواحد الوب \_ 11 اس کے میں رنگ کے ہیں۔

منامُكُم بتمہارا سونا (مُنامٌ)مصدر میمی ہے، باب شمع ہے استعمال ہوتا ہے۔

البنغآءُ كُمْ بْهَهارا تلاش كرنا\_ (إبتغآءً) بإب الإنعال مصدر ہے۔

فصله ای کالیحی الله تعالی کافعل بیمان فضل مصرادرزق به جویند تعالی کے فقل سے حاصل جوتا ہے۔

يُريْكُمْ: وه ليني الله تعالى تم كو وكلاتا ہے۔ (يُریْ) باب افعال سے تعل مضارع معروف ،صیغه واحد مذکر مائب،مصدر إداء ة ہے۔ (مخم) ضمیر جمع بذكرحاضر بمفعول بديي

الْبُوْقَ: كِلَى جَمْعَ بُرُوفِقَ ہے۔

قَانْتُوْ نَ: فَرِمال بردارلوگ، تالع داراوگ\_فَيْوْتُ مصدر يه اسم فاعل جمع مذكرس كم هيدوا حد: فانت بدياب نصر حاستعال بوتا ب

اَهُوَ لُ زیادہ آسان۔ هُوْنُ مصدرے اسم تفضیل ہے، باب نفر سے استعال بهوتا ہے۔

المثل الاعلى بهت بلندشان، بهت بلند شان أبيت المندصفت (الممثل) كمعنى صفت، طالت، شان۔ بَنْع: أَمْتَالٌ ہے۔ (الْاعْلَى) عُلُوٌ مصدر ہے اسم تفنسيل ہے۔ باب نصرے استعمال ہوتا ہے۔

مُفصِّلُ بم كول كريان كرتے ہيں۔ (نُفصِّلُ) بابِ تفعيل سے تعل مض رح معروف ،صیغه جمع متکلم ،مصدر تفصیل ہے۔

۳۰ حیفا دین حق کواختیار کرنے والا۔ حنف مصدر سے قعیل کے وزن پر

من مفت ومشهہ ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے نبر اسے مصوب ہے۔

فطُرَ تَ اللَّهِ: اللَّهِ تَعَالَىٰ كَابِمَا يَا بِهُوادِينَ لِعِنَى دِينِ اسْلام (حَفرتَ عبدالله بن مباسُ اللّه تعالىٰ كى بيداكى بوئى صلاحيت، يعلى محذوف المُوهُ اكامفعول به هم د فيظرَ تَ ) كَيْمِعنى دين ، طريقة بم بعي عالمت ، جمع فيظر هم به في طريقة بالمعنى عالمت ، جمع فيظر هم في فَطَرَ : اس في (اللّه تعالى في) بيدا فرما يا - (فيظرَ) باب نصر سے فعل ماضى

معروف، صیغه واحد فدکر غائب، من رفظ و ہے۔ الدّین الْقَیّم: سیدهادین، سی وین (الدّین) کے معنی طریقه، دین، جمع: اذیان ہے۔ (اَلْقَیّم) سیدها، درست، فِیّامٌ مصدر سے جَیّد کے وزن پر

م نینین رجوع ہونے والے۔ ترکیب مین اَلْوِمُوْافَعُل مقدر سے حال میں اَلْوِمُوْافَعُل مقدر سے حال میں میں اَلْوِمُوافَعُل مقدر کے فیر ہے۔ باب افعال سے اسم فاعل جمع فدکر سے۔ یا محکونُوا فعل مقدر کی فیر ہے۔ باب افعال سے اسم فاعل جمع فدکر سالم ہے۔ اس کا واحد: مُنیابُ اور مصدر إِنَا اِنَّة ہے۔

۳۲ کانو اشیعًا: وه لوگ بهت فرقے ہو گئے، وه لوگ بهت گروه ہو گئے (شیعًا) کاوا حد: نشِیعًة ہے۔ معنی فرقہ ، گروہ۔

٣٢ حِزْبِ كروه، قرقه جمع ألموزات ہے۔

سوم افداً أذاقهم: جنب وه (لینی الله تعالی ) ان کوچکها ویتا ہے۔ (افداق) وب افعالی کا الله تعالی کا الله تعالی کا الله تعالی کے الله تعالی کا مصدر افداق ہے۔ افعال سے علی ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر عا ب ، مصدر افداق ہے۔ (هُمْ ) شمیر جمع مذکر غائب مفعول ہے۔

۳۴ تمتعوا بنم لوگ فائد و حاصل کرلو (تمتعوا) باب فعل شفعل امر بسینه به جمع ذکر هاضر مصدر نمتع ہے۔

٢٧ فَو حُوا وه اوك الزائ لكتي بيل مراكيب مين اواب تربروني ب

آیے بیر (فوٹو ا)باب سمع سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع ندکر غائب، مصدر فوٹے ہے۔

سے نفینطُون : وہ لوگ ناامید ہوجاتے ہیں۔ وہ لوگ مایوں ہوجاتے ہیں۔ (یقسطُون ) ہاب سمع سے فعل مضارع معروف ، صیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر قَنَطُ اور قُنُوطُ ہے۔

اتِ بتم دورباب افعال سے فعل امر ، صیغہ واحد ندکر عاضر ، مصدر ایتاء ہے۔

اَلْمُسْكِيْنُ بَحْاج، حَعْ بَمَسَاكِيْنُ ہِ-

ابنَ السّبِيلِ: مسافر، حَمّ : أَبْنَاءُ السّبِيلِ هـ

وہا: زیادتی، بیاج بہود دِ ہَا کے انفوی معنی زیادتی کے ہیں بشریعت کی اصطلاح میں دہا ہرا ہی زیادتی کو کہتے ہیں جس کے مقابلہ میں کوئی مالی عوض نہ ہو۔

لِیَرْبُوَا: تا کہ وہ بڑھ جائے۔اس کے شروع میں لام تعلیل ہے۔ (یوبُوَا)
باب نصر سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر دَبُوّاو۔

اَلْمُضَعِفُونَ: (این تواب کو) بردهان والے یعنی زیادہ تواب عصل کرنے والے استام فاعل جمع ندکر سالم ہے۔ واحد، مُضَعف ہے۔

الله اقيم و جهك: آپ ايزارخ كر ليجيئ (أقيم) باب افعال ت تنل امر ، صيغه واحد ذكر حاضر ، مصدر إقامة تهم ، (وَجْهٌ) كَ مَعْن چِره ، رُخْ - بَعْ . وُجُوهٌ - واحد ذكر حاضر ، مصدر إقامة تهم ، (وَجْهٌ) كَ مَعْن چِره ، رُخْ - بَعْ . وُجُوهٌ - ما يُصَدّ عُونْ نُهُ وَ وَوَلُوكَ جِدا جِدا جِدا جِدا مِن سَكَ - (يَصَّدَّ عُونَ ) باب فعل سه افعل من ارغ معروف ، صيغه جمع قد كريًا بم مصدر إصّدُ عُهِ بيصد عُون الله المعلم وف ، صيغه جمع قد كريًا بم مصدر إصّدُ عُهِ ، يصد عُون

تے نبر اصل میں یقصد عُون ہے۔ اور اِصَّدُ عُ اصل میں تصدُ عُ ہے۔

اور اِصَّدُ عُ اصل میں اِنہ ہو وُن وہ لوگ سنوار تے ہیں۔ وہ لوگ تیاری کرتے ہیں (یہ ہدون)

ایس فتح سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر مُھٰد ہے۔

ایس فتح سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر مُھٰد ہے۔

معنی تیاری کرنا، کام کرنا۔

مَنَشَوَ اتِ: (بارشُ کَی) خُوشَ خَری و یے والی (ہوا کیں) بارش ہونے سے

ہمنی جو شخند کی ہوا کیں چلتی ہیں وہ بارش کی خُوش خبری دیتی ہیں۔ تَبْسِیْو مصدر ہے اسم فاعل جمع مؤنث سالم، اور واحد: هُبَشِدَ وَ ہے۔ ہاستعیل

سے استعال ہوتا ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے حالت نِصب ہیں ہے۔

۱۲۳ اَلْفَلْكُ: کَشْتَیال۔ بِدِلْفَظَ واحد، جمع، مُذکر اور مؤنث سب کے لئے استعمال

بوتاسي

لِتَبْتَغُو اَ: تَا كُنِّمَ تَالِیُّ كَرُو اَسِ كَثْرُوعَ مِینِ لَامِ تَعْلَیل ہے (تَبْتَغُوا) باب افتحال ہے فعل مضارع معروف، حییغہ جمع مذکر حاضر، مصدر اِبْتِغَاء ہے۔ لام تعلیل کی وجہ ہے اس کے آخر ہے نون جمع ساقط ہوگیا ہے۔

اِنْتَقَمْنَا جم نے بدلہ لیا۔ (اِنْتَقَمْنَا) باب افتعال سے تعل ماضی معروف، صیفہ جمع متکلم مصدر اِنتقام ہے۔

المرسل الرياخ: وه ليمن الله تعالى جواول كو بهيجا ہے۔ (يُوسِل) باب افعال سے مصدر إرسال ہوا اللہ على الله اللہ على الله تعالى مصدر إرسال ہے افعال سے معنی ہوائیں۔واحد رینے ہے۔ (الریاخ) کے معنی ہوائیں۔واحد رینے ہے۔

تُنِيْرُ مَسَحَابًا: وه (بوانين) بادلون كواتفاتى بين \_ (تُنِيْرُ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، عيغه واحد مؤنث عائب، مصدر إثارَة براسحات) كمعنى بادل يحمنى بادل كايك فكر حكوسَ خابة كتبيت بير ينسطُهُ: وه (الله تعالى) اس (بادل) كو پھيلا ديتا ہے۔ (يَبسُطُ) باب نصر

ďΛ

 $\sigma \Lambda$ 

- یہ اے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر بسط ہے۔ ( ہُ ) تغمیر واحد مذکر غائب مفعول بہے۔اس کامرجع نسخاب ہے۔ ٨٠ ايجعَلُهُ كِسفًا: وه (الله تعالى )اس (بادل) كونكر يُنكر يرديتا ہے۔ (پہنومل) باب فنخ ہے فعل مضارع معروف،صیغہ دا حد مذکر غائب،مصدر جعل ۔۔ (6) تعمیر مفعول بہ ہے۔ اس کامرجع: استحاب ہے۔ ۲۸ اَلْوَ دُقَ: بارش، تيز ہو يا ملكى ۔ مِنْ خللله اس ك درميان عد (خِلالٌ) كمعنى درميان (٥) عمير مضاف اليهب اس كامرجع استحاب ب اِذَآ اصابَهُ: جب وه اس كويهنجادية اب- (أصّاب) باب افعال سي تعل بانتی معروف ،صیغه وا حدید کرغائب ،مصدر اِحْسابُهٔ ہے۔ يَسْتَبْشِرُ وْ نَ: وه لوَّكَ خُوْسَ مُوحِاتَ بَيْنِ (يَسْتَبْشِرُ وْ نَ ) باب استفعال ہے تعل مضارع معروف،صیغہ جمع مذکر غائب مصدر استبشار ہے۔ مُبِلِسِينَ: نااميد ہونے والے مايوس ہونے والا -إبْلاَسٌ مصدر سے اسم المبلِسِينَ: نااميد ہونے والے - مايوس ہونے والا -إبْلاَسٌ مصدر سے اسم فاعل جمع مركر مالم، حالت تصب مين ب-واحد: مُبلِس ب-واحد: أَثُرُ بـ يبال رَحْمة بيمراد بارش بـ اليخبي الأرْضَ: وه ( الله تعالى ) زمين كوزنده ( ليني تروتازه ) رتا ہے۔ (یُٹی) باب افعال سے فعل مضارع معروف،صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِخْياءٌ ہے۔معنی زندہ کرنااور بہاں مرادتر وتازہ کرناہے۔ ا بعُذَ مُو تِهَا: اس ( زمين ) كرم نے ( لين خشك بوئ ) كے بعد ، موث کے عنی مرنا ،اورم ادختک ہونا ہے۔ یاب نفر سے مصدر ہے۔ مُصْفَوًّا زرد، پيلا، اصْفِرارٌ مصدرے اسم فاعل واحد مُدكر ہے۔ باب

مية نبر افعلال سے استعمال ہوتا ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اه الموتى مروے واحد ميت ہے۔

۵۲ اَلصَّمَّ بهرے واحد:اصَمَّ ہے۔

۵۲ إِذَا وَلُوْا: جب وه لوگ بيني بيم بيم ليس (وَلُوْا) باب تفعيل ي فعل ماضي معروف ميغه جمع مذكر عائب مصدر توليئة ب

۵ مُذبِوِینَ: پینے پھیرنے والے اذبار مصدرے اسم فاعل جیع ندکرس لم ۔ واحد: مُذبِر ہے۔ حال مؤکدہ ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔

۵۳ هذه النعمي: اندهول كوراه دكھانے والا اندهول كوراه راست پرل نے والا (هَادِيْ) هذايَة مصدر سے اسم فاعل واحد ندكر ہے۔ آيت كريم بيل آخر كى ياء كو تخفيف كے لئے حذف كرديا كيا۔ (اَلْعُمْیُ) كا واحد: اَعْمَلَى ہے، اس كے عنی اندها۔

۵۴ الشيبة برهايا-بابضرب مصدرب معنى بورها بونا-

۵۵ مَالَبِئُوْ ا: وه لوگ نہیں کھہرے۔ (مَالَبِئُوْ ا) باب معے نعل ماضی منفی مسیغہ جمع مُن فی مسیغہ جمع مُن کُرعا بنب مصدر لُبٹ ہے۔

۵۵ یُوْفَکُوْنَ: وہ لوگ الٹے جاتے ہیں۔وہ لوگ پھرے جاتے۔(یُوْفَکُوْنَ)
باب ضرب سے فعل مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر عائب، مصدر اِفْکُ اور
اُفْکُ ہے۔

۵۲ یوم البغث قیامت کادن۔ (بَغْثُ) کے معنی دوبارہ زندہ سرتا۔ بب انتخ سے مصدر ہے۔

الأهم يستغتبون نهان لوگول مدراضي كرن كوطلب ياجائك گار ليخى كافرول مدريس كهاجائك گاكه توبه كرك الله تعالى كورانسي ميس (يستغتبون) باب استفعال منظارع مجبول بصيغ جن مذكر مانب.

آيت نبر مسدر إستِعتَابٌ ہے۔

يَطْنَعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللللللِّلِ

لا بست خفناً فَ وه آپ ك قدم ندا كها أد ب وه آپ كوب برداشت نه روی برداشت نه روی برداشت نه روی برداشت نه روی برداشت برداشت کرا برداشت کرایا کری (لایست خفی باب استفعال نه معروف به بون تا کیرتفیله ، صیغه واحد فد کرعا ئب ، مصدر استخفاف ب د (ك ) شمیر واحد فد کرحاضر ، مفعول به ب و احد فد کرحاضر ، مفعول به ب

# بىم ال*تدارطن الرحيم* سُورة كُفْمَانَ

مورة النمان می ہے۔ بیقر آن کریم کی اکتیبویں (۱۳) سورت ہے، اس کے شروع بیل قر تن کریم اور اس کی تصدیق کرنے والے محتر نغیب کی تعریف اور مگراہ کرنے والے معتر نغیب کی ندمت اور دونوں فریقوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت عمان اور ان کی بھرت عمان اور ان کی بھرت کا نام سورہ کقم ن رکھ آپ ان کی بھرت کا نام سورہ کقم ن رکھ آپ ہے۔ پھر اس سورت میں تو حدید کا مضمون اور حق تعالیٰ کے ساتھ علم فیب کے خاص ہونے، کا ذکر ہے۔

م بنقیمون الصلوة: وه اوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ (یُقیموں) وب افعال من الصلوة: وه اوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ (یُقیموں) وب افعال من معروف میزد جمع ند کرعا ہے، مصدر افامانت ہے۔ (الصّلواةُ) لے معنی نماز ، جمع نصلوً اتّ ہے۔

ا يُوتُونَ الزَكوة وولوك زكوة ويتيس (يُوتُون) باب افعال ي

صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان برسال میں ایک مرتبہ بورے مال کا جالیسواں حصہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کرنا فرض ہے۔اس کوز کو ق کہا

يَشْمَرَى لَهُوَ الْحَدِيْثِ: وه كھيل كي باتوں كوخريدتا ہے۔ وہ (التد تعالى كى يادي ) عافل كرف والى باتول كاخريدار بنما ہے۔(يَشْتُرِي ) باب افتعال سے فعل مضارع معروف، صیغه داحد مذکر غائب، مصدر اِنشنو اعجو اصل میں اِستِوَای ہے(لَہٰو) کے معنی کھیل اور غفلت کے ہیں، باب نصر ے مصدرے مصدری معنی کھیلنا اور غافل ہونا (خدیث) کے معنی بات، جمع:اَحَادِيْتُ ہے۔

يَتَّخِذَهَا هُزُوًا: ( تاكه ) وه اس (راه حق ) كي بنسي ارُائــــــــ ايتَّخِذَ ) بإب اقتعال سي تعل مضارع معروف بصيغه واحد مذكر غائب مصدر إتَّ يُحادُّ جواصل میں اِنْتِنْحَاذْ ہے۔ (هَا) صَمیر واحدموَ نث عَاسَب، مفعول بہ ہے۔ اس كا مرجع: سَبيْلُ اللّهِ ہے۔ (هُزُواً) مصدراتم مفعول كے معنى ميں ہوكر حال واقع ہے۔باب فتح اور سمع ہے استعمال موتا ہے۔

وَ لَي هُمُ مُنْ يَكُبِرُ ا: وه يَخْصُ تَكبِر كرتا مُوا منه مورُ ليتا ہے۔ بيہ جواب بُرط واقع ہے۔ (وَ لٰی) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر نائب، مصدر تَوْلِيةً بـ (مُسْتَكْبِرًا) كمعنى تكبركر في والا - اسْتِكْمارٌ مصدر ے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَقُرَّ ا: بهراین، بوجھ، ڈاٹ۔ باب ضرب سے مصدر ہے عنی بہراہون۔ بِشِّرْهُ: آبِ ال كوخوش خبرى ويجئ \_ (بشِّرْ) باب تفعيل على امر بصيغد

واحد مذکر حاضر، مصدر تبشیق ہے(ہ) ضمیر واحد مذکر غائب مفعول ہے۔

آیت تمبر عمادیتون واحد:عمادیے۔

اَلْقَى: اس نے (لیمن اللہ تعالیٰ نے) ڈال دیا۔ (اَلْقَلی) باب افعال سے فعل ماضی معروف بصیغہ واحد نذکر غائب مصدر اِلْقَاءٌ ہے۔

رَوَ اسِيَ المضبوط بِهارُ واحد زاسِيَةٌ ہے۔

اَنْ تَمِيْدُ بِكُمْ : كَهُوه (زمين) ثم كوف كرحركت تدكر ب (اَنْ تَمِيْد) الله تَمِيْد) الله تَمِيْد بِهُ الله الله تَمِيْد ب وقعل مضارع معروف اصل مين انْ لاَتَمِيْد ب (تَمِيْدُ) باب ضرب سے قعل مضارع معروف صيغه واحد مؤنث عائب مصدر مَيْدٌ ب -

ا بَثُ: اس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) پھیلادیا۔ (بَثُ) باب نصر سے فعل مانٹی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب مصدر بنٹ ہے۔

۱۰ اَنْبَتْنَا: ہم نے اگایا۔ (انْبَتْنا) باب افعال ہے نعل ماضی معروف ، صیغہ جمع مصدر انْبَات ہے۔

زُوْجِ سُحُونِيمٌ. (ہرطرح کی) عدوشمیں (ذُوْجُ) کے معیٰ شم کے ہیں ، جمع:

اُزُواجُ ہے (سُحریمٌ ) مُحوامَدُ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشہہ ہے۔

اَدُونِیٰی : ثم لوگ جھ کو دکھلا وَ (اَدُوْا) باب افعال سے فعل امر ، صیغہ جمع ندکر
عاضر ، مصدر ادَاءَ قُہ ہے (نی ) اس میں نون وقایہ اور یائے مشکلم مفعول بہہے۔

اُلُفُمَانَ: حضرت لقمان بنی اسرائیل میں ایک نہایت عقمند اور پر ببیزگار
انسان ہے۔ اللہ تعالی نے ان کوعلم وہل دونوں سے سرفر از فر مایا تھا۔ جس کو

اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں؟ رائح قول بہی ہے۔ اور ان کی طرف سے بی اسرائیل کے قاضی تھے۔

الْحِكْمَةَ عَمْلُ مندى، دانش مندى حكمت عرادعكم اور عمل كالمجموعه

ين بر بال كي جع جكم بـ

هُوَ يَعِظُهُ: (اس عال میں کہ)وہ (حضرت اقمان)اس کو (بینی اپنے بینے کو) نصیحت کررہے تھے۔ (یَعِظُ )باب ضرب سے فعل مضارع معروف معمول عین ایک معمول عنظ ہے۔ (ہُ) ضمیر داحد مذکر غائب مصدر و غظ ہے۔ (ہُ) ضمیر داحد مذکر غائب مفعول میں جا مال میں معالی میں جا مال میں ہے۔ اور اللہ میں جا مال میں سے اللہ میں معالی معالی میں معالی میں معالی میں معالی معالی میں معالی معالی میں معالی معالی معالی میں معالی میں معالی معالی معالی میں معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی میں معالی معالی معالی میں معالی معالی معالی معالی معالی میں معالی م

ہے۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔

وَصَّيْنَا: بَم نِے تاكيد كى، بم نِے حَكم ديا۔ (وَصَّيْنَا) باب تفعيل ہے فعل ماضى معروف بصیغة تبع متكلم، مصدر تَوْصِبَة ہے۔

حَمَلْتُهُ. اس نے (اس کی ماں نے) اس کو پیٹ میں رکھ۔ (خمَلَتُ)
باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیخہ واحد مؤنث نائب، مصدر
حَمْلٌ ہے۔ (هُ) تنمیرواحد تذکر غائب، مفعول بہ ہے۔

اِنْ جَاهداكُ: اگروه دُونُول (لِيمِی والدین) نِجَه بِرزور وَ الْيل (جاهدا) باب مفاعلة ہے فعل ماضی معروف ،صیغه تنتنیه قد کرنا نب ،مصدر مُحاهده اسے۔ (ك) همير واحد فد کر حاضر مِفعول بہہے۔

صاحِبْهُ مَا: توان دونوں كاساتھ دے۔توان دونوں كےساتھ زندگى سر

آیت نبر کر۔ (صَاحِبُ) باب مفاعلۃ سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر مُصاحِبةٌ ہے۔ (هُمَا) ضمير نثنيه مذکر غائب مفعول بہہے۔

مَعْرُوفَا: بِعِلالِي بِحُولِي \_

۱۵ من آناب: جوشخص رچوع ہو۔ یعنی جس نے اطاعت کی ہو۔ (آناب) ہاب افعال سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر اِنَابَةُ ہے۔

ا یبنی اے میرے تیھوٹے بیٹے۔اے میرے بیارے بیٹے۔(یا) حرف ندائے۔(بُنیُ) ابن کی تصغیریائے متکلم کی طرف مضاف ہے۔

١١ مِثْقَالَ: برابر، جم وزن \_جمع: مَثَاقِيلُ بِ-

۱۶ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدِلِ: رائى كاداند (حَبَّةٌ) كَ مَعْن داند جَمع: حَبَّاتُ بِ-العَوْدِلِّ) كَ مَعْن رائى (اَيك قَتم كى سرسول) داحد: خَوْدَلَةٌ ہے۔

صبخوَةِ: يَقِمُ، حِثَان ، اس كَى جَمع: صبخوٌ اور صُبخُورٌ ہے۔

ا انهٔ غن المُنگو توبرے کام المنع کر (انه) باب فنے سے عل امر اصیعه واحد ندکر حاضر، مسدر ملی ہے۔ (الْمُنگوُ) بُر ا کام ابری بات انگادُ واحد ندکر حاضر، مسدر ملی ہے۔ (الْمُنگوُ) بُر ا کام ابری بات انگادُ مصدر ہنا سے مقدل ہے۔ جمع المنگو ات اور منا کو ہے۔

لأتصعر خدك توابيغ كال من يطار توابينارخ من يَجِيم الين تلبر أرية : وي لوكول ب اعراض من كرر (الأنصعر) باب تفعيل ب العمل نبي ، صيغه واحد مذكر حاضر، مصدر قصع بول ب اخذ) كمعنى كال ا

يت نبر رخيار شيخ الحدود ہے۔

۸۰ المو خَا الرّائے ہوئے ، الرّاکر۔ باب تمع سے مصدر ہے۔ حال ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔

۱۸ فنحور . فنخركرنے والا، نازكرنے واللہ فَنْحَوَّ مصدر من فعول كـ وزن پر مبالغه كاصيغه بـ باب فنخ سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۹ اِقْصِدُ: تَوَاعَتُدَالَ اخْتَيَارِكُرِ۔ (اِقْصِدُ) بابضرب سے فَعَلَ امر، سیغہواحد نَدُكُرِحاضر، مصدر قَصْدُ ہے۔

19 اُغْضُضْ، تو(اپی) آواز) بست کر۔ (اُغْضُضُ ) باب نصر سے فعل امر . صیغہ واحد مذکر حاضر ،مصدر غَضَ ہے۔

ا اَنْكُو الأَصْوَاتِ: سب ہے بُری آواز۔ (اَنْكُو) اِنْ حَرف مشبہ بالفعل كى وجہ ہے مشبہ بالفعل كى وجہ ہے منصوب ہے۔ نُكُو مصدر ہے الم تفضيل ہے۔ باب سمع ہے استعال ہوتا ہے۔ (اَصْوَاتٌ) كاواحد: صَوْتٌ معنی آواز۔

النحمير : كده\_واحد:حِمَار بـ

اَسْبَغَ اس نے (لیمنی اللہ تعالیٰ نے ) پوری کردیں (ظاہری اور باطنی تعمین ) (اَسْبَغَ ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر نا اس، مصدر اِسْبَاغٌ ہے۔

یُجَادِلُ: وہ جُھُڑتا ہے(یُجَادِلُ) باب مفاعلۃ ہے فعل مضارع معروف، صیغہ داعد نذکر غائب مصدر مُجادَلَةً ہے۔ عذاب السّعِيرِ: دوزخ كاعذاب (غذاب) كمعنى تكايف، سزاله السّعيرِ: دوزخ كاعذاب (غذاب) كمعنى تكايف، سزاله السّعيرِ) كمعنى دوزخ وبكتى موئى آگ سنعر مصدر سے فعیل کے وزن پر ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

من يُنْسلِم جَوْض تالع داريناك، جَوْض فرمال بردار بناسك (يُسْلِم)
باب افعال ت فعل مضارع معروف، صيغه داحد مذكر غائب، مصدر
السلام ع-

السنده منك: السنة بكراليا- (استهمسك) باب استفعال منعل ماضى معروف ميغدوا حديد كرغائب المصدر السيفمسات -

اَلْعُوْوَةُ الْوُلُوَّةُ الْوُلُوَّةُ الْوَلُوَّةُ الْوَلُوَةُ الْمُورُوَةُ الْعُورُوَةُ الْعُورُوَةُ الْمُورُ اورحاقة ، جمع ، عُرى \_ (اَلْوُلُقُلَى ) و ثَاقَةٌ مصدر \_ فُعلى كوزن براسم تفضيل مؤنث ہے، اسم تفضيل مُذكر اَلاً وْقَقْ ہے \_ باب كرم سے استعال ہوتا ہے ۔ نُمُتِعُهُمْ ، ہم ان كو فائدہ بہنچار ہے ہیں \_ (نُمَتِعُ) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف ، صیغہ جمع مشكم \_ مصدر تَمْتِعٌ ہے \_ (هُمْ) ضمير جمع مُدكر غائب مِفعول بدے ۔

ا نَضْطُوهُمْ بهم ان کومجود کریں گے۔ ہم ان کو پہنچاویں گے۔ (نضطَوّ)

باب افتحال ہے فعل مضارع معروف ، صیغہ جمع منتکلم ، مصدر اِضطوار اور
مادہ ضور در ہے۔ (هُمْ) تنمیر جمع آرکو غائب مفعول بہہے۔

یَمُدُّهٔ: اس میں شامل ہوجا نمیں (سات سمندر) بیان القرآن ۔ بیمذُ باب نفر ہے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مَدُّ ہے۔ (هُ) ضمیر واحد مذکر غائب ہمفعول بہہے۔ اس ضمیر کامرجع: الْبحور ہے۔ مضمیر واحد مذکر غائب ہمفعول بہہے۔ اس ضمیر کامرجع: الْبحور ہے۔ مَا مفدتُ خَتْم نہیں ہوں گی (الله تعالیٰ کی باتیں) (ما نفیذت) جواب شرط ہے، باب سمع سے فعل ماضی منفی ، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر مفاد ۔ شرط ہے، باب سمع سے فعل ماضی منفی ، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر مفاد ۔

11

كلِمنتُ اللّهِ: اللّهِ قَالَى كَي ما تنس (جوالله تعالى ك كمالات اور عظمت وجلال كوظامركرة والى بين (كلِمَاتٌ) كمعنى باللين واحد: كلمة بـ

يُولِجُ: وو (الله تعالى) واخل كرتا ب- (يُولِجُ) باب افعال ي فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد ند کرغائب ،مصدر ایلا نے ہے۔

اجل مُسَمَّى: مقرره وقت، مقرره مدت، ال عدم او قيامت كاون ہے۔(اجل) کے معنی وقت، مدت، جمع: آجَالٌ ہے۔(مُسَمَّى) کے معنی مقرركيا بوا-باب تفعيل ساسم مفعول ب-اس كامصدر تسمية ب-اً اَلْفُلْك: تُستى ، بيلفظ واحد ، جمع ، مذكرا ورمؤنث سب كے لئے آتا ہے۔

صَبّادِ: بہت صبر كرنے والا - صَبْرٌ مصدر سنے فَعَالٌ كے وزن بر مبالغه كا صيغه هيه باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

٣١ الشَّكُور: بهت شكر اداكرنے والل شُكُرٌ مصدرے فَعُولٌ كے وزن ير مبالغه كاسيغه ہے۔ باب نصرت استعال موتاہے۔

٣٢ اذا غَشِيهُم: جب وه ان كوكيرليتي بـ جب وه ان كود ها تك يتى ب (غَشيَ) باب من سي فعل ماضي معروف، صيغه واحد مذكر عائب، مصدر غشٰی اورغشایَة ہے۔(هُمُ ) تغمیر جمع مذکر غائب مفعول ہے۔

٣٢ كالظُّلُل: سائبانوں كى طرح . يعنى بہاڙوں كى طرح ( مقاتل ) يا بادلوں کی طرح ( کلبی )اس کاواصد ظُلَّهٔ ہے۔

٣٢ مُقْتصد أعترال يرريخ والا ، اقْتِصَادٌ مصدرين أم فاعل واحد أريب ٣٢ حتار: بدعبدي كرتے والاءعبدكوتوڑ نے والا ختر مسدر تفعال ك وزن پرمبالغه کاصیغه ہے۔ بابضرب ہے استعال ہوتا ہے۔

۳۲ کفور ناشکری کرنے والا۔ ناشکرا۔ کفر مصدرے فعول ۔ ان مبالغه كاصيغه ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔

آبت نبر الخشوا: ثم لوگ ڈرو۔ (الخشوا) باب تم شخل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، سیس مصدر خشی ہے

سس جَازِ:بدلددینے والا۔ جَوْاءٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ بیاصل میں جَازی ہے۔

۳۳ لاَ تَغُوَّنَّكُمْ: وهُمْ كودهوكاندو ، (لاَ تَغُوَّنَ ) باب تصرت فعل نبي ، صيغه واحدُ وَنَتُ عَالَمَ مِي مصدر غُووْدٌ ہے (كُنْمُ) عمير جمع مُرَر عاضر مِفعول بہہ۔ واحدُ مُونْتُ عَالَب، مصدر غُووْدٌ ہے (كُنْم) عمير جمع مُرَر عاضر مِفعول بہہ۔

۳۳ اَلْغُوُورُ: دھوکے باز، دعا باز۔ اس سے مراد شیطان ہے (تفیر مظہری) ہیا فَعُولٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر غُرُورٌ ہے۔

٣٨ اَلْعَيْتَ: بارش، جمع: غُيُونَ اور أغْيَاتَ ہے۔

۳۳ الآرْ خام: بچدوانی، اس کاتر جمد بیث بھی کر لیتے ہیں جیسا کہ ترجمہ شخ الہند میں ہے، واحد ارْ خم، رِ خم اور رَجم ہے۔

### بسم اللدالرحن الرحيم

# سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

سورہ سجدہ کی سورت ہے۔ یہ قرآنِ کریم کی بتیسویں (۲۲)سورت ہے،اس میں سب ہے پہلے قرآنِ کریم کی حقانیت کا بیان ہے اور ای کے ذریعہ رسالت کا اثبات ہے۔ پھر تو حید کامضمون ہے، پھر قیامت کے دن جزااور مزاکا ذکر ہے۔اس کے بعد حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کوسلی دی گئی اور کا فروں کے بعض شبہات کی تر دید کی گئی ہے۔

آیت نبر انٹویل الکوتٹ کتاب ( مین قرآن کریم) کانازل کرنا۔ (تنٹویل) مصدر ۲ مضاف اور (اَلْکِتْبِ) مضاف الیہ ہے۔ پھر مرکب اضافی ہوکر مبتدایا نبر

میت نبر ہے۔ (تفسیر مظہری)

افتوریهٔ: اس نے (بیعن پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے) اس (کتاب) کو بنایا افتوریهٔ: اس نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ (افتولی) باب افتعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد نذکر غائب، مصدر اِفتواء ہے۔ (ہُ) ضمیر واحد نذکر غائب، مفعول بدہے۔ اس کامرجع کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔

م استَّةِ ایَّامِ جِهِدن اسے مراددنیا کے دنوں میں سے جِهدنوں کی مقدار سے اسے حال است کے مقدار سے اس کے کہاں وفت سورج ادر جا ندنیں ہے۔ جن سے دن ورات کی تعیین ہوتی ہے۔

استوی علی الْعُوشِ: وه (لین الله تعالی) عرش پرقائم ہوا۔ تمام الل سنت والجماعت کا مذہب ہیں۔ کہ استواء الله تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جس کی کیفیت معلوم نہیں۔ اور اس پرائیان لانا ضروری ہے۔ امام ، لک رحمہ الله سے استواء کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارش وفر ، یا کہ استوا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجبول ہے۔ اور اس کے متعلق سوال کرن استوا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجبول ہے۔ اور اس کے متعلق سوال کرن بدعت ہے ( تفسیر مظہری ) اِستوایی: باب افتعال ہے فعل ماضی معروف بدعت ہے ( تفسیر مظہری ) اِستوایی: باب افتعال ہے فعل ماضی معروف بدین واحد مذکر عائب، مصدر الله تو ای ہے۔ الْعُوش نین کے معنی ش بی تخت ، حمد عروف واحد مذکر عائب، مصدر الله تو ای ہے۔ الْعُوش نین کے معنی ش بی تخت ، حمد عروف فی اور اَعْمَ اَسْ ہے۔

م شفیع: -فارش کرنے والا۔ شفاعة مصدر سے فعیل کے وزن پر مفت مشبہ ہے۔ باب کرم سے استعال ہوتا ہے۔

۳ تندَّکُو نُ : تم لوگ نفیحت حاسل کرتے رہو۔(تند گُرُوں) ہا ب تفعیل نفل مضارع معروف میغہ جمع ند کر حاضر ہمصدر تذکُّر ہے۔

یُدبِّر :وه (لِینی الله تعالی ) تدبیر کرتا ہے۔وہ انتظام کرتا ہے۔(یُدبَّر ) ؛ ب تفعیل فیل مضارع معروف ،صیغہ داحد مذکر غائب ،مصدر تدبیر ہے۔ عن بُ مِعْ اللّهِ وه (لِعِنْ ہرامر) اس كى طرف چر ہے گا۔وہ اس كے پاس بين كا عن مُ مُ اللّهِ عَوْدُ جُ اللّهِ اللهِ الله

۸ سللةِ الطفد (سُلالَةُ) مَنْ عَلاسه اور جوہر میہال اللہ عامرود اطفد ہے۔ بیمبدل منہ یامیین ہے۔

۸ مآءِ مقین: حقیر پانی، اس سے مراد قطرہ منی ہے۔ یہ ماقبل سے بدل یا بیان ہے (مآء) کے معنی بیان ہے۔ (مقین کے معنی حقیر، اس کی بیان ہے۔ (مقین کے معنی حقیر، اس کی بیان ہے۔ (مقین کے معنی حقیر، اس کی جمعی مقید ہے۔ مقامة مصدر سے فعیل کے وزن پر سفت مشہہ ہے۔ باب کرم ہے استعمال و وتا ہے۔

سوڈیڈ اس نے (لیمن اللہ تعالی نے )اس کو برابر کیا۔ لیمن اس کے عضہ و درست بنائے۔ (سَوْی) باب اللہ یا ہے فعل ماضی معروف ، سیغہ واحد نہ کرغائب ، مصدر تساویۃ ہے۔ (4) ہم پر واحد نہ کرغائب ، مفعول بہہے۔ افدا صَلَلْنَا: جب ہم (زمین میں) غائب بوجا کیں گے، جب ہم (زمین میں) رل جا کیں گے۔ لیمن می ہوکر زمین میں ال جا کیں گے۔ (ضدلُنا) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع مشکلم ، مصدر ضائات ہے۔ پنو فَحُکم، وہ تہاری جان نکالیا ہے۔ (یکو فی) باب تفعل سے فعل مضاری

یَتُوَ فَکُمْ وَهُمْہِاری جِان نَکالیّا ہے۔ (یَتُوفَی) باب تعمل ہے کیل مفرری معروف، صیغہ داحد مذکر غائب، مصدر تؤیفی ہے۔ (کُمْ) تنمیر جمع مذکر حاضر ہمفعول ہے۔

وُ تَكُلُ مِكُمْ وَهُ ثُمْ بِرِ مُقْرِر كَيَا كَيا- (وُ تِكُلُ) باب تفعيل عن مُعلَ ما عنى مجبول بصيغه واحد فدكر عائب مصدر تو تحيل ہے۔

ا فَاكُسُوْا رُءُ وْسِهِمْ اليَّهُ مرول كُوجِهِكَائِ مُوسَدِ اليَّ سرول كُو جُهِكَائِ وَالْحِدُ وَالْحِسُوْا) جَهِكَائِ واللهِ الْحُسَمِ مصدر الماسم فالل آیت نبر مذکر سالم مضاف ہے۔اضافت کی وجہ سے نون جمع ساقط ہو گیا۔ باب نصر سے نبر مناقط ہو گیا۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ (رُءُ وَمَسٌ) کے عنی سر۔واحد: رُأْسٌ ہے۔

۱۲ اَبْصَوْنَا: ہم نے وکھولیا۔ (اَبْصَوْنَا) باب افعال کے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع منظم ،مصدر اِبْصَارٌ ہے۔

ار جعنا: آب ہم كولوٹاد بجئے۔ (ار جع) باب ضرب سے فعل امر، صيغه

واحد مذكر حاضر مصدر رَجع ب- (نَا) ضمير جع منكلم مفعول به-

۱۲ مُوقِنُونَ: يقين كرنے والے باب افعال سے اسم فاعل جمع مذكر سالم بے واحد : مُوقِن اور مصدر إيفان بے اس كامادہ : ى ق ن ہے۔

۱۳ نسینگر: ہم نے تم کو بھلادیا۔ لینی ہم نے تم کورحمت سے محروم کردیا۔
(نسینا) ہاب مع سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع مشکلم، مصدر نیسیات ہے
یہاں نسیان کے مجازی معنی مراد ہیں، لینی محروم کردینا۔ (کیم) ضمیر جمع مذکر

حاضر مفعول بدہے۔

۱۵ اِذَا ذُکِّرُوْا: جنب ان کونفیحت کی جاتی ہے۔ (دُیِّرُوْا) باب تفعیل سے افعل ماضی مجہول میں شرط ہے۔

المنظر المستجدان وه لوگ گریزت بین مجده کرتے ہوئے۔ وه لوگ مجده میں محده کرتے ہوئے۔ وه لوگ مجده میں کر بڑتے بین محده کرتے ہوئے۔ وه لوگ محده میں گریزتے بین محده میں گریزتے بین محده خور واللہ المستحدہ میں گریزتے بین۔ (خور واللہ المستحدہ معدد خور واللہ مصدر خور واللہ مصدر خور واللہ مصدر مشجود کے وجہ سے مصوب ہے۔ اس کا واحد: ساجد اور مصدر مشجود کے باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

ا تَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ ان كَ پُهُوجِدارَئِ بِين (تَنَحافَى) باب تَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل كُنُولُ مِضَارَعُ معروف ، صيغه واحد مؤنث عَائب ، مصدر تحافِی ہے۔ (جُنُوبٌ) كِمعَىٰ پُهُلو۔اس كاواحد: جَنْبٌ ہے۔ آيت بر المضاجع: سونے كى جگہيں، خواب گائيں، واحد: مَضْجَعٌ ہے، ضَجْعٌ مصدرے اسم ظرف ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

اُخْفِيَ: وه چھپایا گیا۔ (اُخْفِی) باب افعال سے فعل ماضی مجہول ، صیغہ واحد

يْدْكُرِعْا ئىپ،مصدراخىفَاءُ اور مادە: خ ف ى ب-

قُرَّةِ أَغَين: آنكُهول كَي مُصْنُدُك لِيعِي جنت مِين السي تعمين هون كَي جن كو و مکھ کر اہل جنت کوخوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ (فُور قُ) کے معنی ٹھنڈک، (اَغْيَنْ) كِمعَىٰ آئْكُسِل واحد:غَيْنَ ہے۔

الأيَسْتُونُ: وه لوگ برابرنبين موسكته ـ (لأيَسْتُونَ) بإب انتعال سي تعل مضارع معروف ،صیغه جمع ندکرغائب ،مصدر استواءٌ اورماده:س وی ہے

جَنْتُ الْمَأُواى: رہے کے باغات بھمرنے کی جنتی ۔ (جَنْتُ) کے عنی باغات، واحد: جَنَّة بــر (اَلْمَاوى) أُوِيِّ سے مصدر میمی ہے۔ باب

ضرب سےاستعال ہوتاہے۔

انُوُلاً: مهمانی، ہروہ چیز جومہمان کے لئے تیار کی جائے۔ ریہ جَنَّاتُ المَاواى عالب (اعراب القرآن)

العَذَابِ الأدنى: بهت قريب والاعذاب السيمراودنيا كاعذاب ہے، جیسے امراض اور مصائب (تفسیر مظہری) آلا دنی کے معنی بہت قریب۔ دُنوِ مصدرے اسمُ فضیل واحد مذکرے۔ باب نصرے استعال ہوتا ہے. دُنوِ مصدرے اَلْعَذَابِ الْأَكْبَو : بِرَاعِدَابِ السيمرادا تَرْت كاعدَاب ب (الْلاتحبر) كمعنى بهت برا\_ كير مصدر ساسم فضيل ب-باب كرم ساستعال

مُنتَقِمُونَ أَن بدله لين واليه بالتعال سه المتعال مناعل جمع مذكر سالم ے\_اس كا واحد: مُنتَقِم اور مصدر إنْتِقَام ہے۔

# . آیت مبر الموریة شک، شبه ، دهوکار

ائِمَةِ: (دين ك) پيشواراس كاواحد: إمام بـــ

بفُصِلْ: وه ( لیحنی اللّٰد تعالیٰ ) فیصله فرمائے گا۔ (یَفصلُ ) باب ضرب ہے۔ افغل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر عائب ،مصدر فیصلْ ہے۔

الْقُرُون جماعتيس ، قويس رواحد : قَرْنُ ہے۔

مُسلُکِنِهِمُ: ان کے گھر، ان کے مکانات۔ (مُسَاکِنْ) کے مثل رہنے کی حَبَّہِیں، واحد مسکی ہے۔ (مُنْمُ ) تعمیر جمع مُدکر ما نب مضاف اید ہے۔

نَسُوفَ بهم ہا تک دیتے ہیں۔ ہم پہنچادیتے ہیں (نسوفی) سوفی مصدر اللہ فعل مضارع معروف بصیغہ جمع متکلم، باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ وض المحور فر: ختک زیبین بچیل زیبن ، نجر زیبن ۔ (خور فر) کی جمع ا

> آخراز ہے۔ از رغان کھی جمع نؤرو عہد

21 أَنْعَامُهُمْ: ال كے چوپائے۔ (انْعامُ) كاواحد: نَعَمْ ہے۔

الأبليسرُونَ: وولوگ ويمين نين الايبيسرُون) باب افعال سے افغال مضارع منفی مسیقہ تم مذکر غائب مصدر ابصار ہے۔

٢٩ أيوم الفتح: فيصله كادن \_ (فَتَحَ ) مصدر ب،اس كمعنى فيصله كرا.

۲۹ لا هم يُنظَّرُونَ : ان لوگول كومهلت تبيس دى جائے گی۔ (يُسَظَرُونَ) باب افعال نے فعل مضارع مجهول ميغه جمع فرکر غائب مصدر انطار ہے۔



#### بسم اللدالرحن الرحيم

# سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ

سورة احزاب مدنى ب- أخزاب، جزن كى جنع ب- جس كمعنى يارنى اور جماعت کے آتے ہیں۔غزوہ احزاب ہیں مسلمانوں کو نتم کرنے کے لئے کا فروں کی مختف جم عتیں متحد ہوکر مدینه منورہ پرچڑھ آئی تھیں۔ای وجہ ہے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب ہے۔اور چول کہاس غز وہ میں دشمنوں سے حفاظت کے لئے نبی اکرم صلی امتد نديه وسلم كے علم يے خندق كھودى كئى تھى ۔اس كئے اس كوغزوة خندق بھى كہتے ہيں۔ نمزوهٔ حزاب کی مناسبت ہے اس کا نام سور ءُ احزاب رکھا گیا ہے۔ بیقر آن کریم کی تبتیبویں (۳۳)سورت ہے۔اس سورت میں کافروں اور منافقوں کی تکالیف پر نمی ا کرم صبی ابتدعلیه وسلم کوسلی دی گئی۔ اور اللہ تعالی پر تو کل کرنے کا تھم دیا گیا۔ رسول اقدس سنى الله عليه وسلم كي عظمت شاك اور ذوى الارحام كي وراجت كاذكر بيانيا عيهم السل م سے عبد لینے اور انکار کرنے والول کے لئے سخت عذاب کا بیان ہے۔ پھر غزوہ احزاب اورغزوهٔ بی قریظه کا تذکرہ ہے۔ اور سید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سئے اللہ تع بی کی طرف ہے خصوصی نصرت کا بیان ہے۔اس کے بعدر حمة للعالمین صلی القد عدیمہ وسم کی جلالت شان اور بہت ہے اسلامی احکام ذکر کئے گئے ہیں۔ تستنبر اتِّق اللَّهُ: آبِ الله تعالىٰ ہے ذرتے رہے ۔ (اِتِّقِ) باب اکنعال ہے تعل امر، صبغه واحد مذكر حاضر، مصدر إتِّفَاءٌ اور ماده: و ق ى ـــــ ٣ أَتُوكُلْ آبِ بَهِروسه يَجِعُ (تُوكُلُ) باب تفعل من فعل امر، صيغه واحد مذكر حاضر، مصدر تنو تُحلّ ہے۔

سینبر سینبر او کیالا: کارسماز۔ و کُلِّ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے، باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

تُظهِرُونَ: تم لوگ ظہار کرتے ہو۔ (تُظهِرُونَ) باب مفاعلۃ سے نعل مضارع معروف، صیغہ جمع فرحاضر، مصدر مُظَاهرَة ہے۔ ظہار کا مطلب یہ ہے کہ شوہرا بی بیوی سے کے کہ تو میر سے لئے مال کی طرح ہے۔ ظہار کا حکم میہ ہے کہ بیوی سے ایسی بات کہنا گناہ ہے۔ اس سے بیوی حرام ہوجاتی ہے چھر کفارہ ظہار کی ادا میگی کے بعد حلال ہوتی ہے۔

اُمَّهُ يَكُمْ بَهِ بَارى ما تعيل (اُمَّهَاتٌ) كمعنى ما تعيل ، واحد: أمّ ہے۔

اَدْعِیاءَ کُمْ: تمہارے من بولے بیٹے، تمہارے لے پالک، بیمرکب اضافی ہے (اَدْعِیَاءً) کا واحد: دَعِی ہے، اس کے معنی لے پالک، من بولا بیٹا۔ (کُمْ) تمیرجمع ندکر حاضر، مضاف الیہ ہے۔

ا اَفُو اهِ كُمْ بِهُمَارِ ہِ منهِ (اَفُو اَهُ) كا واحد: فَمْ ہے جواصل میں فَوْ ہُ ہے۔ (كُمْ ) مُميرجمع مذكر حاضر ،مضاف اليہ ہے۔

۵ مُوَ الْمِنْ مُعَمَّدُ تَمْهَارِ بِ دوست \_ (مُوَ الْمِیْ) کا واحد: مَوْ للی ہے۔ اس کے بہت ہے معانی میں سے ایک معنی دوست کے بھی ہیں۔

اَخْطَاتُهُ: ثَمْ نِے عُلَطَی کی۔ تم سے بھول چوک ہوگئ۔ (اَخْطَاتُهُ) ہاب افعال سے فعل ماضی معروف ہصیغہ جمع مذکر حاضر،مصدر اِخْطَاءْ ہے۔

۵ تَعَمَّدَتْ: اس في (تمهارے دلول في) اراده كيا۔ (تَعَمَّدَتُ) باب تفعل سفعل ماضى معروف ميغدوا حدموَ ثث عَائب مصدر تعمُّدُ ہے۔

اُولنی زیادہ قریب، زیادہ تعلق رکھنے والا۔ وَلٰی ہے اسم تفضیل واحد مذکر ہے۔ باب ضرب اور تمع ہے استعال ہوتا ہے۔

أُولُوا الْأَرْحام: رشته دار، قرابت واليه، (أولُوا) فلاف قياس دُوكى جمع

ین نبر ہے۔ (الار خام) کے معنی رشتہ داری، قرابت داری، اس کا داحد رخم، درخم، اس کا داحد رخم، درخم، اس کا داحد رخم،

مَعْرُ وَفَا: بَعِلَائَى، احسان، عِرْفَانَّ مصدرے اسم مفعول واحد نذکر ہے۔ اس کے نغوی معنی ہیں: جانی پہچانی ہوئی بات۔

ا مسطورًا: لکھا ہوا۔ سطر مصدر سے اسم مفعول ہے۔ باب نصر سے اسم مفعول ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

عربينًا قَهُم ان كاعبد ان كااقرار (مِينًاق ) كمعنى عبد اقرار اس كى جمع : مَوَ ابْنِقَ اور ماده و ث ق ہے۔

۸ اَعَدُ: اس نے (بیعنی اللہ تعالیٰ نے) تیار کیا۔ (اَعَدُ) باب اُفعال سے فعل ماضی معروف بسیغہ واحد ند کرغائب مصدر اِغذادہ ہے۔

جُنُو دُ. فوجيس\_واحد: جُند ہے۔

زاغتِ الْأَبْصَارُ ، آئل مِن كَالَى كَالَى مَا كَالَى مَا كَالِينِ القرآن ) ذَاغَتْ باب ضرب سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مرزَ نث عائب ، مصدر ذَیْغ ہے۔

بَلَغَتُ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ: يَبِيجِ دِل كُلُول تَك، كَلِيجِ مِنْ وَا فِي كُد (بِلْغَتُ) بِابِ الْقُرْبُ مَا مَنْ معروف، صيغه واحد مؤنث ما يُب، مصدر بُلُوعٌ مَنْ إِلْفَالُوبُ ) كا واحد: قَلْبُ معنی دِل، (اَلْحَنَاجِرُ) كا واحد حنج وَ قَاس كِمعَیٰ گا، بَرْخِرار

 آیت نبر طرح طرح کے گمان۔اس کے آخر میں الف قرآن کر نیم کے اتباع رسم الخطاور رعایت فواصل کی وجہ ہے۔

أَبْتُلِى الْمُوْمِنُونَ: ايمان والول كالمتخان ليا كيا (أَبْتُلَى) باب التعال \_ فعل المتعلى المتعال المتعلى المتعال المتعلى المتعالى المتعالى المتعلى المتعالى المتع

زُلْوِلُوْ اَ: وه لوگ ہلا ڈالے گئے۔ وہ لوگ زلزلہ میں ڈالے گئے۔ باب فَعْلَلَ نے فعل ماضی مجہول ، صیغہ جمع مذکر عائب ، مصدر ذِ لُوَلَةٌ ہے۔

غُوودًا: دھوکا،فریب،باب نصرے مصدر ہے۔

آلفل یکٹو ب: اے ٹیرب والو۔ بیٹر ب سے مراد مدینہ منورہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت اس کا نام
بیٹر ب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ النبی،
مدینہ الرسول اور مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ومعروف ہوگیا ہے۔
مدینہ الرسول اور مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ومعروف ہوگیا ہے۔

ا مُقَامَ: شَمَانًا بُهُمِرِنَ كَي جَكر إِفَامَةٌ مصدر \_ اسم ظرف واحد بـ

۱۳ یکستاندن: وه (مینی ایک فریق) اجازت ما تک رما ب (ما نگ رم تھا) باب استفعال سے لمضارع معروف ، صیغه واحد مذکر غائب ، مصدر اسینیذان ب

اا المیونیا غور قن جمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ (الیونٹ) کے معنی گھر۔ واحد المیٹ ہے۔ (عَوْرَةٌ) کے معنی شگاف اور پھٹن کے ہیں۔ یہاں مراد غیر محفوظ ہیں۔ جن میں دشمن اور چور آسکتے ہیں۔

۱۳ اَقْطَارِهَا: اس كے (لیحنی مدینه منورہ کے ) کنارے۔ (اقطار ) کے معنی کنارے۔واحد:قُطُر ہے۔

۱۳ مَا تَلَبَّنُوْ ا: وہ لوگ دیر نہیں کریں گے۔ یہ جواب شرط واقع ہے (مَا تلبُنُو ۱) باب تفعل سے فعل ماضی منفی ، صیغہ بھی مذکر غائب، مصدر تلکُٹ ہے۔

١١٠ يسيرًا: تقورُ اليسر مصدر على كوزن برصفت مشهر بياس

تبت نبهر مصدر باب كرم سے ہے عنی كم بونا۔

لأتُمتَّعُونَ بَمْ يُوفَا مُدَهُ بِينَ بِهِ إِياجًا مِنْ كَالرَّ لِلْأَمُّمَةَّ عُونَ ) باب تفعيل سے الاتُمتَّعُونَ ) باب تفعیل سے الاتُمتَّعُونَ ) باب تفعیل سے الاتُمتِیعُ ہے۔ المعلام عنارع جمہول ، صیغہ جمع ندکر حاضر ، مصدر تنمینیعُ ہے۔

ا یغصِه کم وقت به اری حفاظت کرے گا۔ (یغصِه ) باب خرب سے فعل مضارع معروف بصیغہ واحد مذکر غائب بمصدر عَضَه ہے۔

۱۸ اَلْمُعَوِقِيْنَ: روكنے والے۔ تَعُويْقُ مصدر ہے اسم فاعل جمع مذكر سالم حالت اِصب میں ہے۔واحد: مُعَوِقُ ہے۔

۱۸ اَلْبَاسَ: لِرُائَی۔

آشِعُ الله الله الله على عالت ميں ، تربيس مونے كى عالت ميں ۔ بخل كرتے ، وئے ، اس كا واحد : شاجيع اور مصدر شائے اس كا واحد : شاجيع اور مصدر شائے ہوئے ، اس كا واحد : شاجيع اور مصدر شائے ہوئے ۔ باب نفر اور ضرب سے استعال ، وتا ہے۔

ا تَدُوْرُ اَعْینُهُمْ اَن کی آنگھیں چکرارہی ہیں۔ (تَدُورُ) باب نصرے فعل مضارع معروف مورت علی مضارع معروف مسیعه واحد مؤنث عائب، مصدر دُورٌ اور دُورُان ہے۔ (اَعْینُ ) کاواحد عَیٰنٌ معنی آنکھ۔

19 کیفشلی علیدِ اس پر بے ہوتی طاری ہور ہی ہے۔ (یُعشلی) ہا ہے معے ہے افغال مضارع مجبول ہمیندہ احد مذکر غائب مصدر غَشْتی ہے۔

ا السلَفُو سُكُم: وه لوگتم كوطعنے ديتے ہيں، وه لوگتم كونكليفيس پہنچاتے ہيں۔

آیت نبر (سَلَقُوا)باب نفرے فعل ماضی معروف میغید جمع ذکریا ئب، مصدر سَلُق ہے۔(کُم) خمیر جمع ندکر حاضر جمفعول بہے۔

۱۹ السِنة حِدَادِ: تيززبانين (السِنة) كَمْعَى زبانين، واحد: لِسَانَ \_ إِلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

۱۹ یسیو از آسان بیسو مصدر سے قعیل کے دن پرصفت مشہر ہے۔ باب کرم سے استعمال ہوتا ہے۔

ا بادون باہررہ والے بداؤة مصدر سے اسم فاعل جمع ندكرس لم ہے، باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ واحد :باد جواصل میں بادی ہے۔

٢٠ الْلاَعْوَابِ: عرب ويبات كي باشند \_\_واحد: أغو ابي ب-

الا أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ: عمره تمونه \_ (أُسُوةٌ) كَ عَنْ تمونه، (حَسَنَةٌ) كَ عَنْ الْجِعا،

عمده المحسن مصدر ت مفت مشبه واحدم و نث ب

٢٢ الأخوراب: جماعتين فوجين ، واحد: جوزت هـ

\*\*

قصنی فخبهٔ اس نے اپن نذر بوری کردی، یعنی وہ شہید ہوتی۔ بہاں ندر مرادوہ عہدے جونذر کی طرح واجب العمل ہے۔ اس نے بیعبد کیاتھ کہ آخروفت تک کا فروں سے از تار ہوں گا جاہے جان چلی جائے (قصبی) بابضرب سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر قصاء ہے (نخب) کے معنی نذر۔ باب اعرسے مصدر ہے، مصدر کی معنی نذر ماننا۔ کم یکنا کو ان ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا۔ (کم یکنا کو ا) باب مع سے فعل مضارع معروف بھی بحد ہے مصدری معدد سے مصدر کی ہے۔ فعل مضارع معروف بھی بحد ہے مصدر کی میں معدد دسل ہے۔

ان (کافروں) کی مددک ۔ ۲۹ (طاهر و ا) باب مفاعلۃ ہے تا ماضی معروف ہصیفہ جمع مذکر غائب مصدر مُطاهر ہ ہے۔ (هُمْ) شمیر جمع مذکر غائب مفعول ہدہ۔

۲۲ صَباصِیْهِمْ: أن کے قلتے (صَیاصی) کاواحد صِیْصِیة ہے۔ معنی قدعہ۔ (هُمْ) مُنم برجمع ذکر عائب، مضاف الیہ ہے۔

٢٦ فَدف اس فَر العِنى اللّٰداتِ عَالَىٰ فَرعب ) دُال دیا۔ (قَذْف) باب نسرب فَد فَد اس فَروف اللّٰه على الله واحد مُدكر عَائب المصدر فَذُف ہے۔

۲۷ تا اسوون بنم اوگ قید کرتے ہو۔ (تأسوون) باب ضرب نعل مضارع معروف بنیغہ جمع ندکر حاضر مصدر انسوں ہے۔

مرا للم تُطنُوٰهَا تم نے اس ( زمین ) برقدم نیس رکھا (للم تطنُوٰ) باب مع اللہ اللہ تطنُوٰ ) باب مع اللہ اللہ تطنوٰ اللہ معروف أبنى بحد بدم جسیغہ نمیع مذکر حاضر الصدر و طأنے۔

۲۸ نکوالین: تم آؤ۔ (نعالیٰ ) باب تفاعل تے محل امر بسیفہ بیٹے مؤنث ماضر، میں مفرد است مواثق میں مفرد میں مفرد میں مورد م

ا المنع من بين تم يوفاند و پهجيادول ـ (المنتع) جواب امر کی وجه سنده سته جزم بين ہے۔ باب تفعيل سنطال مضارع معروف ، صبغه واحد منتكام، معدد تامند علی ہے۔ (منگن) شمير جمع منا ماضر مفعول بہتے۔

۱۸ المه و حکی مین تم کور خصت کرده ل اس مراه طلاق دینا سے (تغیر مظیری) (اُنسُوٹ ) جواب امر کی مدہ سے حالت جزم میں ہے۔ باب نعمیل مظیری) (اُنسُوٹ ) جواب امر کی مدہ سے حالت جزم میں ہے۔ باب نعمیل مضارح معروف ، صیغه العدمتنکام ، مصدر قسو منح ہے۔ (کی ، منمیر جمع مؤ مؤ من حاضر مفعول بہتے۔

آیت نبر سراځا جَمِیلاً: انجی طرح رخصت کرنا۔ بیمفعول مطلق ہے (سراخ) باب تفعیل سے مصدر ہے۔ تفعیل کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے لفظ مسلام اور تحلام باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے۔

### بسم الله الرحمٰن الرحيم و َ هَن يَّقَنْتَ بِإِره (٢٢)

آیت نبر اس بقنت: (تم عورتول میں ہے) جوفر مانبرداری کرے گی (یَقْنَتْ) باب نصر ہے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد نذکر غائب ،مصدر فَاوُ تُ ہے۔ یہ شرط واقع ہے۔

الله الْعُتَدُّنَا. ہم نے تیار کیا۔ (اَعْتَدُنَا) باب افعال سے نفل ماضی معروف، صیفہ جمع مشکلم، مصدر اِغْتَادٌ ہے۔

٣٢ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ: الْرَتِمُ لَقُوى اختيار كرو \_ (اتَّقَيْتُنَّ) باب التعال عضل ماضى معروف معروف مونث حاضر مصدر اتِقاءً اور ماده وق ى عدر

۳۲ الآت خصف فن بالفول: تم (نامحرم مرد سے) بولنے میں نزاکت مت کرو۔
تم نزم آواز ہے بات نہ کرو۔ (لان خصف فن) باب فتح سے فعل نہی ، صیفہ جمح مؤنث حاضر ، مصدر خصف فی سے۔

سس فَرْنَ بَمْ مُعْبِرِى ربو ـ (فَرْنَ ) باب تمع سے فعل امر ، صیغہ بمع مؤنث عاص ، مصدر قَرادٌ ہے ۔

۳۳ لاتبرَّ جُنَّ: ثم دکھا تی نہ پھرو۔ ثم آراستہ ہوکر نہ نکلو۔ (لاتبرُّ حَیَّ) باب تفعل سے فعل نہی۔ سیغہ جمع مؤنث حاضر، مصندر مَبُوَّ جہے۔

٣٣ اَقَمْنَ بَمُ (نَمَازَكَى ) بِإِبِنْدَى رَهُو (افِيمْنَ) بِابِ انْعَالَ عَيْفُ امر، صيغه الله على المراسيغه المراسيغه المراسيغه المراسيغه المراسيغه المراسيغه المراسيغه المراسيغه المرابقامَةُ ہے۔

٣١ أَلْخِيوَ قُرُافِتيار

سنبر هن یعص جوشی نافرمانی کرے گا۔ (یعص) شرط ہونے کی ہدیت حالت جزم میں ہے، اصل میں یعصدی ہے۔ باب ضرب نعل مض رع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر عِصْیان ہے۔

۳۷ تنخفی آپ چھپار ہے بین (آپ چھپار ہے تھے)(ٹنخفی) ہاب افعال سے فعل مضارع معروف مصیغہ واحد مذکر حاضر مصدر الحفاء ہے۔

مبدید اس (بات) کوظام کرنے والد (مبدی) ابنداء مصدرے اسم
فائل واحد ندکر مضاف ہے (۹) خمیر واحد ندکر غائب، مضاف اید ہے، ال
نتمیر کام جع حضرت زئیب رضی اللہ عنہا سے آپ لی اللہ علیہ و نکم کا نکاح ہے۔
تنخیشی: آپ ڈرر ہے ہیں (آپ ذرر ہے سے ) (تنخیشی اور خیشیہ ہے۔
فعل مضادع معروف میند واحد ندکر حاضر، مصدر خیشی اور خیشیہ ہے۔
زو جنک کھا: ہم نے آپ سے اس (نینب رسی اللہ عنہا) کا نکاح کردیا۔
زو جنک کھا: ہم نے آپ سے اس (نینب رسی اللہ عنہا) کا نکاح کردیا۔
زو جنک کھا: ہم نے آپ سے اس (نینب رسی اللہ عنہا) کا نکاح کردیا۔
زو جنک کھا: ہم نے آپ سے اس معروف، صیخہ جمع متکلم، مصدر قرویہ ہے۔
(زو جنا) باب ضعیل سے فعل مائنی معروف، صیخہ جمع متکلم، مصدر قرویہ ہے۔

٢٢ و طُوًّا: حاجت، ضرورت - جمع اوْطَارٌ ہے۔

مفعول تانی سے۔

۳۸ خلوا ۱۰ ولوگ گذر گئے۔ (خَلَوْ۱) باب نَعر تُعل ماضی معروف، سیغه نَدْ مُدَرعًا بُب، مصدر خلوً ہے۔

۳۸ قلدرا مقدُورٌ انتجویز کیا ہوا فیصلہ مقرر کیا ۔وافیصلہ (قَدرٌ) ہے میں مندکا نیملہ تقدیرالنی (مقدُورٌ)قدُرٌ مصدر سے اسم مقعول واحد مذکر ہے۔ بب نشرب سے استعمال ہوتا ہے۔

| مع مع سورة التزاب<br>سياسورة التزاب                       | rrq                                                              | ت القرآن جلد دوم                     | منتخب بغار  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| اباب تفعیل سے فعل مضارع<br>ہے۔                            | يَاتَ إِن (يُبَلِّغُونَ)                                         | يُملَغُونَ وه لوك يَهُ               | آست.<br>۱۳۹ |
|                                                           |                                                                  | ,                                    |             |
| رتعالیٰ کے احکام (رِسالاتْ)<br>:                          |                                                                  |                                      |             |
| سبے۔<br>ما بیان کرو۔ (سَبِّحوْ۱) ہاب                      | ام۔ا <i>س کا واحد</i> تریسالگا<br>جن مارٹر نوال <i>اں کی ا</i> ک |                                      |             |
| ں بیان خروبہ رسب مورد ہات<br>رر تنسبین ہے۔ (ہُ) ضمیر واحد | Ť                                                                |                                      |             |
|                                                           |                                                                  | ند کرعائب مفعول به                   |             |
| ئى مېچى بطلوع آ فراب تىك دن كا                            |                                                                  |                                      |             |
| رمغرب کے درمیان کا وقت۔                                   | ) کے معنی شام، عصراد                                             | ابتدائی حصهه (اَحِیبُرُ              |             |
|                                                           |                                                                  | جمع: أصّالَ ہے۔<br>مرابع وال         |             |
| کے معنی دُعا اور سارم۔ بیہ ہاب                            |                                                                  | تجیتھم: ان کی دعا<br>تفعیل سےمصدر ہے |             |
| رر ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے                               |                                                                  | •                                    |             |
| روجہ ہے۔<br>یا وجہ ہے۔                                    |                                                                  |                                      | 1           |
| سيحاسم فاعل واحد مذكر يب                                  |                                                                  |                                      |             |
|                                                           | منصوب ہے۔                                                        |                                      |             |
| ب قبیاس اسم فاعل واحد مذکر<br>                            |                                                                  |                                      | గద          |
| ·                                                         | ہے۔حال ہونے کی وج<br>میں نور سام                                 |                                      | ~,          |
| کے معنی جراغ، جمع مسؤ نے<br>ناعل واور زکر سر              | ن پران-(سواج)<br>-إنادة م <i>صدد سے اسم</i>                      |                                      |             |
| ہ ں دہ حدمد رہے۔<br>محکے۔ یعنی کا فروں اور من فقوں        | •                                                                |                                      |             |
| اند شیجئے۔(دُغ)باب کئی ت                                  |                                                                  | -                                    | 1           |
|                                                           |                                                                  |                                      |             |

آیت نبر افعل امر بصیغه واحد مذکر حاضر ومصدرو دع ہے۔

انُ تَمَسُّوْ هُنّ: (اس سے بہلے) كهم ان عورتوں كو ہاتھ لگاؤ۔ يہال ماتھ لگائے ہے مراد صحبت کرنا ہے، جا ہے صحبت حقیقی ہویا حکمی۔ دونوں صورتول میں مدت واجب ہے۔ صحبت حکمی کی مثال جیسے خلوت سیجھ ہوج ئے۔ (تمشوا) باب مع ہے قعل مضارع معروف،صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر

مس ہے۔ان ناصبہ کی وجہ ہے نون جمع ساقط ہو گیا ہے۔

ا تعْتَدُّوْ نِهَا: ثُمُّ ال كُوشَّار كرو كَهِ \_ ( تَعْتَدُّوْ نَ ) باب انتعال يَ تَعْلَ مضارع معروف، صیغه جمع مذکر حاضر، مصدر اغتِدادٌ ہے۔ (هَا) ضمير و حدمؤنث

عَائبِ مفعول به ہے،اس کا مرجع:عِدَّۃ ہے۔

مَتَعُو هُنَّ:ثُمُ انْ عُورِتُولِ كُو يَجْهِمْ تَاعُ (مال) ديدو( بيان القرآن) متاعُ كي تفصیل بہ ہے کہ اگر اس کا مبرمقرر نہیں ہوا تو بیمتاع ایک جوڑ اکپڑ ا ہے۔ اوراً لرمهرمقرر ہوا ہے تو بیمناع نصف مہر ہے (مَتعُوا) باب تفعیل سے فعل امر، صیغه جمع مذکر حاضر، مصدر تدمنیع ہے۔

مت محودهن بتم ان عورتوں كورخصت كردو۔ (سو مُحودًا) باب تفعیل ہے العل امر، صيغة جمع مذكر حاضر، مصدر تسسوية ب-

سَوَاحًا جَمِيلًا: الحِيل طرح رفصت كرنا - بيمفعول مطلق ب- سواح بابتفعیل ہے مصدرے ہے۔ باب تفعیل کامصدر فعال کے وزن برجھی آتا ہے، جیسے سلام اور کلام استعال ہوتا ہے۔

اَ خُلَلْنَا: ہم نے حلال کیا۔ (اَخْلَلْنا) باب افعال سے فعل ماننی معروف، صيغة جمع متكلم مصدر إخلال بـ

اَجُوْ رَهُنَّ: ان كے مہر۔ (اُجُورٌ) كا داحد اَجُوںٌ ہے۔ معنیٰ ثواب، بدلہ، یہاں اس ہے مرادمہر ہے (ھُنَّ )شمیر جمع مؤنث منائب ہمضاف ایہ ہے۔

اف ء الله الله تعالى نو آيكو) مال غنيمت دلوايا (افأه) باب افعال معل مانسي معروف، بصيغه واحد ذكر عائب مصدر إفياء قاور ماده: ف ي ء ـ هَاجِوْ ل. ان عورتول \_ نے بجرت کی \_ (هَاجِوْ ن) باب مفاعلۃ ہے تعل مانسي معروف ،سيغه جمع مؤنت غائب ،مصدر مُهاجَوْقَ ہے۔

انْ وَهبتُ نَفْسَهَا: (مسلمان عورت) أَلرا بِي جان بهدَروب يعني جو مسلمان مورت بغير مهرك يغمبر صلى الله عليه وسلم ك نكاح ميل آنا جاساس كوبھى الله تعالىٰ نے آپ كے لئے حلال فرماد ما تھا۔اس شرط كے ساتھ كه يغيبرسكى المدعلية وسلم ال كواسية نكاح مين إلا ناحيا مين \_

أَنْ يُستَنكِ عَها: كهوه (ليعني نبي صلى الله عليه وسلم) اس كونكاح مين له تمين (يسننكح )باب استفعال ي على مضارع معردف ،صيغه واحد مدكر عائب مصدراستنگائے ہے۔(ها) تميروا عدموَ نث غانب مفعول بہہ۔ توجیٰ: آپ (جس کوجاہیں) پیچھے کھیں۔آپ (جس کوجاہیں) دور کھیں تعنی آب این از داج مطهرات میں سے جس کی جا ہیں باری مقرر نہ کریں شروع بیں از داج مطبرات کے درمیان باری مقرر کرنے میں برابری کرنا آپ کے اوپر واجب تھا۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد وہ وجوب ساقط وكيا اوراس سلسلے ميں الله تعالیٰ كی طرف سے آپ كواختيار ديا كيا-(تُرْجِيٰ) بإب افعال ہے تعل مضارع معروف ،صیغہ واعد مذکرہ ضر،مصدر

تنوى اللك: آپ (جس كوجاين) اين ياس همرانين ليني آپ اين از واج مطبرات میں ہے جس کی جاہیں باری مقرر کریں (تینوی) باب افعال ہے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر حاضر ،مصدر ایو آء ہے۔ ا ٥ من ابتغیت جس کوآب و بین جس کوآب طلب کریں (ابتغیت)

آیت نمبر اباب انتعال سے عل ماضی معروف بصیغہ واحد مذکر حاضر بعصدر استعاء ہے۔

أَنْ تَقَوَّ أَغَينُهُنَّ: كَهِ ان (ازواج مطهرات) كَي ٱلْكُتِين مُعَنْدُي ربس كَي \_ (تَقَوُّ ) باب شمع ہے فعل مضارع معروف،صیغہ واحد موَ نث عَائب،مصدر

وَلُوْ أَعْجَبَكَ: الريه آب كو(ان كاحسن) اجهامعاوم مور (أعْجَبَ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ دا حد مذکر غائب، مصدر اغہجاب ہے۔(کئے) ضمیر واحد مذکر حاضر ،مفعول بہہے۔اس میں نبی یا کے صلی اللہ

عليه وسلم كوخطاب ب\_

غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَّهُ: ال حال مين كرتم ال كي يكنے كے منتظرند مو ( فاظرين ) كمعنى استظار كرنے والے له فطر مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر سالم حالت جر میں ہے۔باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ (اِنٹہ) مرکب اضافی ہے (اِنّی) باب ضرب ہے مصدر ہے اس کے معنیٰ بگنا۔مضاف ہونے کی وجہ ہے اس كى تنوين ساقط بوكنى (6) تنمير واحد فدكر غائب مضاف اليدي، اس كامرجع.

٥٣ أمستاً نسين السيت عاصل كرني واليه جي لكاكر بين والي باب استفعال ہے اسم فائل جمع مذکر سالم ہے۔اس کا واحد: مُستَأنِسُ اور مصدر

يُصلُّونَ وورحت سَجِيجَ مِن \_(يُصَلُّونَ) بابِ تفعيل عافعل مضارع معردف، عيغه جمع مذكر غائب، مصدر تصليّة هـــافظ ملوة كي نسبت الله تعالیٰ کی طرف ہوتوا ک ہے مرادر حمت نازل کرنا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف نسبت ہوتواس سے مرادر حمت کی دُعا کرنا ہے۔ اور ایمان والوں کی طرف نسبت ، وتواس كامطلب دعائے رحمت ، اور مدح و ثناء كا مهو مه ہے۔

سنام صَلُوا: تم رحمت بیجور (صَلُوا) باب تفعیل سے فعل امر، صیغہ جمع مذکر ها منام، مصدر تصلیکه ہے۔ ماضر، مصدر تصلیکه ہے۔ معالم انتم سلام بیجور (سلِکموا) باب تفعیل سے فعل امر، صیغہ جمع مذکر مدالہ مسافہ والتم سلام بیجور (سلِکموا) باب تفعیل سے فعل امر، صیغہ جمع مذکر

۱۵ سلِمُوْا عَمْ سلام بِعِيجو (سلِمُوْا) باب تفعيل سے تعل امر، صيغه جمع ندر ماضر، مصدر تسليم ہے۔

۵۵ اُعدَّ: اس نے (مینی الله تعالیٰ نے) تیار کیا۔ (اُعَدَّ) باب افعال سے فعل ماضی معروف جسیغہ واحد ند کرغائب ،مصدر اِعْدَادٌ ہے۔

۵۸ اِنْ تَسَبُّوُ اَ: ان لوگول نے (گناہ) کیا۔ (اِنْ تَسَبُّوْ ا) باب افتعال نے اُن ماضی معروف میغہ جمع نذکر نائب مصدر اِنْ تِسَابٌ ہے۔

۵۸ اِخْتَمَلُوْ النالوگول نے اٹھایا۔ (اِخْتَمَلُوْ ۱) باب افتعال سے فعل مضی معروف مین فی محروف مین فی محروف

۵۸ بھتانا جھوٹ ہمت باب شخ سے مصدر ہے معنی جھوٹ بولنا ہمت لگانا۔ ۵۹ یُڈنِیْنَ وہ عور تیں لؤکالیں (یُڈنِیْن) باب افعال سے فعل مضارع معروف، مونث عائب مصدر إذنآء ہے۔

۵۹ مِنْ جَلابیبهِنَّ : تَقُورُی ی اپنی جادری، اپنی جادرول کا بیجه حصه (مِنْ)

تبعیض کے لئے ہے، (جَلابیب ) کے معنی جادریں ۔ واحد: جلبات ہے

(هُنَّ ) شمیر جمع مؤنث عائب مضاف الیہ ہے۔

لَئِنْ لَهُ يَنْتُهِ الروه (منافق اول ) بازئيس آئيس كے (لم يَنْتَه) باب افتحال في النهاء معروف أفي وحد بلم بصيغه واحد فدكر غالب بمصدر التهاء به المنهو جفُولْ نَ : حِموقَى خبري از ان والے حجوقی افوائيں پھيائے والے باب افعال سے اسم قامل جن فدكر سالم سے واحد نفوج ف اور مسدر الرجاف ہے۔

لنغوينك: هم نه ورآب كو (منافقول بر) مسلط كردي كي اليار للنغويس)

باب افعال ہے فعل مضارع معروف، لام تا کید بانون تا کید تقییہ، صیغہ جمع متکلم،مصدراغُواءٌ ہے۔(كَ) ضمير داحد مذكر حاضر مفعول ہے۔ لا يجاورُوْ مَلْكَ: وه (منافق) لوگ آپ كے ياس ندر بناياس ك (الأنيجاد رُوْنَ) باب مفاعلة ت تعل مضارع معروف، سيغه أتن مذكر مَا نب، مصدرهُ بَجاوَر قُب، (كَ ) عميرواحد مذكر عاضر مفعول مدي أَيْنَهُمَا تُقِفُولُ: وه لوك جهال يائے جائيں كے۔ (أَيْنُها) اسائے شرط ميں سے سے۔( اُفِقَفُوا ) باب مع سے فعل ماضی مجبول، صیغہ جع ندکر فائب، مصدرتقف حجد ١٣ مَا يُذُرينُكُ: آب كوكيا خبر - (مَا) استفهام كے لئے ہے - (يُذري ) بب افعال سے تعلیمضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر اڈر اعے۔ (ك) ضمير واحد مذكر حاضر بمفعول به ہے۔ ۲۴ اسْعِیوًا: دہکتی ہوئی آگ، کھڑکتی ہوئی آگ۔ سَعُو مصدر ہے فعیں کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔ ا تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ: وه لوك اوند هيمنه وُالله جائين كـ (تُقلُّبُ) باب تفعیل سے فعل مضارع مجبول، صیغہ واحدم وَ نث عَایب، مصدر تَقْلِیْتِ ے۔(وُجُوہٌ) کے معنی چرے، واحد: وَحُدّ ہے۔ 14 اسادَتَنَا: جارے سردار (ایئے سردار) (سادةً) کے معنی سردار، واحد سید ہے۔(نا) ضمیرجع منکلم،مضاف الیہ۔۔۔ 14 كُبُر آءً نَا: مارے بڑے۔(ایتے بڑے)(كُبُر آءً) كے معنى بڑے، واحد كبير ب\_(نا) ضميرجمع متكلم مضاف اليه ب\_ ا برأة الله: الله تعالى في ان كو ( يعني موى عليه السلام كو ) يرى مرويا (موا) بالب تفعیل سے فعل ماضی معروف مصیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تبو نہ ہے

تية نبر (هُ) عميروا حديد كرعائب مفعول بهاس كامرجع: موى عليه السلام بين

٥٠ وجبها مرتبه والا معزز وجاهة مصدر ت فعيل كوزن يرصفت مشبه

ہے۔ باب کرم ہے استعمال ہوتا ہے۔

م فَوْلاً سَلِيدًا: درست بات (فَوْلُ) كَ معن بات بين افْوَالْ ب. . (سدید) كم عنی درست افعیل كوزن پرصفت مشهر به اس كامصد

سذد اورسداد ب-باب مع ساستعال موتا ب-

عوضنا الاهانة: ہم نے المانت پیش کی۔ (عَوَضْنَا) باب ضرب ہے فعل ماضی معروف، سیخہ جمع متعلم ، مصدر عُوض ہے۔ (الاَ هَانَةُ) کے معنی المانت ، وہ چیز جس کا کسی کو ذمہ وار بنایا جائے۔ جمع اَهانَات ہے۔ اس آیت کر یمہ بیس المانت ہے کیا مراو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سنے فر مایا کہ اس ہے مراوفر اکفی خداوندی اوراحکام اللی ہیں (تغیر مظہری) اور چیش کرنے ہے مراد ہے کہ اللہ تعالی نے قبول کرنے اور نہ کرنے کا ن کو اختیار دیا تھا، ورنہ اللہ تعالی کی طرف سے المانت کو لازمی طور پر پیش کرنے کے بعد کو گیا انکار نہیں کرسکتا ہے۔

27 اَبِينَ: انھوں نے (یعنی آسان، زمین اور بہاڑ نے) اٹکار کردیا۔ (اکیل) باب انتخاب مصدر اِبَاءً ہے۔ باب انتخاب مصدر اِبَاءً ہے۔

۲۷ اَشْفَقْنَ. وه (لِیمِی آسان، زمین اور بہاڑ) ڈریکے۔ (اَشْفَقُن) باب افعال کا فعال سے فعال مصروف ، صیغہ جمع مؤثث عائب، مصدر اِشْفاق ہے۔

27 طَلُوْمًا طَالَم، نَا انْصَافَی کرنے والا۔ ظُلْمٌ مصدرے فعول کے وزن پر صفت مشبہ کاصیغہ ہے۔ باب نصرے استعمال ہوتا ہے۔

ے جُھُو لاَ: تا دان، جائل۔ حھالةُ مصدرے فعول کے وزن پرصفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔

## بىم الله الرحمن الرحيم مسورة مسبك

سورہ سبا می ہے۔ یہ قرآنِ کریم کی چوتیسویں (۳۳) سورت ہے۔ اس میں سب
ہیں تو حید کا مضمون ہے۔ پھر قیامت کا اثبات ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤ دعیہ
السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پھر کفار سبا کے ذکر کے ساتھ تو حید کا
اثبات اور شرک کا ابطال ہے۔ اس کے بعد رسالت جمد ریکا عموم اور سیدالہ برارصمی اللہ
علیہ وسلم کی سلی کا مضمون ہے۔ پھر میدان حشر کی کچھ ہولنا کیوں کا ذکر ہے۔
علیہ وسلم کی سلی کا مضمون ہے۔ پھر میدان حشر کی کچھ ہولنا کیوں کا ذکر ہے۔
آ سی نبر
ایک جو وہ داخل ہوتا ہے۔ (یکٹے) باب ضرب سے فعل مض رئ معروف،
ایک معروف، میدواحد مذکر غائب، مصدر و گوئے۔

٢ اَيَعُو جُرُ وہ جُرُ هِ تاہے۔(يَعُو جُر) باب نَصرے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مُدَكر عَامِب مصدر عُرُو جُ ہے۔

٣ لَا يَعُونُ بُ: وه غائب نبيس بوتا ہے۔ (لا يَعُونُ ) باب نصر سے تعل مضارع معروف بصيف واحد مذكر غائب بمصدر عُونُ وْتْ ہے۔

٣ مِنْقَالُ: برابر، بم وزن، جمع مَنْاقِيْلُ بِ-

م رزق کویم عزت کی روزی اسے مرادوہ عمدہ روزی ہے جو جنت اس بہت عزت کے ساتھ دی جائے گی (درف ) کے معنی روزی جنت اور اف سے مناسر (كويم) كے معنى عمرہ، كو الله مصدرے ميل كے دزن يرصفت مشهر ہے۔

سَعوْ ا:ان لوگول نے کوشش کی۔ (سَعوْ ۱) باب فتح ہے فعل ماضی معروف،

صیغہ آئے مذکر نائب بمصدر مسعی ہے۔

مُعنحزين. عاجز كرنے والے باب مفاعلة سے اسم فامل جمع مذكر سالم ت ، حال بوسل كى ويدست متصوب ، واحد : مُعَاجِزً اورمصدر مُعَاجزَةً

ر جنو بخی ، بلا ، مذاب ، يهال حق اور بلا كاتر جمه كيا كيا ہے۔

انْدُلْکُمْ: ہم تم کو بتلا کیں، ہم تم کوخبر دیں۔ (نَدُلُّ) باب نصر ہے نعل مضارع معروف،صیغه جمع متنکلم،مصدر ذلاَلَةٌ (سُحُمٌ) ضمیر جمع مذکره ضر،

إِذَاهُزَ قَتُهُ: جبتم ريزه ريزه كرديئ جاؤك (مُزَقَتُهُ) باب تفعيل يه اعل ماضي مجہول ،سیغہ جمع ند کرحاضر ،مصدر تنمو یق ہے۔

سُكُلُّ مُهُمَّزٌ قَ يور عطور برريزوريزه كياجانا، بيعل مُدكور كامفعول مطلق ہے۔ مُمَاز فَى مصرر ميمى تَمُويْقُ كَمعى مِن الله الله

خَلْق جلِيدٍ نياجم، نَ بِيدِانش (خَلْقٌ) باب نصرت مصدر ب، معنى پیرا کرنا (جدیدٌ ) کے معنی نیا، جدَّةً مصدر ہے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

افتری کیااس نے مجھوٹ باندھا۔ کیااس نے جھوٹ گھر لیا۔ لینی کیواس ئے قصدا مجموت بولا (افتری)اصل میں اافتری ہے۔اس میں یہد ہمرہ استغیرام ہے،اور دوسرایاب افتعال کاجمز ہُ دسل ہے، دوجمز ہ کے جمع ہو \_ ک ونیہ ہے ہمزۂ وصل کوحذف کردیا گیا۔ افتوی ہو گیا۔ (افتوبی) ہاب افتعال سيقل ماضي معروف ،صيغه واحد مذكر عَاسَب،مصدر إفْتو اء سه.

۱۰ورماده.ف د ی ہے۔

آيت نبر جنّة جنون، ديوانگي -

ن خصیف: ہم (ان کوز مین میں) دھنسادیں۔ جواب شرط داقع ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔ (نَخْسِفْ) باب ضرب سے نعل مضارع معروف معنظم ،مصدر خسف ہے۔

ا كسفًا: (آسان كے) كلرے واحد: كسفة ج

منیب: رجوع مونے والاء متوجہ مونے والا۔ باب افعال سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ اس کا مصدر إِنَابَةُ اور مادہ: ن و بہے۔

اَوِبِی بَمْ (داؤدعلیه السلام کے ساتھ ) تنبیج کردیم پاکی بیان کرد۔ (اَوِبِی) بالسفعیل نے فعل امر ،صیغہ واحد مؤنث حاضر ،مصدر تناویت ہے۔

وَالطَّيْرَ: اور برندے۔ لفظ طیر کاعطف یاجِبَالُ کے کُل بریافضالا کے نفظ بریامفعول معہ و نے کی وجہ ہے منصوب ہے (تفییر مظہری)

۱۰ اَلْنَا: ہم نے (لو ہے کوموم کی طرح) نرم کردیا۔ (اَلْنَا) باب افعال سے تعل ماضی معروف ،صیغہ جمع منتکام ،مصدر اِلاَنَة ہے۔

سلبغت برری (زربیس) کشادہ (زربیس) مُسُبُوع مصدرے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ واحد: سَابِغَة ہے۔ باب نصرے استعمال ہوتا ہے۔

قَدَّرْ فِی السَّرْدِ: (كُرْيوں كے) جوڑنے میں اندازه رکھو۔ يعنی مناسب انداز سے كُرْياں جوڑو (قَلِیرْ) باب تفعیل سے فعل امر بصیغه واحد مذکرہ ضرا مصدر تقلد بر ہے۔ (السَّرْدُ) کے معنی زره بنانا۔ باب نصر سے مصدر ہے۔ الرِیْح بهوا، بیعل محذوف سَحَّدُ فَا كامفعول بهونے كی وجہ منے موب ہے۔ الرِیْح بهوا، بیعل محذوف سَحَّدُ فَا كامفعول بهونے كی وجہ منے موب ہے۔

غُدُو ها مثَنَهُو : ال ( موا ) كا من كا جانا ايك مهينه ( كى مسافت من ) (غُدُو ) كَ معنى من كروقت آنا اور من كروقت جانا - باب نعر مصدر (غُدُو ) كرم من من كروقت آنا اور من كروقت جانا - باب نعر مصدر كريم من اف ب(ها) همير واحد مؤنث غائب مضاف اليه ب(منهو)

#### آیت نبر کے عنی مہینہ جمع :اَشْهُو اور شُهُو دَّ ہے۔

روائے اشہر :اس (ہوا) کا شام کا چلنا ایک مہینہ (کی مسافت تھی)
(دوائے) کے معنی شام کے دفت آنایا شام کے دفت جانا، باب نصرے مصدر
ہے۔ یہ ضاف ہے۔ (ھَا) شمیر داحد مؤنث غائب مضاف الیہ ہے۔

۱۲ اَسلُنَا: ہم نے (ان کے لئے) بہادیا۔ (اَسَلْنَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف ہمیغہ جمع متکلم، مصدر اِسَالَةً ہے۔

۱۲ عَیْنَ الْقِطُو: تائی کا چشمہ (عینی کے معنی چشمہ جمع: اَغین اور عُبُونی اِن عَبُونی کے معنی چشمہ جمع: اَغین اور عُبُونی اے۔ (قِطُولی) کے عنی تانبا (ایک شم کی دھات ہے)

ال مَنْ يَّنِهِ غَنْ جُور وَكُر وانّى كرے گا (بَوْغَ) شرط واقع جونے كى وجہ ہے الت جزم مِنْ مَن يَّنِهِ غَنْ جور وَكُر وائى كرے گا (بَوْغَ ) شرط واقع جونے كى وجہ ہے الت جزم مِن ہے۔ باب ضرب سے معل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر عَائب، مصدر ذَيْعٌ ہے۔

ا عَذَابِ السَّعِيْرِ: آگ کا مذاب، دوزخ کا عذاب۔ (سَعِیْرٌ) کے معنی رات عِیْرٌ) کے معنی رات کے معنی رات کے معنی رات کے معنی ہوئی آگ۔ سَعْرٌ مصدر سے فعیل کے وزن پر صفت مشید ہے۔ باب فتح سے استعال ہوتا ہے۔

۱۲ مَنْ حَارِيْبَ مَضْبُوطَ قَلْحِ، بلنديمَارتين \_واحد: مِنْ وَابْ ہِــ

المَّا اللَّهُ الصَّرِينَ الصَّرِينَ الصَّرِينَ الصَّرِينَ المُنْ اللَّهِ السَّالُ مِد

جفان بنكن واحد جفنة بيـ

ا الْجُواب تالاب، حوش واحد جابية اور ماده: ج ب ي ي

قُدُودٍ رَّاسِيتِ: يَوْصُول بِرَجِي بُونَى دَيكِين ايك جَلَه بِرَجِي رَخِي رَخِي وَالْي دَيكِين ايك جَلَه بِر دَيكِين (فَدُورٌ) دَيكِين، باندُيال واحد: قِلْدَّ ہے۔ (رَاسِيَاتٌ) كا واحد: ز سية ہے منی تقرر نے والی، ثابت رہنے والی درُسُو مصدر سے اسم فائل واحد مؤنث ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔ قَضَینا: ہم نے فیصلہ کیا۔ ہم نے تھم دیا۔ (قَضَینا) یاب ضرب سے فعل مضی معروف ہصیغہ جمع متکلم، مصدر قَضَاءً ہے۔

مُادِلَّهُمْ:ان کوخبر ہیں دی۔ (مَادِلَ ) باب نَفرِ سے فعل ماضی منفی ،صیغہ واحد یک دارہ

الذكرغائب، مصدر ذلالة بـــ

ذَ آبَاتُهُ الْآرُضِ بَهِن كَاكِيرُ البيان القرآن) الست مرادد يمك ب( تفير طلائين) (بيانيك من كاكيرُ البيان القرآن) الست مرادد يمك برا البيان ) (بيانيك من كاكيرُ البيان القرآن كو كلائ كو كلائ كو كلائ كو البيان كالمناه كالم

عَائِب، مصدر الْحُلِّ ہے۔ (مِنْساقٌ) لِأَثْمَى۔ مَسْلُمْتَمدر ہے اسم آلہ واحد ہے۔ نَسْلُ کے عَنی دَاعْمَا اور ہا کمنا۔ ہاب شخ ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔

ا تَبَيَّنتِ الْجِنَ جَوْل نَهُ جَان لِيار جَوْن تُومِعلُوم مُو لِيار (تبيَّنَتُ) باب تنعل من فَعَل ماضى معروف ميغدوا حدموَ من ما سُب مصدر تبيَّن ہے۔

البخنتن دوبات السكاواحد بجنيةً هيه

المُلْدَةُ طَيِّبَةً: پاکيزه شهر-است مراديمن بهد (بلدةً) يمعني شهر-آن الملافت (طَيِّبَةً) كمعني يا كيزه-طيب مصدر ي منت واحد ووف المرب ساسقعال بوتا به جمع :طبّبات ب

رَبِّ عَفُورٌ بِهِت بَخِشْنَهُ والله بِروره گار۔ (رِبُّ ) کے معنی پروره کار، کُلُ ارْماب ہے(عَفُورٌ ) بہت بَخْشَنَهُ والله عَفُولاتُ مصدر ت فعول کے وز ن پر ممالغہ کاصیغہ ہے۔ ہاب ضرب ت استعال ہوتا ہے۔ سیل الْعَوِم: بند کاسیلاب (بیان القرآن) بعنی جوسیلاب بندے رکا ہوا الا تفاد اللہ تعالی کے مکم ہے وہ بند ٹوٹ گیا۔ اور اس سیلاب کا پانی ان کے اوپر جڑھ آیا۔ (منیل) کے معنی سیلاب، (اَلْعَوِمِ) کے معنی سخت کے ہیں۔ عوامَةُ مصدرے صفت مشہہے، باب کرم سے استعمال ہوتا ہے۔

ذُو اتِنَى: (برمزه کچل) والے (ووباغ) ذَاتُ كا تنیه حالت جرمیں ہے۔ اسل میں ذواقین ہے۔ نون تنیه اضافت كی وجہ سے گرگیا، اس سے ذواتی ہوگیاہے (ذَاتٌ) دُوْ كی مؤنث ہے، ذُوْ كے معنی والا اور ذَاتٌ كے معنی والی۔

اُسُکل خَدُمط برمزہ پھل، کسیلا پھل۔(اُسُکل) کے معنی پھل (خَدُمطُ) کے معنی برمزہ، کسیلا۔ خدمط مصدر سے فَعْل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ باب مع سے استعمال ہوتا ہے۔

ا اَتْلُ: حِمَاوَ کے درخت (جس سے ٹوکریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں) واحد: اَثْلَةٌ ہے۔

سِدُرِ: بيري كورخت، واحد:سِدْرة مي

ا نُجُوزِیٰ ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ہم سزا دیتے ہیں۔(نُجَاذِیٰ) باب مفاعلة نے فعل مضارع معردف مصیفہ جمع متکلم مصدر مُجَازَاةً ہے۔

الكَفُوْ رَنَاشَكُرا، ناسپاس ـ شُفُرٌ مصدرت فَعُوْلُ كَ وَزَن بِرَمْ لِعَهُ كَاصِيغَهُ ـ بِهِ بابِ نُصرت استعمال ہوتا ہے۔

قَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ: تهم نے ان (ديها توں من) چلنے کا ایک فاص اندازه رکھا تھا، لینی ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں تک جال کے اعتبارے مناسب فاصلہ رکھا تھا تا کہ دورانِ سفر وقت ضرورت آرام کر عیل اور کھائی سیس فاصلہ رکھا تھا تا کہ دورانِ سفر وقت ضرورت آرام کر عیل اور کھائی سیس فاصلہ رقفہ نی ایک مصدر تفدیق فال ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر تفدیق

تيت نبر ب- (السير) كمعنى جال ، وفقار باب نفر سے مصدر ب معنى جاند

بغِدُ: آپ (ہمارے سفروں میں) دوری پیدا کردیجے ۔ لینی درمیان کے دیمیاتوں کواجاڑ دیجے تا کہ منزلوں میں دوری پیدا ہوجائے۔ (مَاعِدُ) ہب

مفاعلة من فعل امر ، صيغه واحد مذكر حاضر ، مصدر مُباعَدَةٌ ہے۔

١٩ اَحَادِيْتُ: كَهَانِيال، افسائے۔ واحد: حَدِيْتُ ہے۔

19 مَزَقَنْهُمْ: ہم نے ان کوٹکڑے ٹکڑے کردیا، ہم نے ان کوتیر بیٹر کردی (مَزَقْنَا) بات تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع منتکلم، مصدر تنموٰ یُق ہے (مُنَمُ)

ضمیرجمع مذکر غائب ہمقعول بہہے۔

19 کُلَّ مُمَزُّق : بورے طور پر ٹکڑے تکڑے کرنا۔ بینل ندکور کامفعول مطلق اسک میں نے۔ مُمَزُّق مصدر میمی ہے تمزیق کے حق میں ہے۔

۱۹ صَبَّادٍ: بهت صبر كرنے والا - صَبَرِّ مصدر بنا فَعَال كے وزن برمبالغه كا ميغه ہے - باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

۱۹ شکور: بہت شکر کرنے والا۔ شکو مصدرے فعول کے وزن پرمبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب تصرے استعمال ہوتا ہے۔

۲۱ اسلطن: زور، غلبه

الم الظهير: مددكار، مددكرن والا عظهر مصدر من فعيل كوزن برصفت و مشيد هي باب فتح ساستعال موتا ہے۔

الذَا فُرِّعَ: جب (ان كے دلوں سے) گھبراہث دور كردى جاتى ہے اللہ اللہ فَرِّعَ بَابِ تَفْعَلَ سے فعل ماضى مجهول، صيغه واحد مذكر في ب، مصدر تفريعً ہے۔

۲۱ یَفْتُحُ:وه(لیمی الله تعالی) فیصله فرمائے گا۔ (یفتُحُ) فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر فَتْحُ ہے۔ آیت مبر الفتائے: بہت فیصلہ کرنے والا ، فَتَح مصدر سے فَعَال کے وزن برمبالغہ کا اللہ الفتائے: بہت فیصلہ کرنے والا ، فَتَح مصدر سے فَعَال کے وزن برمبالغہ کا

اَرُونِی بَمْ لوگ مِحَدُود کھلاؤ۔ (اَرُوْا) باب افعال سے فعل امر بسیغہ بمع ندکر ماضر، مصدر اِزاءَ قَب۔ (نی) اس میں نون وقایہ کے بعد یائے متعلم مفعول میں۔

۳۲ صَدَدُنگُمْ ہم نے م کوروکا۔ (صَدَدُنا) باب نصر نے قال ماضی معروف،

صینہ جمع مشکلم ، مصدر صَدِّ ہے۔ (کُمْ) خمیر جمع ندکر حاضر ، مفعول ہہے۔

۳۳ مَکُو اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ: رات اور دان کی تدبیر۔ یعنی ہمارے بارے بیس

رات اور دان بیس تمہاری تدبیروں نے ہم کو برباد کیا۔ یہاں پر مکر کی اضافت

ظرف یعنی کیل ونہار کی طرف مجاز کے طور پر ہے۔ (مَکُو ) کے معنی تدبیر

کرنا۔ باب المرے مصدر ہے۔

کرنا۔ باب المرے مصدر ہے۔

سس أَنْدَادًا:شريك،ساجهي،واحد:نِدِّبِ-

اَسَدُّوْ النَّدَامَةَ: وه لوگ شرمندگی کو چھپائیں گے۔ وه لوگ چھپے چھپے چھپے کے چیتا کیں گے۔ بیغل ماضی، مضارع کے معنی بین ہے۔ (اَسَدُّواً) باب اِفعال ہے فعل ماضی، مضارع کے معنی بین ہے۔ (اَسَدُّواً) باب اِفعال ہے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر اِسْوَاد ہے (النَّدَامَةُ) باب مع ہے مصدر ہے۔ معنی شرمندہ ہونا۔ پشیمان ہونا۔

٣٣ أَلا غَللَ : طوق، واحد : عُلّ ہے۔

مُتُوَفُوْهَا: اس (بستی) کے آسودہ حال لوگ، اس (بستی) کے خوش حال لوگ (مُتُوفُوْا) اصل میں مُتُوفُوْنَ ہے۔ اضافت کی وجہ سے نوت جمع گرادیا گیا ہے اِتُواف مصدر سے اسم مفعول جمع مُدکر سالم ہے۔ واحد مُتُوفَ ہے (ہا) ضمیر واحد مؤنث عائب، مضاف الیہ ہے اس ضمیر کا مرجع: قَرْیَةٌ ہے۔ آیت نبر یبسط: وه (لین الله تعالی) کشاده کردیتا ہے، وه زیاده دیتا ہے (ببسط) باب نصر ہے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر ٣٧ كَفُدِرُ: وه (لَعِنَى اللهُ تَعَالَى ) تَنكَى كرتا ہے، وه كم دينا ہے۔ (يَفُدرُ ) باب ضرب ے تعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر فَذُرٌ ہے۔ ا و کفنی: درجہ، مرتبہ، مزد یک۔ بیہاں درجہ اور مرتبہ کے عنی میں ہے۔ الْغُو فَاتِ: بِالاحْافِ واحد: غُرْفَة بِ-مُعنجزينَ: عاجز كرت واله مرات والله ماست والله مُعَاجَزَةٌ مصدر سے اسم فاعل جمع مذكرساكم ہے۔حال ہونے كى وجد عضوب ہے۔ يُخْلِفُهُ: وه (لِينَ الله تعالى) اس كابدله دي كار (يُخْلِفُ) باب افعال سے تعل مضارع معروف،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر الحالاق ہے۔ إِفْكَ مُّفْتَولَى: كَمُرُا مُواحِمُوك، (إِفْكَ) كِمَعَىٰ حِمُوك (مُفْتَرَى) كے معنی گھڑ اہوا۔ اِفْتِرَاء مصدرے اسم مفعول واحد فدكر ہے۔ مِعْشَارَ: دسوال حصد مفعال كوزن يراسم بي-مَثْنَى : دو، دو ۔ بير اثْنَيْن ، إثْنَيْن معدول بـــاس كى جمع : مَثَانِي بـــــ فُوَ ادلى: ايك، ايك. يَقَٰذِ فُ: وه (ميرايروردگار) عَالب كرتا ہے (بيان القرآن) (يَفَذِف) باب ضرب سے فعل مضارع معروف،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر فاڈٹ ہے۔ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ: باطل نكى چيزكو يلى مرتبه بيداكرتا اور نەدەمىرى مرىتىدىداكرےگا، باطل نەكرنے كار بانددھرنے كا (بيان اقرآن) لعنی باطل گیا گذرا ہوگیا۔ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔(مایدی)

سية نبر باب افعال المعنارع منفى مسيغه واحد مذكر عائب مصدر إباذ آء ہے۔ (ما يُعِيدُ) باب افعال سے فعل مضارع منفى مسيغه واحد مذكر عائب مصدر اعادَةً ہے۔

۵ إذا فَوْعُوا: جب وه لوگ گھبرا جائيں گے۔ (فَوْعُوا) باب سمع سے نعل ماضي معروف ، صيغة جمع مذكر مّائب ، مصدر فَزَعْ ہے۔

التُنَاوُشُ : (ایمان کو)لیتا (ایمان کو) حاصل کرنا (التّنَاوُشُ) باب تفاعل سے مصدر ہے۔ یعنی ایمان لانے کی جگہ دنیاتھی جود در ہوگئی ہے۔ اب اتن دور ہے ایمان کو حاصل کرناممکن نہیں۔

۵۳ یَقْدِفُونَ: وہ لوگ (بن دیکھے) پھینک رہے ہیں (پھینک رہے نتھے) لیعنی مصارع کے شخصی اسلام اللہ مضارع کے مقبی اللہ مصارع معروف ہمین فرکر غائب ہمیدر قَذْف ہے۔

جِیْلَ: (ان کے اور ان کی آرز و کے درمیان) رکاوٹ ڈال دی ج ئے گ۔ فعل ماضی ،مضارع کے معنی میں ہے۔ (جِیْلَ) باب نصر سے فعل ماضی مجبول ،صیغہ داحد مذکر غائب،مصدر حَوْلُ اور حَیْلُوْلَة ہے۔

۵۳ اَشْیَاعِهِم: ان کے ساتھی، ان کے ہم مثل، ان کے ہم فرہب، ان کے اس کے ہم فرہب، ان کے اس کے مطریقے والے (اَشْیَاعٌ) کا واحد: شِیْعَةٌ ہے۔

۵۴ مُرِیْبِ: تردومیں ڈالنے والا، بے چین کرنے والا۔ باب افعال سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ مصدر اِدَ ابَةً اور مادہ: دی بہے۔



#### بسم الثدالرحمن الرحيم

## سُوْرَةُ الْفَاطِرُ

یہ قرآن کریم کی پیتیں ہیں (۳۵) سورت ہے۔ اس میں اثبات تو حید کے بعد سید الانبیاء وامر سلین صلی الله علیہ وسلم کی سلی کا بیان ہے۔ پھر اہل طغیان کا بُر اانجام اور اہل ایمان کا احجہ انجام و کرکیا گیا ہے۔ تو حید کو دوبارہ بیان کرنے کے بعد پھر رحمۃ لععالمین صلی القدعدیہ وسلم کی سلی کامضمون ہے۔ ویگر مناسب مضامین کے ساتھ تو اب وعقاب کو بہت بحدہ طریقہ پر بیان کیا گیا ہے۔

آیت نبر افاطو: پیدا کرنے والا، فطر مصدر ہے اسم فاعل واحد ندکر ہے، باب نصر استعال ہوتا ہے۔

ا أُرْسُلاً: بيغام يَهُجِيان والله واحد: رَسُولٌ ہے۔

ا اُولِنَی اَجْنِحَةِ: بروالے۔(اُولِیٰ) بیرحالت نصب میں جمع ہے، خلاف

قیاس اس کاداحد: دُوْ ہے (اَجنبحة ) کے معنی بریس اس کاداحد: جناح \_

ا مَثْنی: دو، دو۔ بید مَفْعَل کے وزن پر ہے، اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف کے اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف کے سے اس کا معدول عند اِثْنین، اِثْنین ہے۔

٢ أَثُلَثَ: تَنِين، تَنِن بِيفُعال كورَن بِرِئِ، عدل اور وصف كى وجهت غير منصرف بي وجهت غير منصرف بي وجهت غير منصرف بي الكامعدول عنه، ثلثة أنه ثَلثة بيد

۲ رُبغ : جار، جار۔ میدفعال کے وزن پر ہے۔ عدل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اس کامعدول عنہ اربعک ، آربعک ہے۔

٣ أَوْفَكُونَ : ثُمُ اللَّهُ جارب مو يتم جمير \_ عارب مو (تُوفَكُونَ) باب

نية نبر ضرب منعل مضارع مجهول مصيغة تمع مذكر عاضر مصدر إفْكْ بــ

لا يعو نَكُمْ : وه تم كودهو كے ميں ند ڈال دے۔ (لا يَغُونَ ) باب نصر منظل نهي ، نون تا كيد ثقيله ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر غُووْدَ ہے۔

اَلْغُووْدُ: وعوك باز،اس ہے مراد شیطان ہے۔غُرُو رُمصدر سے فَعُوْل کے وزن پرمیالغہ کاصیغہ ہے۔ بار بانصر ہے استعمال ہوتا ہے۔

تُشِيرُ سَحَابًا: وه (بوائين) بادل کواٹھاتی ہیں۔ (تُشِیرُ) باب افعال نے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث عائب، مصدر اِثَارَ ہُنے ہیں۔
کے معنی بادل جمع: مستحب ہے، بادل کا یک ٹکڑے کوست حابیۃ کہتے ہیں۔
سُٹھنٹ اُہ: ہم نے اس کو ہا تک دیا۔ (سُٹھنا) باب اُھرسے فعل ماضی معروف،
صیغہ جمع مشکلم، مصدر میڈ ق ہے۔ (اُہ) ضمیر واحد نذکر نائب، مفعول بہ صیغہ جمع مشکلم، مصدر میڈ ق ہے۔ (اُہ) ضمیر واحد نذکر نائب، مفعول بہ ہے۔ اس ضمیر کا مرجع: مستحاب ہے۔

آخیینا: ہم نے (زبین) کوزندہ کردیا۔ یہاں زندہ کرنے سے مرادز بین کو سرسبز وشاداب بنادینا ہے۔ (اخیینا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر الخیناء ہے۔

النشورُ: ي المحنا-باب تصريب مصدر بي معنى زنده مونا

اِلَبْهِ یَصْعَدُ: (اجھاکلام) ای کی طرف چڑھتا ہے۔ ای کے پاس پہو نختا ہے۔ ای کے پاس پہو نختا ہے۔ ای کے پاس پہو نختا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہی اس کو قبول فرماتے ہیں۔ (یَصْعَدُ) باب مع ہے فعل مضارع معروف ہے دواحد مذکر غائب مصدر صُعُوْدٌ ہے۔

ا یَمکُرُونَ وه لوگ (یُری) تدبیری کرتے ہیں۔(یَمکُرُون) باب نصر سینعل مضارع معروف مینغدجی مذکر غائب مصدر مکٹی ہے۔

یسور ٔ: ده (ان کی بُری تدبیر) ختم بوجائے گی۔ (بَبُور ) باب نصر سے خل مضارع معروف بصیغه داحد ند کرغائب بدسدر بور دُاور بَوَ از ہے معنی بدک بون آیت نمبر مَا یُعَمَّوُ: نه (کسی کی)عمرزیاده (مقرر) کی جاتی ہے(بیان القرآن) باب تفعیل فعل مضارع مجہول منفی صیغہ واحد فرکر غائب مصدر تعمیر ہے۔

مُعَمَّو : عمر والا عمر دیا ہوا۔ باب تفعیل سے اسم مفعول واحد ندکر ہے۔

لأَيْنَقُصُ : نه ( كسى كي )عمركم (مقرر )كي جاتي ہے (بيان القرآن ) باب نصري يعلى مضارع مجهول منفي مصيغه واحد فدكر غائب مصدر منفص يهد

عَذَبُ فُوَاتُ عِيْمًا، بِياس بَجِمانِ والا (عَذْبُ) كَمِعَىٰ مِنْهَا، شيريس عُذُوْبَةً مصدرت فَعُلْ كروزن برصفت مشبه هم، باب كرم يه استعال ہوتا ہے۔(فُرَاتٌ) پیاس بجمانے دالاء بہت بیٹھا یاتی۔فُرُوٰ تَاۃٌ مصدرے فُعَالٌ کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ باب کرم سے استعمال ہوتا ہے۔

سَاتِنْعُ شَوَ ابُدُ: اس كابينا فوش كوار ( ہے )سَآئِعٌ كے معنی فوش كوار \_ سَوعٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ (شَوَابٌ) کے عنی بینے کی چیز ۔ جمع: اَشُوبَة ہے۔

مِلْحٌ أَجَاجٌ: كَارا، كروا (مِلْحٌ) كَ مَنْ كَارا يانى مَلُوْحَةُ معدرت صفت مشبہ ہے۔ باب كرم سے استعال موتا ہے۔ (أَجَاجٌ) كے معنى كروا یانی۔اُجُو ج مصدرے فُعَال کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب کرم سے استعال ہوتا ہے۔

لَحْمًا طَرِيًّا: تازه كوشت، اس مرادمچهل بـــ(لَحْمٌ) كمعنى گوشت، جمع: لُحُوْمٌ ہے۔ (طَرِیٌّ) کے معنیٰ تازہ طرَاوۃٌ مصدر سے فعیل کے دزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب کرم سے استعمال ہوتا ہے۔

جلیة گہنا، زیور،اس مرادموتی ہے۔اس کی جمع جلی ہے۔

ا تَلْبِسُوْ نَهَا بَمُ اللهِ (موتَى) كويمنت بو، ال آيت كريمه مين صيغه جمع نذكر حاضراستعال کرنے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ موتیوں کا استعمال مردوں

- بنظر کے لئے بھی جائز ہے۔ بخلاف سونا اور جا تعری کے کہ زیور کے طور پر ان کا استعال صرف عورتوں کے لئے جائز ہے (روح المعانی) (تلبسُون) باب مع ت تعل مضارع معروف،صیغہ جمع مذکر حاضر،مصدر کُبس ہے (ھا)ضمیر واحدمو نث عائب مفعول بهدا الصمير كامرجع: حِلْيَة بـ

مَوَ اخِوَ : يانی کو بھاڑنے والی ( کشتیاں) (مَوَ اخِو ) مَعُوْ مصدر سے جمع مكسر ہے۔ اس كا واحد: هَاجِوَةً ہے۔ باب فتح اور نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔حال ہونے کی وجہسے منصوب ہے۔

يُولِيجُ: وه واقل كرتا إ\_ (يُولِيجُ) باب افعال سے تعل مضارع معروف، صیغہ واحد ذکر غائب،مصدر ایلائے ہے۔

مستعر :اس في الله تعالى في كام من لكاديا - (مستعر) باب تفعيل ے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تسبحیو ہے۔

قطمیر جموری تصلی کا جھاکا۔اس ہے مراد بہت معمونی اور حقیر چیز ہے۔ لیمنی وہ لوگ اپنی ذات کے اعتبار ہے نہ سی چیز کے مالک ہیں اور نہ سی چیز كااختيارر كھتے ہيں۔

مَا اسْتَجَابُو ا: وه لوگ (تههارا) كَهِناتهين ما نيس كه بيرجمله جواب شرط واقع ہے۔(مَا اسْتِجَابُوْ ا) باب استفعال ہے عل ماضی منفی ،صیغہ جمع ندکر عًا بُ ، مصدر إسْتِجَابَةُ ہے۔

ایڈھنٹکم: وہتم کو ہلاک کردے۔ یہ جملہ جواب شرط واقع ہونے کی وجہ ے عالت چرم میں ہے (پُذُهبُ) باب افعال سے علی مضارع معروف، صیغه داحد مذکر نائب، مصدر اذهاب ب- (کم ) ضمیرجمع ندکر حاضر،

عَزِیْزِ: دِشُوار،مشکل،عِزِّ مصدرے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔

تیت نبر اباب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

الا تغورُ: وه ( كونَى شخص ) بوجهة بين الله الشائة كار (لا تغورُ ) باب ضرب سي على

مضارع معروف،صیغه واحدمؤنث غائب،مصدرو ذریب

أُو ازرَةٌ: يوجِها تُفاني والا (تَحْصُ) وازرَةٌ. وَزُرٌ مصدر عاسم فعل واحد مؤنث ہے۔ اس کی اصل عبارت مُفْسٌ وَاذِدَةٌ ہے۔ اس کا موصوف

نَفْسٌ مَحَدُ وف ہے، جس کے معنی تحقی کے ہیں۔

و زُر اُخوایی: دوسرے تخص کا بوجھ العنی دوسرے تخص کے گناہ کا بوجھ۔اس ك اصل عبارت وزر نفس أخرى "ب،وزر كعن بوجه،جمع: أوزار \_

مُتْقَلَةً: بِوَجْعَلَ،لدا موا\_ال \_ مرادگنه گار مخص ہے جو گنا موں ہے بو جمل مورباب افعال سے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ اس کا مصدر اِثْفَال ہے۔

تَوْ كَى وَهَ يَصُ (شَرك وغيره سے) ياك ہوگيا۔ (تَوَ حَي ) باب تفعل سے نعل ماضى معروف ، صیغه واحد نذکر غائب ہے۔معدد تؤکیے ہے۔ جواصل

مال تَوَكَّى ہے۔

اَلْظِلَ برايه، حِماوَل، جَمع:ظِلال ہے۔

اَلْحُوورُ: دعوب، فَعُول كوزن براسم بــــ

بكشيرًا: خوش خبري سنائے والا - بكشر مصدر ك فعيل كے وزن يرصفت مشبہ ہے۔ باب نفر سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع بُشُواء ہے۔

أُنَذِيرًا: وَرائِ والله إنْذَارٌ مصدر من خلاف قياس اسم فاعل واحد مذكر ے۔اس کی جمع تُلُو ہے۔

خَولاً: وه گذرگیا۔(خَولاً) باب نصر ہے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر مَا بَبِ،مصدر خُلُوٌ ہے۔

الزُّبُر صحفے۔واحد:زبُور ہے۔

M

11

47

تية نهر أنكيو ميراا نكاركرنا ميراعذاب دينا سياصل ميں مَكِيْرِي ہے۔ فواصل کی رعایت اور تخفیف کی بنایریائے متنکلم کوحذف کر دیا گیا ہے۔ ٢٥ جُدَدُ: رايت ، كها ثيال واحد: جُدَةً ب بيضٌ. سفيد واحدموَّتُ: بَيْضَآءُاور واحد مُدَكر أَبْيَضَ بَهُ أَوار واحد مُدكر أَبْيَضُ ب مُدكر اور مؤنث دونول کی جمع ایک ہی وزن پربیض آئی ہے۔ المجهو : سرخ \_ واحدمؤنث: حَمْوَ آءُ اور واحد مذكر: أَحْمَوُ بِ- مُذكر اور مؤنث دونول کی جمع ایک ہی وزن برآتی ہے۔ غَرَ ابيب سُوْدٌ: بهت گرے ساہد (غَرَ ابیب) کے معنی سخت ساہ کے ہیں واحد:غِر بیب ہے۔(سُودٌ) کے معنی سیاہ کے ہیں، واحد:اَسُودُ ہے۔ أَنْ تَبُورَ : وه ( تنجارت ) بهي ما ندنه بوگي ليني ال تنجارت مين بهي خساره اور نقصان نہیں ہوگا۔ (کُنْ تَبُورَ) باب نصرے فعل مضارع معروف ، نفی تأكيد بين مسيغه واحدمو نث غائب مصدر بور وربوار س-عَفُورٌ شَكُورٌ: بهت بَخْتَ والا ، برا قدر دان (غَفُورٌ) مَعْفِرَةٌ سے فَعُولٌ کے وزن برمبالغہ کاصیغہ ہے، باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے (ملکوری) الشكر مصدر يفعول كورن يرمبالغه كاصيغه، باب نصري تا ب-إصْطَفَيْنَا: بم نِعْتُ كيار بم نِه يبندكيار (إصْطَفَيْنَا) باب التعال ے فعل ماضی معروف،صیغہ جمع متکلم،مصدر اِصْطِفَ آءٌ ہے۔ ماوہ: ص مُقْتَصِدٌ: متوسط، درميان والا ورمياني راسته اختيار كرنے والا وقبصاد مصدرے استعال ہوتا ہے۔ اسكابق: (نيكيول ميں) آ كے برا صفے والا (بھلائيوں ميں) ترقی كرنے والا

سنق مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر، باب نصر اور ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

سر این کاون وه لوگ پہنائے جائیں گے۔ (یُحَلُون) باب تفعیل سے نعل مضارع مجبول میغنج مزکر غائب مصدر قاند ہے۔

٣٣ أسّاور: كنكن واحد: سِوَارْ بـ

٣٣ كُوْلُوا: موتى جمع: لآلي ہے۔

٣٣ حَوِيو :ريشم ريشم كاكيرا

۲ اَذْهَبَ: اس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) دور کردیا۔ (اَذْهَبَ) ہاب افعال نے افعال سے فعل ماضی معروف میں فدا حد مذکر غائب مصدر اِذْهَابْ ہے۔

۳۵ اَحَلَنَا: اس نے (لیمنی اللہ تعالی نے) ہم کواتارا لیمنی ہم کو تھرایا (اَحَلُ)
باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد فدکر غائب، مصدر اِحْلال
ہے۔ (نَا) تمیر جمع مشکلم، مفعول ہے۔

۳۵ دَارَ الْمُقَامَةِ : مُعْبِرِنْ كَا گُورِ بِمِيشَدِر بِنَ كَا گُورِ الله بِمرادِ جِنت بِ
یمرکبِ اضافی ہے، (دَارٌ) کے عنی گھر ، جع : دِیَارٌ ہے۔ (اَلْمُقَامَةُ) مصدر
میمی ہے قِبَامٌ کے عنی میں ہے۔

۳۵ الایمسنا: وه (ایعنی کوئی تکلیف) ہم کوئیس پہو نیج گی۔ (الایمس) باب سمع سے نعل مضارع منفی ، صیغہ واحد فد کر عائب، مصدر مَسَّ ہے۔ (انا) ضمیر جمع مشکلم ، مفعول ہے۔

۳۵ نصب مشقت، تکلیف باب مع سے مصدر ہے، اس کے معنی تکلیف میں میں پڑنا۔ مشقت اٹھانا۔

آیت نبر ۱۳۶۳ کفور ناشکرا کافر - گفر مصدر سے فعول کے دزن پرصفت مشبہ ہے۔ ۱۳۶۱ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

ا يَصْطَوِخُونَ: وه لوگ چِلائيس كَــ (يَصْطَوِخُون) باب افتعال سے فعل مضارع معروف، صيغه جمع مذكر غائب، مصدر إصْطِرَاخُ اور ماده ص

۳۷ یَتَذُکُّرُ: وہ تصحت حاصل کرتا ہے۔ (یَتَذَکُّرُ) باب تفعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد نذکر غائب ،مصدر تَذَکُّرُ ہے۔

٣ خَلَيْفَ: قَائمُ مَقَام واحد: خَلِيْفَة بـ

٣ مَقْتًا: ناراضكى \_ بنارى بابنفر سےمصدر ب

ا غُرُورًا: دهوكا ،فريب-باب نفريه مصدر ب-

الله يُمْسِكُ: وه ( يعنى الله تعالى ) تقام ربا ہے۔ وہ تقامے ہوئے ہے۔
(يُمْسِكُ) باب افعال سے تعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر غائب،
مصدر إلْمُسَاكَ ہے۔

۳۲ انگور انفرت کرنا۔ بدکنا، دور جوتا۔ باب بشرب اور نفر سے مصدر ہے۔
۳۳ اسٹنگبار ا: تکبر کرنا۔ غرور کرنا۔ اینے کو بڑا سجھنا۔ باب استفعال سے
مصدر ہے۔
مصدر ہے۔

۳۳ مَکْرُ السَّینِ بُرُ سے کام کی تدبیر کرنا۔ بیمر کب اضافی ہے۔
۳۳ لایکٹی وہ (لیخی بُری تدبیر) گیرتی نہیں ہے۔ (لایکٹی ) باب ضرب
سے نعل مضارع معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر حین ہے۔
۳۳ تیٹو یا لا بنتقل کرنا۔ بلیٹ دینا، پھیردینا۔ باب تفعیل ہے مصدر ہے۔



### بم الله الرحمن الرحيم و درو مسورة يلس

سورہ یہ ہے۔ یقر آن کریم کی جستیویں (۳۷) سورت ہے۔

عفظ اللہ صحروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی مرادانڈ تعالیٰ ہی جانے ہیں۔
حضرت معقل بن بیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے
ارشاد فرمایا کہ سورہ کیاس قر آن کریم کا دل ہے۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ کیاس پڑھی جاتی ہے۔ تواس کی موت کے وقت
آسانی ہوجاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کیاس
کواپنی حاجت کے واسطے پڑھے۔ تواس کی حاجت بوری ہوجاتی ہے (تفیر سظہری)
اس سورت میں اثبات رسالت کے بعد اصحاب القریبے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے،
یہاں قریبہ سے مراد العلا کیہ شہر ہے۔ پھر اثبات بو حید اور کا فروں کے اعراض کا ذکر
ہے۔ اس کے بعد حشر ونشر اور قیامت کے حالات بیان کے گئے ہیں۔ اور فخر کا نئات
ا، مہمتھین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیل دی گئی ہے۔

آیت نبر ۸ اَغْللاً:طوق،واحد:غُلُّ ہے۔

٨ اللاذقان: معور يال، واحد: ذقن هـ

الله مُقْمَحُونَ ان كرمراويركوالله بين (بيان القرآن) يعنى ال كرمراويركوا تهيم مُقْمَحُونَ ال كرمراويركوا تهيم بوت بين منظر بين النكافرول كو سيدهاراسة فظر بين آتا ہے، اورايمان لانے محروم بوگئے (مُقْمحُونَ) باب افعال سے اسم مفعول جمع ذكر سالم ہے۔ واحد مُقَمحُ اور مصدر اِقْمَاحٌ ہے۔ اس كے مصدري معنى سراتھانا۔

ا منداد به المراز المر

اغشینهم: ہم نے ان کوڑھا تک دیا۔ ہم نے ان کوگیر دیا۔ (اغشیا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر اغشاء ہے۔ (هُمْ) ضمیر جمع مذکر غائب مفعول بدہے۔

اا مَاقَدُّمُوْا: جو(المال) ان لوگوں نے آگے بھیج دیئے۔ (مَا) اسم موسول بے (فَدَّمُوْا: جو(المال) ان لوگوں نے آگے بھیج دیئے۔ (مَا) اسم موسول بے (فَدَّمُوْا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر نائب، مصدر تَقْدِیْمَ ہے۔

۱۲ اثار کھیم. (جوانمال) ان کے بیجھے (رہے) بیمرئب اضافی ہے۔ (اثارٌ) کا واحد: آثرٌ ہے۔ اس کے معنی بیجھے اور نشان کے ہیں۔

ا اخصینهٔ بهم نے اس کو (یعنی ہر چیز کو) شار کرلیا۔ بهم نے اس کو محفوظ کردیا۔ (اُحصینهٔ بهم نے اس کو محفوظ کردیا۔ (اُحصینهٔ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغه جمع متعلم، مصدر اِحصیهٔ به ہے۔ (اُم) شمیر مفعول بہ ہے۔ اس کا مرجع شکل مشین ہے۔

المام مینین: واضح کتاب، اس سے مرادلوح محفوظ ہے۔ (اِمَامٌ) کے معنی کتاب کی بین۔ واضح کتاب، اس سے مرادلوح محفوظ ہے۔ (اِمَامٌ) کے معنی کتاب کی بیں۔ (مُبِینٌ) اِبَانَهُ مصدر سے اسم فاعل واحد فرکر ہے۔

ا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بِهِ وَملَ اللهِ اللهِ مِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله مشهور شهر ہے۔ (اَصْحَابُ) كا واحد: صَاحِبُ الله كَمعَى والهِ اللهِ مشهور شهر ہے۔ (اَصْحَابُ) كا واحد: صَاحِبُ الله كَمعَى والهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۱۳ عزَّزْنَا ہم نے قوت دی (ترجمہ شُخُ الہٰند) (عَزَّزْنَا) باب تفعیل سے فعل مضی معروف مصدر تنظم ،مصدر تغویز ہے۔

۱۸ تَطَيَّرُنَا بَم نَ نَامِ ارك جَانا - بَم نَ مُنُول سَجِها - (تَطَيِّرُنَا) بِبَ تَفْعَل اللَّهِ تَنْظَيُّرُنَا بَم نَ نَامِ ارك جَانا - بَم فَ مُنُول سَجِها - (تَطَيِّرُنَا) بِبَ تَفْعَل اللَّهِ مَنْ مَعْم وق بَعِيدَ جَنَّ مَتَكُم بمصدر تَطَيُّرُ ہے - فعل مضارع الله تَنْتَهُولًا) بِابِ افتعال سے فعل مضارع الله تَنْتَهُولًا) باب افتعال سے فعل مضارع الله تَنْتَهُولًا ) باب افتعال سے فعل مضارع

معروف في حجد بهم ، صيغة مع فدكر حاضر ، مصدر إنتيها أي ب

لَنَوْ جُمَنَكُمْ اَوْ بَم ضرورتم كُوسنگسادكريں گے۔(لَنَوْ حُمَنَ) باب نفرے انعل مضارع معروف، لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله، صيغه جمع منتكم، مصدر انحه مند

ا طَآئِو کُمْ: تمہاری نحوست، تمہاری بدیختی ، تمہاری بری قسمت۔ (طَآئِو)
کے معنی پرندہ۔ پرندوں کے دائیں بائیں اتر نے سے اہل عرب اچھی بُری
فال لیا کرتے تھے۔ اس لئے مطلق فال کو بھی طائر کہنے لگے (مدرف

۱۹ اُ خَرِتُمْ بَمْ كُونْفِيحت كَي كَلْي ( ذُكِرْتُمْ ) باب تفعيل يونعل وضي مجهول، صيغة جمع مذكر حاضر ، مصدر تَذُكِيزٌ ہے۔

ا مُسُوفُونَ: عد (عقل وشرع) سے نگلنے والے۔ عدسے بڑھنے والے۔ باب افعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُسُوث اور مصدر اِسُواف ہے۔

۲۰ اَقْصَا: بہت دور فی و مصدر ہے اسم نفضیل واحد مذکر ہے۔ باب تصر ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔

۲۰ یکسعنی: وہ دوڑ رہاہے۔ دوڑ تا ہوا۔ ترکیب میں حال واقع ہے۔ (یسعی) باب فتح سے فعل مضارع معروف میں غدوا حد مذکر غائب مصدر سعی ہے۔



## بم الله الرحمٰن الرحيم وَ **مَا لَ**نِي بإره (۲۲س)

۔ بینبر فَطَوَ نبی: اس نے جھے کو بیدا کیا۔ (فَطَوَ) باب نصر ہے فعل ماضی معروف، ۲۲ صبغہ واحد مذکر غائب، مصدر فَطُوّ ہے۔ (نبی) اس میں نون وقایہ کے بعد

یائے مشکلم مفعول ہے۔

الاً يُنْقِذُوْ نِنَهُ وَهُ مِحْدُو جُهُو الكيل نه وه مِحْدُو بِياسكيل (لاَيْنَقِذُوْ) جواب شرط كى وجه سے حالت جزم ميں ہے۔ باب افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر اِنْفَاذُ ہے۔ (نِ) اصل میں بی ہے۔ اس میں نون وقایہ کے بعدیائے مینکلم مفعول بہ ہے۔

ا اَلْمُکُوَ مِیْنَ: عزت والے، عزت دار، معزز لوگ، باب افعال ہے اسم مفعول جمع ندکر سالم ہے۔ واحد: مُکُورَة اور مصدر اِسْحُواقہ ہے۔

۲۹ خَتَاهِدُوْ نَ: سِجِينِ واللهِ التِنْ مرنے والے باب نصر اور سُمَع سے اسم فاعل بَتْع مَدُكر سالم ہے۔ واحد: خَتاهِ لاّ ہے۔ اور مصدر خَتِمْدٌ اور خُتَمُوْدٌ ہے۔

٣٠ يَسْتَهْزِءُ وْ نَ:وه لُوك بِنْ مَا رُائے ہِي (بِنْ مَا رُائے عَصِ ) (يَسْتَهُزِءُ وُ نَ)

باب استفعال ہے تعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر
استِهْز آء ہے۔

٣٣ جَنْتِ: باغات، واحد: جَنَّة بـ

٣٣ أغناب: انگور، واحد: عنب ہے۔

۳۳ فَجُونَاً ہِم نے بہایا، ہم نے جاری کیا۔ (فَجُونَا) باب تفعیل ہے خال ماضی معروف میں فہم متکلم مصدر تفہیر ہے۔

٣٣ اَلْعُيُون بِيشِي إِلَى جارى مون كَي جَلَّمِين) واحد: عين بـــ

تبت نم السلخ: ہم کھنچ لیتے ہیں، ہم اتار لیتے ہیں۔ (مَسْلَخُ) باب فتح ہے فعل سے اللہ اللہ مصدر مسلَخ ) باب فتح ہے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم ، مصدر مسلَنخ ہے۔

مُظْلِمُوْ لَ: اندهير عين ره جائے والے باب افعال سے اسم فاعل جمع لئے منافع منا

قَدُّرِنَا فَنَ بَهُمْ نِي اس (عِائد) كے لئے (منزلیس) مقرر کردین (قَدُّرْمَا)
باب تفعیل سے قعل ماضی معروف، صیغہ جمع منتکلم، مصدر تَقْدِیْر ہے، (ف)
ضمیر واحد نذکر نائب مفعول بہے۔ اس شمیر کامر جع: قَمَرٌ ہے۔

٣٩ مَنَاذِلَ: منزليس، واحد: مَنزل بـــ

٣٩ اَلْعُو جُون عَجوري بني مجور كي شاخ ، جمع عَرَاجِين ٢٠

ا أَنْ تُذُرِكَ اللهُ: كه وه (سورج) كار كـد(تُدُرِكَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث مائب، مصدر إذْ دَاكَ ہے۔

یَسْبَحُوْنَ: وہ تیرتے ہیں، وہ تیررے ہیں۔(یَسْبَحُوْنَ) باب فتے ہے نعل مضارع معروف میغہ جمع مذکر غائب،مصدر سِبَاحَةٌ ہے۔

ا صَوِیْخَ: قریادری، مدوگار۔ صُو الج مصدرے قعیل کے وزن پرمصدراور صفت مشہددونوں کے لئے اغظ صویہ استعمال ہوتا ہے۔ بیرباب نفرے آتا ہے۔

٣٣ يَنْقَذُونَ: وولوگ جِهِرات عائم كُهـ (يُنْقَدُونَ) باب افعال تُعل مضارح مجهول صيغه جمع مُدَرَعًا ب مسدر إنفَاذَ ہے۔

41

آیت نبر مینحة و اجدة: ایک بخت آواز - اس سے مراد پہلی مرتبہ صور پھونکنا ہے۔ وہم (صیحة) کے معنی آواز ، چیخ ، جمع : صیخات ہے۔

رَخِصِهُوْنَ اوه جَمَّرُ رہے ہوں گے۔ (یَخِصِهُوْنَ) باب التعال سے نعل مضارع معروف می فید جمع قد کر غائب، مصدر اِخْتِصَامْ ہے (یَجِصِهُوْنَ) اصل میں یختصِهُوْنَ ہے۔ تاء کوصاد سے بدل کرصاد کا صاد میں ادغام کردیا۔ اور خاء کو کسرہ دے دیا گیا۔ یَجِصِهُوْنَ ہوگیا۔

توصية وصيت كرنا-باب تفعيل عدم معدر --

الاجداث:قريرواحد:جدت إ

یَنْسِلُوْنَ؛ وہ جلدی جلدی تُکلیں گے۔ وہ جلدی جلدی چلنے کئیں گے۔ (یَنْسِلُوْنَ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مُدَر غائب، مصدر فَسْلُ ہے۔

مراقد بـ (مَا) عمير جمع متكلم مضاف اليدب-

۵۵ فکھوں فوش ہونے والے لذت حاصل کرنے والے فکاهه مصدر اللہ علیہ مصدر اللہ علیہ مصدر سے اسم فامل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: فائحہ ہے۔ باب سمع سے استعمال میں بیونا ہے۔

٥١ اَلارُ آئِكِ: تَحْت مسريال واحد: أريكة ٢-

۵۲ مُتَكُنُونَ: تَكَيِلِكَائِ واللهِ تَنَيِلِكَائَ مُوتَ باب التعالَ علم هم هم علم التعالَ التعالَ علم التعالَ التعالَ علم التعالَ التعال التعال

آیت نبر منا یکڈغون : جووہ لوگ مانگیں گے (مَا) اسم موصول ہے۔ (یکڈغون) بب افتعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مسدر ادِّعاءٌ ہے۔ جواصل میں ادْبِعَاءٌ ہے۔ تاء کو دال سے بدل کر وال کا دال میں ادغام کر دیا گیاہے۔

۱۹۵ اِمْتَازُوْ اَنْتُمْ لُوگ الگ بهوجاؤ (اِمْتَازُوْ ا) باب انتعال عضل امر، صیغه جمع ندکر حاضر، مصدر اِمْتِیَازٌ اور ماده: می زید

٢ اجبالًا كَثِيْرًا: بهت مُخلوق (جبلٌ) كَ عَنْ مُخلوق \_ ٢

۱۲۳ اِصْلُوْهَا: ثَمَّ اس (جہنم) میں َ داخل ہوجاؤ۔ (اِصْلُوْا) باب مع سے فعل امر، صیغہ جمع ندکر حاضر، مصدر صَلَی ہے۔

۲۵ نختِمُ: ہم مبرلگادیں گے(نَختِمُ) بابضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع منتکلم،مصدر ختیم ہے۔

۲۲ لَطَمَسْنَا: نَوْ ہم منادیت بیہ جوابِ شرط واقع ہے۔ (طَمَسْنَا) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع متکلم ،مصدر طَمْسٌ ہے۔

۲۲ استبقوا: وه (رائے پر) دوڑتے۔جوابِشرط پرعطف ہے (استبقوا) باب افتعال سے تعل ماضی معروف، صیغہ جمع ندکر عائب، مصدر استباق اور ماده: س ب ق ہے۔

ا لَمَسَخُونَهُم بَوْ مِم الن كى صورت بكارُ وية ، جواب شرط واقع ب (مَسَخُوناً) باب فتح سے فعل ماضى معروف، صيغه جمع متكلم، مصدر مسخ ب- (هُمُ مُ ) شمير جمع متكلم مفعول بدئے۔

عه مُضِيًّا: چلنا، گذرنا-باب ضرب سے مصدر ہے۔

مَنْ نُعمِّوْهُ: ہم جس کی عمرزیادہ کردیتے ہیں۔ (نُعَمِّوْ) شرط ہونے کی وجہ اے صالت بیز میں ہے۔ باب تفعیل سے فعل مفعار یا معروف، میغہ جن

منتكم مصدر تعمير ب

ننگ الله تو ہم اس کو الٹا کردیتے ہیں۔ جواب شرط ہونے کی وجہ سے حالت بڑم میں ہے۔ (نُنگِسُ) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف، صاحب جمع مشکلم مصدر تنگیس ہے۔

20 أيجقَّ: (تاكه وه بات) ثابت بهوجائه (يَجقَّ) باب ضرب سے ثعل مضارع معروف، سيغه جمع متكلم، مصدر حَقَّ ہے۔ لام تعلیل کی وجہ سے عالت نِصب میں ہے۔

27 فَالْنَهَا: ﴿ مَ نَ ان ﴿ يُوبِايُون ﴾ كوتائع بناديا ـ ﴿ فَلَنْنَا ﴾ باب تفعيل سے فعل ماضی معروف ، صيغه جمع متكلم ، مصدر تَذْلِيْلْ ہے ﴿ هَا ﴾ ضمير دا حدم وَ نث غائب ، مفعول بہ ہے۔ اس كامر جمع : أنْعَامٌ ہے۔

۲۷ رَسُحُوْ بُهُ مَ ان کی سواری (رَسُحُوْ بُ) کے معنی سواری ۔ بیدفَعُوْ لُ کے وزن پر مفعول یعنی مَوْ شُحُو بُ کے معنی ہیں ہے۔

ساء منافع: قائد اي چيزين، تفع کي چيزين واحد: منفعة ہے۔

مندریمی ہے۔ اس کا واحد منشو بہے۔ باب معدر سے اسم ظرف یا مصدر یہی ہے۔ اس کا واحد منشو بہے۔ باب مع سے استعال ہوتا ہے۔ مصدر کے اعتبار سے اس کا واحد منشو بہ ہے۔ باب مع سے استعال ہوتا ہے۔ مصدر کے اعتبار سے اس کے معنی پینا اور ظرف کے اعتبار سے پینے کی جگہ کے بیں ، اور یبال اس سے مراو پینے کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ بیان القرآن کے ہیں ، اور یبال اس سے مراو پینے کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ بیان القرآن کے ہیں ، اور یبال اس سے مراو پینے کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ بیان القرآن کے ہیں ، اور یبال اس سے مراو پینے کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ بیان القرآن کے ہیں ، اور یبال اس سے مراو پینے کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ بیان القرآن

۲۷ یسرون ده اوگ چھیاتے ہیں۔ (یُسرون)باب افعال کے تل مضارع معروف بصیغہ جمع مذکر غائب مصدر السواد ہے۔

ے حصیبہ جھڑنے والا۔ خصہ مصدر سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع نخصہ ماء ، ہے میرباب نسرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع نخصہ ماء ، ہے میرباب نسرب سے استعمال ہوتا ہے۔

آئی اُلْعِظَامَ بَدِیاں، واحد:عظم ہے۔ کرمین کے بوسیدہ۔ دُمِّ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

29 اَنْشَاها: اس نے ہڑیوں کو بیدا کیا(اَنْشَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف صیغہوا حدند کرعائب، مصدر اِنْشَاءً ہے۔

۸۰ الشّخو الآخصَو: ہرا درخت، ال ہے مراد مَرُ خ اور عفار کے درخت
ہیں۔ان دونوں کی دوہری شاخیں لے کرمرخ کوعفار پررَّرُ ا جاتا ہے، تو
اللّٰد تعالیٰ کے تعم ہے آگ تکلی ہے۔

۸۱ اَلْخَولاً قُ: بہت پیدا کرنے والا۔ خولْق مصدرے فَعَال کے وزن پرمباحثہ کاصیغہ ہے۔ باب نصرے استعال ہوتا ہے۔

۸۳ مَلَکُوْتُ: سلطنت، حکومت، بیلفظ الله تعالیٰ کی سلطنت کے لئے مخصوص ہے۔ (مفردات القرآن)

# بم ال*شالطن الرحيم* سُورةُ الصَّنَفْتِ

سیسورت کی ہے۔ جوقر آنِ کریم کی سینیوی (۲۷) سورت ہے۔ اس میں سب
ہے پہلے تو حید کا اثبات اور قیامت کے واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح عبد السلام اوران کی قوم ،حضرت ابرائیم علیہ السلام اوران کی قوم کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ پھر حضرت موک اور حضرت ہارون علیم السلام ، حضرت الیاس عدیہ السلام، حضرت الوی علیہ السلام ، حضرت الوی علیہ السلام کے واقعات فدکور ہیں۔ آخر میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات فدکور ہیں۔ آخر میں شرک کا ابطال اور مشرکیون کے عذاب شدید اور حضرت سید الا براصلی ابند علیہ وسم کی

تسلی کا مضمون ہے۔

اَیت نبر و الضّفُتِ صف باند صنوال فرشتوں کا تم واؤ حرف جرتم کے سن ہے۔(الصَّفَّتِ) بَرور ہے۔ جارا ہے مجرور سے ل کر اَفْسِمُ فعل محذوف ہے۔(الصَّافَاتُ) صَفِّ مصدر سے اسم فاعل جمع مؤنث سم ہے۔اس کا واحد: صَافَة ہے۔

ا صفًّا صف باندهمتا۔ یہ باب نصرے مصدر ہے اور مفعول مطلق تا کیدے لئر سر

اً النَّهِ جِوَاتِ: وَالْمُخُهُ وَالْفِرُ شَتُول کَاتِم لِیعِی النَّرْ شَتُول کَ تُم جوبادلوں کو ڈانٹ کر ہنکانے والے ہیں (مظہری اور جلالین) یا بندش کرنے والے فرشتوں کی قتم جوشہاب ثاقب کے ذریعہ آس نی فرشتوں کی قتم جوشہاب ثاقب کے ذریعہ آس نی خبریں لانے والے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں (بیان القرآن) ما قبل خبریں لانے والے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں (بیان القرآن) ما قبل پرعطف کی وجہ سے قتم کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ (النَّ جِوَاتُ ) ذَجْوٌ مصدر سے اسم فوعل جو آئی کے خو مصدر سے اسم فوعل جو آئی ہے۔ اس کا واحد ذَا جو مُقْتُ ہے۔ اسکا واحد ذَا جو مُقْتُ تا کیدے گئے ہے۔ اُن کا واحد نظامی تا کیدے گئے ہے۔

التّالِيكِ : (ذكرى) الاوت كرنے والے فرشتوں كوشم ليعنى ان فرشتوں كوشم بوذكر اللي اور آيات ريانى كى تلاوت كرنے والے بيں۔ ماقبل پر عطف كى وجہ ہے شم كا ترجمہ كيا كيا ہے۔ (التّالِيَاتُ) تلاوة مصدرے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ اس كاواحد : تَالِيَةُ ہے۔

۲ فرنگڑا: ذکر۔ بیہ باب نصر ہے۔ مصدر ہے۔ مفعول بہ ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ اور مفعول مطلق من غیر لفظہ ہونا بھی جائز ہے ( تغییر مفعہ ن اور اعراب القرآن)

رَبُ الْمشارق (تمام ستاروں کے) طلوع ہونے کی جگہوں کا پروردگا،

### ين بر (المشارق) شُرُوق مصدرت المظرف بمع واحد : مَشُوق ب-

اَلْكُو الْكِبِ: ستارے۔ واحد: كُو تُحَبِّ ہے۔ لفظ اَلْكُو الْكِب، رينةِ كا عطف بيان يابل ہے(اعراب القرآن)

عادید: سرکش۔ مُرُودٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب نصر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

لاَیسَمَعُوْنَ وہ (شیاطین) کان بیں لگا کے بیں۔ (لایسَمْعُونَ) اصل میں لاَیسَمَعُونَ کے اصل میں لاَیسَمَعُونَ ہے۔ تا عوسین سے برل کرسین کاسین میں ادعام کردیا گیا ہے۔ باب تفعل ہے فعل مضارع معروف مصیفہ جمع ند کرعا بب مصدر تَسَمُعُ ہے۔

اَلْمَالَا الْأَعْلَى: اوپروالى مجلس عالم بالا (اَلْمالَا) كَ معنى جماعت مجلس فَخُولُ الْمَالَا الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

مصدرہے،اس کے منی وھتکارتا، دورکرتا۔ و احب : دائی، ہمیشدر ہے والا۔ و صُوبہ مصدر ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔باب ضرب سے آتا ہے۔و صُوبہ کے منی ہمیشدر ہنا، ٹابت رہنا۔

مَنْ خَطِفَ: جَوا حِک لے، جوجھیٹ لے۔ ترکیب میں شرط واقع ہے۔ (خطف) باب مع سے فعل ماضی معروف، سیخہ واحد مذکر ما ئب، مصدر

اُتُبعَهُ: اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جواب شرط واقع ہے۔ (اتبع) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اتباع ہے۔ (هُ) تنمیر مفعول ہے۔ سنهابُ ثاقِبٌ: چکتا مواا نگارا، د مکتا مواشعله، (شهابٌ) کے منی انگارا،

شعله، نُو ناموا تارا جرح: شهب ہے۔ (ثاقِبٌ) ثُقُو تُ مصدر ہے اسم فعل

واحد مذکر ہے۔ باب نصر ہے آتا ہے (ثُقُو بُ ) کے معنی روش مونا، چکنا۔

السنفیہ میں امر مصیفہ واحد مذکر حاضر، مصدر استفتاء ہے۔ (هم ) ضمیر جمع مذکر

بنائب مفعول بدہے۔

طِیْنِ لاَّذِبِ: حَیْنے والی منی، چینے والا گارا(طِیْن) کے معنی گارا، منی (لاَذِبُ) کُون معدر سے اسم فاعل واحد ندکر ہے۔ باب نصر سے اسم فاعل واحد ندکر ہے۔ باب نصر سے استعال ہوتا ہے۔

یسنځو و ن: وه لوگ نداق کرتے ہیں۔ (یکسنځو و ن) باب سمع سے فعل
مضارع معروف بصیغه جمع ند کرغائب بمصدر سنځو ، سنځو اور سُخو ۔
اِذَا ذُکّتِکُو و ا: جب ان لوگول کوفیہ بحت کی جاتی ہے۔ (دُکِکُو و ا) باب تفعیل
شیغل ماننی مجہول بصیغه جمع ند کرغائب بمصدر تَذْکِیْو ہے۔ ترکیب میں
شرط واقع ہے۔

نِسْتَسْخِورُوْنَ: وه لوگ بنسی اڑاتے ہیں (یَسْتَسْخِورُوْنَ) باب استفعال میں ایستفعال میں مصدر اِسْتِسْخَارْ ہے۔ اِنعل مضارع معروف مصیفہ جمع ند کرغائب،مصدر اِسْتِسْخَارْ ہے۔

۱۶ اِذَا مِنْنَا جب بم مرجا میں گے۔ ترکیب میں شرط واقع ہے۔ (مِنْهَا) باب سمع نے فعل ماضی معروف مینغہ جمع متعلم مصدر موث ہے۔

۱۸ فاجرُ و نَ : ذليل ہوئے والے، رسوا ہونے والے۔ باب فنخ اور سمع سے اسمالی میں اسلام ہے۔ واحد : ذا جو اور مصدر دُخور دیں۔

ا زَجُوَةٌ وَ احِدَةٌ: ایک جِعِرْ کی ، ایک ڈانٹ۔ اس سے مراد دوسری مرتبہ صور پھونکنا ہے جس سے تمام اوگ زندہ ہوجا ئیں گے۔ ستنسر اَزُو اَجُهُمْ: ان ( طَالَمُول) کے ہم مثل ان ( طَالَمُوں) کے ہم جنس۔ ۱۲۲ (اَدُو اَجُّ) کا واحد: زَوْ جُاس کے معنی: ہم مثل ہم جنس کے ہیں۔

٢١ الهُدُوْهُمْ: ثم ان كوراسته بتلادو\_(إهْدُوْ) بابضرب ي فعل امر، صيغه جمع مُدْكُرها ضرب مصدرها ايدة بساء

٢٢٧ قِفُوهُمْ بَمُ الْ كُورُوكُو ﴿ قِفُوا ﴾ بابضرب سے فعل امر ، صیغہ جمع مذکرہ ضر، مصدر وُ قُف ہے۔

۲۵ الاتناصَرُون: ثم ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے ہو۔ یہ اصل میں الاتناصَرُون ہے۔ ایک تاء کو تخفیف کے لئے حذف کردیا گیا ہے۔ باب تفاعل سے فعل مضارع منفی مصیفہ جمع مذکر حاضر ، مصدر تناصُر ہے۔

۲۷ مستسلمون: قرمال برداری کرنے والے، تالع داری کرنے والے۔
باب استفعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُستسلم اور مصدر
استیسالام ہے۔

ا اَفْهَلَ: وه منوجه موار (اَفْهَلَ) باب افعال سے تعل ماضی معروف ، صیغه واحد مَدُكرعًا مُب، مصدر اِفْهَالٌ ہے۔ اَلْإِفْهَالُ عَلَى الشَّيْعِ كَ معنى منوجه بونا۔

و طُغِینَ: مرکثی کرنے والے، حدید نکلنے والے۔ طَغَی مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر سالم حالت نصب میں ہے۔ واحد: طَاعِ جواصل میں طَاغِی سے۔ باب فتح اور سے استعال ہوتا ہے۔

۳۲ اَغُوَیْنگُمْ: ہم نے تم کو گمراہ کیا۔ (اَغُویْنا) باب افعال سے فعل ماضی معروف میغہ جمع مشکلم ،مصدر اِغُواءً ہے۔

۳۲ غوین کراه غوایة مصدر سے اسم فاعل جمع ذکر سالم حالت نصب میں است است ما کے داخر سالم حالت نصب میں ہے داحد غاو جواصل میں غاوی ہے ، باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۳۲ مُکوَ مُوْنَ: معزز اوگ ، باعزت لوگ ۔ اِنْحَوَامٌ مصدر سے اسم مفعول جمع منگور میں مفعول جمع منگور کے معزز اوگ ، باعزت لوگ ۔ اِنْحَوَامٌ مصدر سے اسم مفعول جمع

- یت نبر مذکرسالم ہے۔واحد:مُکُومٌ ہے۔

عَلَى سُورٍ بِخَتُول پِر (سُورٌ ) کے منی تخت، واحد: سَرِیو ہے۔

مُتقبلين. آيك دوسرے كے سامنے ہونے والے۔ تقابُلُ مصدرے اسم

في مل جمع يذكر سالم حالت تصب من بيات كادا حد: مُتَفَابِلُ بي

یُطَافُ عَلَیْهِم ان کے پاس پھرایا جائے گا۔ان کے باس لایا جائے گا۔ (یُطَاف ) باب نصر سے فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر

طوًاق ہے۔

سَكَاْسٌ: جام، پياله، جُنِّ : كُنُوْسٌ اور أَكُوْسٌ ہے۔

مَعِين بَهِ والى شراب، بهتى موئى شراب، (مَعِين ) كَمْعَى جارى موت معنى جارى موت والا، بهنه والارمة في مصدرت فعيل كودزن برصفت ومشهر ب-باب فتح

ہے استعمال ہوتا ہے۔

غُولٌ: در دسر، نشه، مد ہوتی۔ باب نصر ہے۔

یُنز فُوْ نَ: (نه) ان کی عقل میں فتورا کے گا۔ (نه) ان کی عقل میں خرابی این کی ۔ (یُنز فُوْن) باب ضرب سے فعل مضارع مجبول، صیغه جمع مذکر

عائب،مصدرنَوْق ہے۔

قضواتُ الطَّوْفِ: يَبِى نُكَاهِ رَكِمْ وَالْيَ عُورِ عَيْنِ (فَاصِرَاتُ)فَصْر مصدر عداسم فاعل جمع مؤثث مالم مدواحد: قاصِرَة مد بابضرب سے استعال ہوتا ہے۔ (طَوْقُ) كمعن نگاہ أنظر، جمع : اَطْرَاق ہے۔

عِین برسی ایکھول والی عورتیں۔واحد عیناء ہے۔

بَيْضُ مَكُنُونَ : (بروں كے نيچے) چھے بوئے انٹرے۔ (بَيْضٌ) كے معنی انٹرے۔ واحد: بَيْضَةٌ ہے۔ (مَكُنُونٌ) كے معنی چھپا ہوا۔ كُنٌ مصدرے اسم مفعول واحد نذكر ہے۔ باب نصرے آتا ہے۔ بمايما

20

50

ra

<u>سر</u>

84

<sub>የየአ</sub>

ľΛ

٩٣٩

أيت مبر مدينون بدله ديئ موئ لوگ وه لوگ جن كوبدله ديا جائ كار دين مصدرے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے، باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔ مُطَلِعُوْنَ: حِمَا مُكَرِو يَكِصَةِ والله بالنَّعَالَ يَهِ الْمُعَ فَاعْلَ جُمَّعَ مُذَكِّر سالم بـــدواحد: مُطَلِعٌ اورمصدر إطِّلاع بــــ

اَقُرِينٌ: ساكى جَمِّ قُورَنَاءُ بِ

لَتُودِين ضرورتو مجھے ہلاك كرديتا۔اس كے شروع ميں اام تاكيد ہے۔ (تُوْدِيْ) باب افعال سے تعل مضارع معروف، صیغہ داحد مذکر حاضر، مصدر إر ذاء ہے۔(ن) اصل میں نی تون وقابداور یائے متکلم ہے،اس میں سے تخفیف کے لئے پائے متعکم کوحذف کردیا گیا۔ اور کسرہ کو ہاتی رکھا گیا تا که پائے محذوفہ پر دلالت کرے۔

اُنُوُ لا : مهمانی ، ضیافت ،مهمانی کا کھانا۔ جو کھانامہمان کے سامنے پیش کیا جائے ، جمع : أَنْوَ الّ ب-

الزَقُوم: سيند، اس كوتھو ہر بھی كہتے ہیں۔جہنم كے ايك درخت كانام ہے، جوابل دوزخ كا كھانا ہوگا۔ بيدر شت دوزخ كى جرميں اگتا ہے۔اس كے خوشے شیطانوں کے سرول کی طرح نہایت بدصورت اور بدہیئت ہوں کے یا سانیوں کے بھنوں کی طرح نوک دار اور تکلیف دہ ہوں گے۔ اہل روزخ بھوک کے دفت اس ہے اپنا پہیٹ بھریں گے۔اللہ تعالیٰ جہنم ہے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔آبین

فِتنَهُ : آ رُ مائش ،امتخان - جمع :فِتن ہے۔

طَلْعُهَا: اس (ورخت) كاخوشه، اس (درخت) كالجل (طلع) كمعنى خوشہ اور پھل کے ہیں۔(ھا)ضمیر واحد مؤنث غانب مضاف الیہ ہے۔ الصميركامرجع. شَجَوَةُ الزَّقُوم بــ

ا رُءُ وْ سُ الشَّيطِين: شيطانوں كيسر (رُءُ وْسٌ) كَ مَعَىٰ سر، واحد رأسٌ ہے۔(شیاطِین) کاواحد:شیطان ہے۔ مَالِنُونَ بَهِرِنْ واللهِ مَلاَّ مصدرية الله فاعل جمع مذكر سالم يهد واحد: منالي ب- باب فتح بياستعمال موتاب منتو بنا آميزش، ملاوث - باب نصر ہے مصدر ہے اس کے معنی ملانا - إِنَّ كا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حَدِينه كھوليا ہوا ياتى۔ خمم مصدرے فعيل كے دزن يرصفت مشبه ہے۔ باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔ اَلْفَوْ ا: ان لوگوں نے پایا۔ (اَلْفَوْ ۱) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر عائب مصدر الْفَاء ہے۔ النوهيم: ان كِنْقَشُ قدم \_ (افَارٌ ) كاواحد: أفَرٌ ہے۔ اس كے عن نَقش قدم \_ یہ و عُوْ نَ: وہ لوگ دوڑ رہے تھے۔ یہ ماضی استمراری کے معنی میں ہے۔ باب افعال على مضارع مجهول بصيغه جمع مذكر غائب بمصدر إهواع ـ مُنْذِرِيْنِ. ڈِرائے والے لینی انبیا علیهم السلام جوابیخے اینے وقت میں التدنعالي كے عذاب سے درارے منے ۔ (مُنْفِرِینَ) باب افعال سے اسم فعل جمع مذكرسالم إلى الواحد منفر اورمصدر إنفار ب 2m اَلْمُنْذَرِينَ: دُرائِ مُوئَ لُوگ لِينَ كفار ومشركين جن كوالله تعالى ك عذاب ہے ڈرایا گیا۔لیکن وہ سرکشی کرتے رہے۔آخر کارونیا پیس بھی ان پر عذاب نازل ہوا،اورآخرت کاعذاب اس کےعلاوہ ہوگا۔ (مُنْذُرینی) باب

انعال سے اسم مفعول جمع مذکریمالم ب،اس کاواحد مُنذُرٌ اور مصدر الذارّ ہے۔

کا نادینا اس نے (نوح ملیہ السلام نے) ہم کو پکارا لیعنی ہم سے دعاء کی۔ (مادی) باب مفائلۃ سے فعل ماضی معروف ، سیغہ واحد مذکر نی نب ، مصدر ۔ یہ نبر امنا دَاقہ ہے۔ (اَلَا) ضمیر جمع متکلم مفعول ہہے۔

اَلْكُوْ بِ:مصيبت، پريشاني -جمع: كُرُوْ بَ ہے۔

مِنْ شِيغَةِ اللَّى جماعت ميں ہے۔ال كے طريقه والول ميں ہے۔ (شِيعة ) كے معنى جماعت ،گروہ -جمع :شِيع ہے،(٥) هميرواحد مذكر غائب،

مضاف اليدي

قَلْبِ سَلِيْمِ: صاف دل، پاكيزه دل، پاكيزه دل كا مطلب بيه كه حضرت ابرائيم عليه السلام كامبارك دل برے عقيد اور دكھلا وے كے حفرت ابرائيم عليه السلام كامبارك دل برع فار شيابية) كے مذہب بياك تھا۔ (قَلْبُ) كے معنی دل، جمع: قُلُوْبٌ ہے۔ (سَلِيْمٌ) كے معنی تھے سالم، پاك صاف، سَلاَمَةٌ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت و مضہ ہے۔ باب مع سے استعال ہوتا ہے۔

آئِفْکَ الِهَةَ: کیا جموث موٹ کے معبودوں کو (جاہتے ہو) کی اپنے گڑے ہوئے معبودوں کو (جاہتے ہو) (آ) ہمزة استفہام ہے۔ (اِفْکَا) کے معنی جموث بولنا۔ باب ضرب سے مصدر ہے۔ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ (الهة ) کا واحد : إللة ہے۔ اس کے معنی مبعود کے ہیں۔

اِنّی سَقِیمٌ، مِیں بیار ہونے والا ہوں۔ میں بیار ہونے کو ہوں (ترجمہ حضرت تھانوی) (سَقِیمٌ سُفَمٌ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ اورصفت مشبہ کوزمانہ متعقبل کے لئے استعمال کیا گیا ہے، اس آیت کر بہہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کوسقیم لیمیٰ بیمار کہن مسمدہ زمانے کے اعتبار سے ہے۔ اور آسمندہ زمانہ میں کوئی بھی بیمار کہن آسمتی نومانہ میں کوئی بھی بیمار کہن آسمتی ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کو بیمار کہنا تو رہے ہے۔ ور سے صور پر ہے۔ تو رہے کا مطلب رہے کہ کوئی ایسی بات کہنا جس کے دو مفہوم ہوں۔ اس کا قوریہ کا مطلب رہے کہ کوئی ایسی بات کہنا جس کے دو مفہوم ہوں۔ اس کا ظاہر کی مفہوم واقعہ کے خلاف ہو۔ اور باطنی مفہوم واقعہ کے مطابق ہو۔ قیم

۸۳

Αч

19

سے نبہ کالفظ جس طرح ظاہری بیاری کے معنی میں آتا ہے۔ اس طرح باطنی بیاری لیے نبیر کے معنی میں آتا ہے۔ اس طرح باطنی بیاری لیے نبی رہے وہ کے معنی میں بھی آتا ہے، لیعنی تبہارے یُرے عقا کداورا ممال کی وجہ سے میں رنجیدہ اور مملین ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الساؤم نے اس وہرے معنی کے اعتبارے اینے کو تیم بعنی بیارار شادفر مایا۔ اور سننے والوں

نے اس کوظاہری بیاری کے معنی میں سمجھا۔ای کا نام توربیہ۔

تو کُو اعْنه ان لوگوں نے ان سے (یعنی ابراہیم علیہ السلام سے) اعراض کیا، (تَو لَوْ ا) باب تفعل سے فعل ماضی معروف، عیند جمع مذکر غائب، مصدر تَو لَ ہے، جواصل میں تو کُی ہے۔

مُذْبِرِيْنَ: بِيْرِ بَيْنَ بِيرِ بَيْرِ بَهِ مِنَ مِن مَن مِن لَوْ اك واوَ عال بـ إذْ مَارٌ مصدرت اسم فاعل جمع مُدُرسالم بيداس كاواحد: مُدْبرٌ بـ -

دَاعَ إِلَى الْهَبِهِمَ : وه (لِين ابراجيم عليه الساام) ان سَبنوں ميں جا گھے وہ پوشيده طريقه بران كے بنوں كى طرف ماكل ہوئ ۔ (دَاعَ) ياب نصر عنعل ماضى معروف ، صيغه واحد فدكر عائب ، مصدر دوغ ہے۔ (الها مُنَا) كا واحد : إلله ہے ۔ اس كے معنی معبود كے ہیں۔

رَاعَ عَلَيْهِمْ وو ( يَعِنَ ابرائيم عنيه السلام مارنے كے لئے ) ان پر توب برے واحد مذكر عائب، براغ ) باب نصرت فعل ماضى معروف، صيغه واحد مذكر عائب، مصدر دو غ ہے لفظ دو غ على حرف جركے ساتھا تعالى ہوتو كسى جيز يرو ئ برائے كے معنى ميں آتا ہے۔

۹۳ افْلُوْ الله وه لوگ ان کے (لیمی مایہ السلام کے) پاس آئے۔ وافیلو اللہ وه لوگ ان کے (لیمی مایہ السلام کے) پاس آئے۔ (افیلو ا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، سیخہ بن ندکر غائب، مصدر افغال ہے۔

٩٥ أيزفُون: دور ته موت (يَزِفُون) باب سرب صفار عمروف

تية نبر صيغة جمع مذكر غائب مصدر ذف ہے۔ تركيب ميں حال واقع ہے۔

تَنْجِتُونَ : ثَمَ لُوكَ تِرَاشِتَ بُور (تَنْجِتُونَ) باب ضرب سے تعل مضارح

معروف،صیغہ جمع مذکر عاضر،مصدر نکحت ہے۔

۱۹۵ ابنو انتم لوگ بناؤ۔ (ابنو ۱) باب ضرب سے فعل امر، صیغہ جمع ندکر عاضر، مصدر بَنْی اور بناء معنی بناتا تغییر کرنا۔

٩٥ ابنيانا: عمارت، اس مراد آتش كده مدر بنيان باب ضرب م

مصادوسی۔

على الْقُولُ : ثمّ لوگ ان كو ( ليمني ابراجيم عليه السلام كو ) ڈال دو۔ ( اَلْقُوا ) باب افعال سے فعل امر ،صيغه جمع مذكر حاضر ،مصدر اِلْقَاءْ ہے۔

۱۰۰ هَبْ: آپ عطا کردیجئے۔ (هنب)باب فتح سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر وَهُبٌ، وهبٌ اور هبَةٌ ہے۔

عُلاَم حَلِيْهِ بَكُلُ والالزَكا، برد بارفرزند السيم ادحفرت العلم عليه السلام بيل (غُلاَم) كَ مَنْ لركا جمع : غِلْمَانٌ ہے۔ (حَلِيمٌ) كَ مَنْ كُلُ الله الله مبيل (غُلامٌ) كَ مَنْ كُلُ كار جمع : غِلْمَانٌ ہے۔ (حَلِيمٌ) كَ مَنْ كُلُ والا، برد بار بید جِلْمٌ مصدر ہے فعیل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ باب کرم ہے استعمال ہوتا ہے۔

الله السُّعْنَ: وورْنا، جِلنا، يُهِم نا-باب فيِّ على مصدر بـ

۱۰۴ بِنَابُتِ: اے میرے ہاب، اے میرے ایا جان (بِنَابَت) اصل میں آئی ہے۔ اس میں یا منتکلم کوتا ، سے جمل دیا گیا ہے۔

۱۰۳ اَسْلَمَا: ان دونوں ئے علم مان لیا۔ (اسْلَمَا) باب افعال ہے تعل مان منی معروف مینغہ تثنیہ فدکر مائی مصدر اِسْلَامْ ہے۔

۱۰۳ تَلَهُ لِلْجَبِيْنِ: اس نے بِهِارُ اس کو ماتھے کے بل انھوں نے ان کو مثب انھوں نے دو مد مدر ف ب

ت نه مصدر تل ہے۔ (ہ) تقمیر واحد مذکر غائب، مفعول بہ ہے۔ (الْ بحدینُ ) کے معنی پیشانی، پیشانی کا کنارہ۔ بھی الجبین، الجبینُ الجبینُ الجبینَ الجبینَ الجبینَ الجبینَ ہے۔

فَذَيْنَهُ بِمِ نَ ال كَ بِدله مِينَ دِيابِهِم نَ السَّحَ عِدله مِينَ دِيا (فَدَيْنَا) باب ضرب ہے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متنکم، مصدر فَدّی وفِدّی اور فِذَاءٌ ہے۔ (هُ) عَمیر واحد مذکر تائب، مفعول بہہ۔

عطیم بڑاؤ ہیجہ، ذکح کرنے کا بڑا جانور۔ (ذِبْحٌ) کے عنی وہ جانور جونور جونور جونور جونور جونور جونور جونور جون کے عظیم سے خطیم سے مشہر ہے۔ جوزئ کیا جائے۔ (عَظیم کے عظیم سے علی کے وزن پرصفت مشہر ہے۔ باب کرم سے استعمال ہوتا ہے۔

۱۱۳ منتگان بهم نے احسان کیا۔ (مَننَا) باب نصر سے نعل ماضی معروف ،صیغہ بمع منتگلم ،مصدر من ہے۔

الْیاسَ : حضرت الیاس لیدالسلام کختفر حالات باره (۷) ص:۲۵۲ پردیکھے۔ کا الْمُسْتَبِیْنَ. ظاہر، واشح ۔ اِسْتِبَادة مصدر ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب استفعال ہے آتا ہے۔ اس کامادہ بب ی نہے۔

۱۲۵ تَذَرُوْنَ: ثَمَّ لُوگ جَهُورٌ دِيتَ ہو۔ (تَلَدُّوْنَ) باب سمع ہے فعل مضارع معروف، بصیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر وَ ذُدِّ ہے۔

۱۳۰ ال ماسین: الیاس (علیه السلام) حضرت الیاس علیه السلام کے مختصر حال ت پاره (۷) ص:۲۵۲ پرد کیھئے۔ 'الیاس' کو 'الیاسین' بھی کہتے ہیں۔ جال ت پاره (۷) ص:۲۵۲ پرد کیھئے۔ 'الیاس' کو 'الیاسین' سے حضرت الیاس جسے طور بینا کو 'طور سینین' بھی کہتے ہیں۔ یا ''الیاسین' سے حضرت الیاس ملیه السلام کے جمعین مراد ہیں۔

آست بمرا او طا: حضرت لوط عليه السلام كي تضرحالات باره (٤) ص: ٣٥٦ برد يجهيئه المالام كي كفير المعرفة والمالية السلام كي كافره المعرفة والمالية السلام كي كافره

يوى بـاس كى جمع :غجائز بـ

۱۳۵ الْغَبِوِيْنَ: (عذاب مِين) مِاقَى رہنے والے، لِعِنى ہلاك ہونے والے۔ واحد:غابر اورمصدرغبور ہے۔باب نصرے استعال ہوتا ہے۔

۱۳۲ اَدَمَّوْ فَأَ: ہُم نے ہواک کرویا۔ (دَمَّوْ فَا) باب تفعیل یے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم مصدر تَذْ مِیْوٌ ہے۔

۱۳۷ تَمُوُّونَ: ثَمَ لُوگ گزرتے ہو۔ (تَمُوُّونَ) باب نفر سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع نذکر حاضر، مصدر مُوُودٌ ہے۔

۱۳۷ مُصْبِحِیْنَ جَبِح کرتے ہوئے۔ صبح کرنے دالے۔ اِصْبَاح مصدر ہے اسم فائل جمع مذکر سالم حالت تصب میں ہے۔ واحد: مُصْبِحْ ہے۔

۱۳۹ یُونُسی حضرت بیس علیه اسلام کے خضر حالات بارہ (۱۱) ص ۳۸۵۰ پردیکھئے۔
۱۳۹ اَبَقَ وہ (لیعنی حضرت بیس علیه السلام بھری ہوئی کشتی کی طرف) بھا گے۔
(اَبق) باب نصر اور ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اَبْق، اَبق اور اِبَاق ہے۔

۱۳۰ اَلْفُلْكَ الْمَشْحُون بَهِرَى مُونَى تَشَيِّ (اَلْفُلْكُ) كُ عَنَى شَيّ ، ياغَظُ مُدَرَ، الْفُلْكَ الْمُشْحُون بياغظ مُدَر الله شُحُون ) شخن مؤنث ، واحداور جن سبب كے لئے استعمال نوتا ہے (اله شُحُون) شخن معدر ہے اسم مفعول واحد مذكر ہے۔ باب فئے ہے استعمال ہوتا ہے۔

۱۳۱ ساهیم انھوں نے (بیعنی پوٹس مذیبہ السلام نے) قرعہ ڈلوایا۔ وہ قرعہ ہیں اسلام نے افرایا۔ وہ قرعہ ہیں شرکت ہوئ اسلام نے افرایہ ڈلوایا۔ وہ قرعہ ہیں شرکت ہوئے (ساھیم) باب مفاعلۃ ہے فعل ماضی معروف، صیغہ و حد مذکر مائب بمصدر مُسَاھی مُدَّنے۔

الله د حَضِينَ: قطا وار لوگ، ملزم لوگ، مغلوب ہونے والے، تنکست

سیسه خورده لوگ اِذْ حاص مصدر ہے اسم مفعول جمع مذکر سالم حالت جربیس سے اواحد : هٰذُ خصص ہے۔

الْتَقَمَّهُ الْحُونَ مُعِلَى نِهِ اللَّوْلُكُلُ لِيا (اِلْتَقَمَ) باب افتعال سے فعل ماسی معروف، صیغه واحد مذکر عائب، مصدر اِلْتِقَامٌ ہے۔ (ف) همیر واحد مذکر عائب، مصدر اِلْتِقَامٌ ہے۔ (ف) همیر واحد مذکر عائب، مصدر اِلْتِقَامٌ ہے۔ (ف) همیر واحد مذکر عائب، مفعول بہ ہے۔ (اَلْحُونَ مُنَّ ) کے معتی مجھلی، اکثر بردی مجھلی پر اطلاق موتا ہے۔ جمع: جینان اور احْوات ہے۔

۱۸۲۷ مُلِيم: ملامت كرنے والائے مستحق ملامت ہونے والا۔ باب افعال سے اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ اس كامصدر الأحدة ہے۔

۱۳۳ المُسَبِحِيْنَ: پاکی بیان کرنے والے، تنبیج کرنے والے باب تفعیل المسبِحِیْنَ: پاکی بیان کرنے والے، تنبیج کرنے والے باب تفعیل اسے اسم فاعل جمع ندکر سالم عالت جریس ہے۔ اس کا واحد: مُسَبِعُ اور مصدر تسبیع ہے۔

۱۳۳۰ لَلْبِتُ: تَوْضَرور كُفْهِر ئِر جِنْدِي وَابِ شَرط وَاقْع جِداس كَثَروع بيل المَ تَاكِيد جِد (لَبِتُ) باب تَنْ يَعْل ماضى معروف، صيغه واحد مذكر عائب مصدر لَبْتُ اور لُبْتُ ہے۔

۱۳۵ نیکڈنٹہ : ہم نے ان کو ڈال دیا۔ لیٹن ہم نے مجھلی کو تکم دیا کہ ان کو دریا کے اس کو دریا کے اس کو دریا کے اس کن رہے اُگل دی۔ (نبلڈ فا) باب ضرب ہے معلی ماضی معروف ، صینہ ہی متعظم ، مصدر فبلڈ ہے۔

١٣٥ الْعُو آءِ: كَا ميدان، تِينَل ميدان، ثَنَّ :اغُو آء ہے۔

۱۳۶۱ اَنْهَنْهَا بِهِم نْهِ النَّامِيا (انْهَنَهَا) باب افعال تنهُ على ماضى معروف ، صيغه بمع معنیکهم ، مصدر اِنْهات ہے۔

۱۳۶ سَنجوةً مِّنْ يَقَطِيْنِ. ايك بيل دار درخت، (يَقْطِيْنَ) براس درخت كو کتي بين جس كانندند بور دروايات مين ہے كداس سے مراد كدوكي بيل ہے

تین اس درخت کے اُگانے کا مقصد برتھا کہ حضرت پولس ملیہ اسل م کوسایہ حاصل ہو۔ یہاں شبحرہ کے لفظ سے پیطا ہر ہوتا ہے یا تو اس کدو کر بیل کو الله تعالیٰ نے معجز ہ کے طور پر تنہ دار بنادیا تھا، یا کوئی دوسرا در خت تھا جس پر كدوكى بيل چر مادى تھى تاكە بآسانى اس سے گھٹا سابير حاصل ہوسكے۔ ورنه کفش کدو کی بیل ہے سمایہ ملتامشکل ہے (معارف القرآن)

مَتَعْنَهُمْ: بهم نے ان کوفائدہ پہنچایا۔ ہم نے ان کوفائدہ اٹھائے دیا (مَتَعْنَا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع متکلم ، مصدر تلمتینع ہے۔ ١٣٩ إنستَفَتِهم. آب ان (كافرول) \_ يوجيح \_ (استفت) باب استفعال سے تعل امر،صیغہ واحد مذکر حاضر،مصدر ایستیفتاء ہے۔ (کھیم)ضمیر جمع مذکر غائب مفعول بدہے۔

100 إِنَاثَا اعْورتَيْنِ، واحد: أَنْتَلَى ہے۔

إِفْكِهِمْ:ان كاحجوت (ايناحجوت) (إفْكُ) كِمعَىٰ حجوت باب ضرب سے مصدر ہے۔ معنی جھوٹ بولنا۔

١٥٣ أَصْطَفَنِي: كياس نے (ليمني الله تعالیٰ نے) پيند كرليا۔ (أَصْطَفَى) اصل مين أنصطفى ب-اس مين بهلاجمزة استفهام باوردوسرا بالتعال كا ہمز ہُ وصل ہے۔ دوہمزہ کے جمع ہونے کی وجہ سے ہمز ہُ وصل کوحذف کردیا گیااضطفیی ہوگیا۔(اصطفلی) باباقتعال سے عل ماضی معروف ہصیغہ واحديد كرعًا ئب مصدر إصطفاءٌ اور ماده: ص ف و بي

۱۵۴ تَحْكُمُونَ: ثَمَ لُوكَ فِيصِلْهُ كَرِيتَ ہو۔ (تَحْكُمُون) باب نصر ہے تعلی مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر حُکُمْ ہے۔

١٥٨ الكجنَّة: جنات، واحد: جنَّ ہے۔

۵۹ ایصفُوْنَ: ده لوگ بیان کرتے ہیں۔ (یَصِفُوْنَ) باب ضرب سے قعل منی

ینه معروف میغه جمع ند کرینائب مصدر و صف ہے۔

الا فاتنین: فتنه میں ڈالنے والے۔ بہکانے والے۔ گمراہ کرتے والے۔ فتن مصدر تاہم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: فاتن ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

الا صال المجموع بجهم میں تینی والا جہنم رسید ہونے والا (صال) صلی مصدر ہے اسم فاعل ، صالی توین کے ساتھ ہے۔ اضافت کی وجہ صلی مصدر ہے اسم فاعل ، صالی توین کے ساتھ ہے۔ اضافت کی وجہ سے تنوین سماقط ہوگئی۔ اور صالی اصل میں صالی ہے۔ ضمہ یا و پر دشوار تھا اس کو حذف کرویا گیا ، یا ، اور تنوین دوساکن جمع ہوگئے۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا ء گر تی ۔ صال ہوگیا۔

الصَّآفُونَ: صف باند صنے والے صففٌ مصدر سے اسم فامل جمع مذکر سلم ہے، واحد :صَآفَ ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

اللہ اللہ سبّ حُون : (القد تعالیٰ کی) یا کی بیان کرنے والے۔ (الله تعالی کی) یا کی بیان کرنے والے۔ (الله تعالیٰ کی) ایک بیان کرنے والے۔ (الله تعالیٰ کی) مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے، واحد:

مُسَبِعُ ہے۔

اورایذارسانی کا خیال نہ سے کے مندی کھیر کیجئے۔ یعنی آپ کا فروں کی مخافت اورایڈارسانی کا خیال نہ سیجئے۔ (تو کَلَ) باب تفعل سے فعل امر، صیغہ واحد ندکر حاضر، مصدر تو لَ جواصل میں تو کُئی ہے۔

۱۷۵ انبصر هم: آب ان کود کیمے رہے۔ (آبصر ) باب افعال کے امر، صدر انبصر کی امر، صدر انبصار ہے۔

۱۷۱ یستفجلون وه (کافرلوگ) جلدی طلب کرتے ہیں۔ (یستفحلوں)
باب استفعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع نذکر غالب، مصدر
استفحال ہے۔

#### بم الله الرحمٰن الرحيم و درو مسورة ص

بیسورت کی ہے۔ بیقر آن کریم کی اڑتیسویں (۳۸) سورت ہے۔ اس میں حضرت سید المرسین صلی اللہ علیہ و کلم کی رسمالت اور رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کرنے والول کی مذمت اور پہلی کا فروں تو موں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ کا فروں کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف پرصبر کرنے کا تھم دینے کے ساتھ حضرت واؤدعلیہ اسلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر تو حید ورسالت پر اجمالی استدن ل ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات ذکر کئے گئے ہیں۔ پھر جز اوس اکی تفصیل اور تو حید ورسالت کا اثبات ہے۔ آخر میں حضرت آوم علیہ السلام کی بیدائش کا ذکر اور حضرت خیر الا نام صلی اللہ علیہ وسلام کی نبوت اور قرآن کر یم عبیہ السلام کی بیدائش کا ذکر اور حضرت خیر الا نام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کر یم کی نبوت عامہ کا بیان ہے۔

آیت نبر الذِی الذِی الذِی النوائی والا، نفیحت والا۔ (ذِی ) کے معنی والہ۔ یہ حالت جر میں ہے۔ حالت رفع میں دُو اور حالت نصب میں ذَا استعال ہوتا ہے (الذِی کُو) کے معنی بیان نفیحت، ہاب نصر سے مصدر ہے۔ التي المجرِّ عِزْقِهِ فرور بتكبر ، وشمنى - باب ضرب سے مصدر ہے-

مَشِقَاقِ بِحَمَّالِقَت ، وَتُمنى - باب مفعلة ہے مصدر ہے۔

قَوْ نِيْ جَمَاعِت اليَارِ مان كَاوَك ، تُمَعَ : فَرُونَ مِهِ-

نادوا النالوكول في إيارا (نادوا) باب مفاعلة عن فعل ماسى معروف،

صيغه جمع مذكر عائب مصدر مناداة بـــ

لات: نبیں۔اہام خلیل اور سیبوریہ کے نزد کی بید لامشابہ بلیس ہے۔اس کے اس کے آخر میں تاکید کے لئے تاء بر صادی گئی،اوراس لا کے اسم کوحذف کردیا گیا ہے۔اوراہام افضن نے کہا کہ بیدا کے فئی جنس ہے۔جس پر تا ، زیادہ کردی گئی۔اوراہام افضن نے کہا کہ بیدا کے فئی جنس ہے۔جس پر تا ، زیادہ کردی گئی۔اوراس کا مابعداسی کی وجہ سے منصوب ہے۔

جین مناص خلاصی کا وقت، چینکارے کا وقت، بھا گئے کا وقت (جین)
کے معنی وقت، جمع: اُخیان ہے۔ (مَسَاصٌ) بید نَوْ صٌ ہے مصدر میمی ہے۔
باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔

عُجَابٌ: بہت عجیب چیز، بہت تعجب والی چیز۔ عَجبٌ مصدر ہے فعالٌ کے وزن پر ہے۔ باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔

اِنْطَلَقَ الْمُمَلَاُ: (ان كافروں ميں سے) سردارلوگ علي گئے۔ (إنطلق)
باب انفعال سے فعل ماضى معروف، صیغہ واحد فدکر عائب، مصدر انطلاق
ہے۔ (الْمَلَاُ) کے معنی سرداران قوم، اشراف قوم جمع: املاء ہے۔

ے الحتلاق بنائی ہوئی بات من گھڑت بات میہ باب التعال سے مصدر اسے مصدر اسے مصدر سے اسم مفعول کے معنی میں ہے۔

اَلْعَوْ مِنْ بِهِت زِير دست، الله تعالى كاسائے حتیٰ میں ہے ہے، عزقہ ہے فعیل کے وزن پر مبالغہ کاصیغہ ہے۔ باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔ اَلْوَ هَابِ بِہِت عطافر مانے والا ۔ الله تعالی کے اسائے حتیٰ میں ہے ہے۔

مينه وهب عفَعَال كوزن يرمبالغه كاصيغه باب فتح يداستعال وتاب. فَلْيَوْ نَقُوْ ا: تَوْ انْ كُوحِائِ مِنْ كَهِ حِرْ هِ جِاكْينِ \_ اس كَشروعٌ مِين في يَا مُعِيرِي ہے، جو جملہ محذوف پر دلالت کرتی ہے۔اور ریہ جملہ شرط مقدر کا جواب ہے۔ شرط مقدر 'إنْ زَعَمُوا ذَلِكَ' ب- (لِيَرْتَقُوا) بإب اتنع ل يعل امر سيغة جمع مذكر عائب مصدر إرْ بَقَاءٌ ہے۔

ألكسباب:رسيال،مشرهيال-واحد:سبب بـ

الجند الشكر جمع جنود اور أجناد بـ

مَعْزُ وَمْ النَّكُست ديا بوا، شكست خورده ، تإه شده ديه جُندٌ كي صفت بـ هزم مصدر عداسم مفعول واحد مذكر -بابضرب عداستعال موتاب ـ

اَ ٱلْاَحْزَ اب: جماعتیں، گروہ۔واحد: جِزْ بٌ ہے۔

َ ذُوْ الْكُوْتَاهِ: مَيْحُونِ والله (ذُوْ) كَمْ مَعَىٰ والله (اوْتَادُ) كا واحد وَتَذَهِبِ-اس كَمِعَىٰ يَنِحُ كَ بِينُ 'ذُو الْآوْقاد'' كَيْ الْسِيرِ مِينِ مَفْسِرِ بِن كَ مختلف اقوال ہیں۔ علامہ محلی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون جس پر تاراض ہوتا تھا۔اس کے لئے جارمینیں گاڑتا تھا،اوران میخوں میں اس کے دونوں ہاتھوں اور چیروں کو باندھ کرسز او بتا تھا، اسی لئے میخوں والہ کہا گیا ہے (تفبیرجلالین)بعض حضرات نے فرمایا کہاں ہےاں کی سلطنت کی پختگی کی طرف اشاره ہے۔ای لئے حضرت تھانوی رہمة اللّٰد علیہ نے اس کا ترجمہ به كياب كربس (كي سلطنت) كے كھونے كُرْ كئے تھے (بيان القرآن) ١١١ أصحب لئيكة بن والے، تھاڑى والے ان مراوحفرت تعيب عليه السلام كى قوم ب- (أصحبٌ) كمعتى والع واحد صاحبٌ ب (اَلْنَيْكُةُ) كِمعنى بن البِمارَى

١٥ حقَّ عِفَابِ، مِيرِي سِزا تابت بُوكِي. (حقَّ) بابضرب مة عل ماسي

11

نینه معروف میغه واحد مذکر غائب مصدر حقی ہے۔ (عِقَابِ) کے معنی میری مزا۔ بیاصل میں عقابی ہے۔ تخفیف کے لئے یا امتکام کوحذف کردیا گیا۔ اور سروکو باتی رکھا گیا ہے، تاکہ یا نے محذوفہ بردلالت کرے۔

ا ما ينظُوُ وه انظارتين كرتاب- (مَا يَنظُوُ) باب تصري فعل مضارع منفى بصيغه واحد فدكر غائب مصدر فظوٌ اور فَظَوٌ ب-

الله مَالَهَا مِنْ فواقِ اس كے لئے لوٹائيں ہوگا۔ لين وہ واپس نہيں ہوگا (تفير جلائين) اس بين دم لينے كي تنجائش شه ہوگی (بيان القرآن) يه جمله صيحة و اجدة كي صفت ہے۔ (فواق) كے معنی رجوع ہونا اور وثناء مہلت اور راحت۔

۱۷ عَجِلْ: آبِ جلدی دے دیجئے۔(غخل) باب تفعیل ہے فعل امر، صیغہ واحد نذکر حاضر، مصدر تغجیل ہے۔

۱۷ قِطَّنَا: بهاراانهال نامه، بهارا حصه (قطَّ) کے معنی انهال نامه، حصه (۱۱) ضمیر جمع متکلم مضاف الیه ہے۔

ا أوَّ اللهُ (اللهُ لقال في رضامندي كي طرف) ببت رجوع بون واله او ت مصدرت فعّال من وزن برم بالغه كاصيفه باب أعرب استعمال بوتات

۱۸ سنجو ناجم نے تابع کردیا۔ (سنجو نَا) باب تفعیل سے علی ماضی معروف صیغہ جمع مشکلم مصدر تسحیر ہے۔

۱۸ کیستنجی اوه (پہاڑ) آئیج کرتے ہیں (تنہیج کرتے تھے ) (پیسبٹی ناب تفعیل سے فعل مضارع معروف ہسیند جمع مؤنث غائب مسدر تیسبیٹ ۔ الْعشِيّ: شام (عَشِيّ) كَمعنى رات كى ابتدائى تاركى، اور بقول بخض مغرب ہے عشاء تک کی تاریکی یا دن کا آخری حصہ۔ اُلْإِشْرَاق. شبح-باب افعال ہے،صدر ہے، معنی روشن ہونا ،اور روشن کرنا۔ الازم اورمتعدی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ محشورة بمع مون كى حالت مين - بمع كئي موئ ( يرند ) عال ہوئے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ حَشْرٌمصدر ہے اسم مفعول واحد مؤنث ے۔ باب نفرے استعال ہوتا ہے۔ شَد دُنَا جم نے (ان کی سلطنت) مضبوط کردی۔ (شَدَدُنَا) باب صرے فعل ماضي معروف ،صيغه جمع منظم ،مصدر مشُدُّ ہے۔ فَصْلَ الْخِطَابِ: بات كافيصله كرنا فيصله كرنے والى تقرير، فيصله كرنے والإبيان، ال يهمراد قوت فيصله يا قوت خطابت هيه (فَصْلٌ) باب ضرب سے مصدر ہے۔معنی فیصلہ کرنا۔ اگر میدمصدراسم فاعل کے معنی میں ہوتو فَصْلُ "فَاصِلٌ" (فيصله كرنے والا) كمعنى ميں ہوجائے گا (جطاب) باب مفاعلة يه معدر هي،اس كمعني ايك دوسر عرف تفتكوكرنا نَبُو الْنَحَصْمِ: جَمَّرُ م والول كى خبر، وعوى كرف والول كى خبر (ننو) کے معنی خبر،اس کی جمع: اَنْبَاءٌ ہے۔ (خصم کے معنی جھکڑے وال ، واحد تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع خُصُولَم، خِصَامُ اور اخْصَامٌ بِ تَسَوَّرُوْ ا: وه لوگ د بوار بھاند کرآئے۔(تَسَوَّرُوْ ۱) بابِ تفعل ہے نعل ماضى معروف بصيغه جمع ندكرعًا ئب بمصدر تَسَوُّرٌ ہے۔ المُ اللَّهِ مُحْوَابُ: عمادت عائد جمع: مَعَادِيْبُ ہے۔ ٢٢ افْزعَ: وه (ليعنى داؤدعليه السلام) گھبرا گئے۔ (فزع) باب مع سے فعل ماسی ت سرم معروف ہسینہ واحد نذکر غائب ،مصدر فنوع ہے۔

٢٢ خصمن دوجھڙن والے خصم كاتنيه ہے۔

۲۲ نغلی. اس نے زیادتی کی۔(بَغلی) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب ہصدر بَغْتی ہے۔

٢١ لاتشطط: آپ ظلم نه شيخة ـ (لاتشطط) باب افعال ـ يفل امر ، صيغه واحد ندكر جانشر ، مصدر إشطاط ـ ب

٢٣ نَعْجَةً: رُنِّي، بَهِيرُي بِثِعَ نِعَاجٌ ہے۔

استخفِلْنِیها. تواس کومیرے حوالہ کردے۔ (استخفِل) باب افعال سے فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر اِستخفال ہے۔ (نیی) اس میں نون وقالیہ کے بعد بیائے متعکم مفعول اول، (هَا) ضمیر واحد مؤنث غائب، مفعول ثانی ہے۔ اس سمیر کامرجع: نَعْجَةً وَّا جِدَةً ہے۔

۳۳ عَزُنِی اس نے مجھ پرزبردی کی۔(عَزُ)باب نصرت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر عَزِّ ہے۔ (نِی ) اس میں نون وقاریہ کے بعد مائے متعلم مفعول بہے۔

٢٢ الْخُلَطَاءِ. شريك بون والله بشركاء واحد: خلِيط بـ

۲۳ فَتُنَّهُ: بهم نے ان کو ( لینی داؤد علیه السلام کو ) آزمایا۔ (فَتَنَّا ) باب ضرب سنجل منتکلم بمصدر فَتُنَّ ہے۔ (هُ) ضمیر واحد ندکر عائب بمفعول بدہے۔

۲۳ اِسْتَغْفَر. انْھول نے (اپنے بروردگارے) مغفرت کی درخواست کی۔
(اِسْتَغْفَر) باب استقعال ہے قعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب،
مصدر اِسْتِغْفَارٌ ہے۔

خو رَا كعًا وه ركوع كرتے ہوئ كريز \_\_ ليني بحيره ميں كريز \_\_ لفظ

آیت تبر (اکعًایبال مساجدًا کے معنی میں ہے (تفییر مظہری) (حق ) بب ضراور ضرب سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد فد کرعائیہ ،مصدر حوّاور حوّود ہے۔ (را کعًا) دُنگوع مصدر سے اسم فاعل واحد فد کر ہے۔ حال ،و نے ک وجہ ہے منصوب ہے۔

اناب: وہ (توبہ کرنے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف) رجوع ہوئے۔ (اناب)باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ند کری نب مصدر انابۂ ہے۔

۲۵ ازُلُفنی:مرتبه،نزد کی۔

المحسن مان : اجھا ٹھکانا۔ عمدہ ٹھکانا۔ (خسن ) کے معنی اجھا ہونا، عمدہ ہونا، عمدہ ہونا۔ عمدہ ہونا۔ عمدہ ہونا۔ باب کرم سے مصدر ہے (مات) کے معنی ٹھکانا، تھہرنے کی جگد۔ واپس ہونے اوراوٹنے کی جگد۔ اوٹ مصدر سے اسم ظرف ہے۔

۲۲ الاتتبع الْهُوى: ثم نفسانی خوابش کی پیروی نه کرو۔ (الاتبع) باب افتعال سے فعل نهی - صیغه واحد فدکر حاضر، مصدر اِتباع ہے۔ (الْهُوی) کے معنی نفسانی خوابش جمع :اَهُواءْ ہے۔

ا باطلان کتا، بے فائدہ، بے تکمت (باطلا) بُطلان مصدر سے اسم فعل واحد مذکر ہے۔

٢٨ اَلْفُجّارُ :بدكارلوك، تافر مان لوك واحد: فاجر بـــ

۳۰ اُوَاكَ: (اللّدَ تَعَالَىٰ كَى طرف) بهت رجوع ہونے والد اوْ ف مصدرے فع اللّہ کے وزن پرمبالغہ کا صیغہ ہے۔

۳۱ عُرِضَ علیٰهِ:وه ان کے سامتے پیش کیا گیا۔ (عُوض) باب ضرب ہے افعال ماضی مجہول ہے میاد ند کر غائب مصدر عَرْضَ ہے۔

٢ الْعشِي. شام كاوفت ، رات كى ابتدائى تاريكى يادن كا آخرى حصه

الصّفناتُ الْجِيَادُ: السِلَعِم الْحُورُ بِإِن القرآن) (الصّافناتُ) تنهن ياؤل بركم رُسُك (گائے وائے اور چوتھ ياؤل كے كھر برئيك (گائے وائے اور چوتھ ياؤل كے كھر برئيك (گائے وائے اُس عُورُ ۔۔ صُفَوْنُ مصدر ہے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ اس كاو حد صافعة ہے۔ (الْجِیادُ) کے معنی تیز رفتار، واحد: جَوَادْ ہے۔

خب الْنَحْيُو ال كَ مِحبت (خُبُّ ) كِمِعِيْ مِحبت، (اَلْنَحْيُو) كِمعنى مِحبت، (اَلْنَحْيُو) كِمعنى الْحَدِّر بعد نَى، يَبال الريت مراد مال يعني گهوڙئ مِين (تفييرمظبري)

تُوَارُتُ بِالْحِجابِ: وه ( یعنی سورج ) پرده ( مغرب ) میں جھپ گیا۔
(تُوارِتُ ) باب تفاعل سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد مؤنث ن ئب،
مصدر توارِ جواصل میں توارِی ہے۔ توارْت میں ضمیر مؤنث کا مرجع
السّہ مُسُ ہے۔ افظ عبنی ( شام ) کے ذریعہ غروب شمس پر ولالت ہور بی
ہے۔ اس لئے لفظ شمس کو ذکر کئے بغیر اس کے لئے ضمیر استعمال کری گئی
ہے۔ اس لئے لفظ شمس کو ذکر کئے بغیر اس کے لئے ضمیر استعمال کری گئی
ہے۔ اس کے کفظ میں سورج کے بغیر اس کے میں سورج کے کہا ہے۔ بروہ میں سورج کے حیات ہے۔ مرادسورج کاغروب ہونا ہے۔

طَفَقَ مَسْحًا انھوں نے ( ملوارے ) ہاتھ صاف کرنا شروع کیا ، یعنی حضرت سلیمان عدیدالسلام نے ان گھوڑوں کو ذرخ کر ڈالا۔ اوران کے جیر کاث دینے۔ اورانھوں نے بیکام اللہ تعالی کے حکم سے کیا تھا ، تا کہ ذکر البی سے جو غفلت ہوگئ تھی اس سے تو بہ کریں۔ اورائلہ تعالی کا قرب اوراس کی رضامندی عاصل کریں۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فر ویا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی کی رضامندی کے نے ان جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی کی رضامندی کے نے ان گھوڑوں کو ذرج کرویا تو اللہ تعالی نے ان کوان گھوڑوں سے بہتر اور تیز رفتار سواری عنایت فرمادی اوروہ ' ہوا' ہے۔ وہ جہاں چاہتے متصاس کے ذریعہ سواری عنایت فرمادی اوروہ ' ہوا' ہے۔ وہ جہاں چاہتے متصاس کے ذریعہ سفر کرتے تھے ( تغیر مظہری ) (طَفِقَ ) اس نے شروع کیا۔ وہ کرنے لگا سفر کرتے تھے ( تغیر مظہری ) (طَفِقَ ) اس نے شروع کیا۔ وہ کرنے لگا

ر ۲۱

٧

٣٣

سوسم

یت نبر (جعَلُ اور اَحْلُکُ معنی میں ہے) یہ باب تمع کے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذكر عَا بَب،مصدر طَفَق ہے۔ (مستحًا) یفیل محذوف كامفعول مطلق ے۔ال کی اصل عبارت یمسنے مستحاب۔ (مسنے) کے معنی ہاتھ پھیرنا۔ باب <sup>قتح</sup>ے مصدر ہے۔

٣٣ أَلْشُو ق. يِندُ ليال واحد: سَاقَ بـ

٣٣ الْأَعْنَاق: كردنين واحد:عُنُق بـ

لَقَدُ فَتَنَّا: بهم في (سليمان عليه لاسلام كو) جانجا - بهم في آز مائش كى اس كے شروع ميں لام تاكيد شم كى تمہيد كے لئے ہے۔ اس كى اصل عبارت وَاللَّهِ لَقَدْ بِ، (قَدْ فَتَنَّا) بابضرب ي فعل ماضي قريب ، صيغة جمع متكلم، مصدرفتن ہے۔

اَلْقَیْنَا: ہم نے ڈال دیا۔ (اَلْقیْنَا) ہاب افعال سے تعل ماضی معروف، میغہ جمع مشكلم مصذر الْقَاءِ بيد

جَسَدًا: ایک دهر \_ (جَسَدٌ) کے معنی جسم، جمع : الجساد ہے۔ عدمہ محمور آ ہوی اور حضرت تھا نوی کے نز دیک اس سے مراد وہ ناقص مردہ بجہ ہو حضرت سلیمان علیدالسلام کی ایک بیوی ہے بیدا مواقعا۔ اور حضرت سبیمان علیہ السلام کے سی خادم نے وہی بیدلا کرآ ہے کے تخت پررکھ ویا تھا۔وا تعدی سیل آفسیر مظهری اور معارف القرآن میں بھی دیکھی<del>ے کتے ہیں۔</del>

٣٧٧ الأب انھوں نے (مینی سلیمان علیہ السلام ف اللہ تعالیٰ بی طرف ) رجوت کیا۔(اناب)باب افعال ہے فعل مائٹی معروف، صیغہ واحد مذکر یا ہے، مصدر إنَّابُةٌ ــــــــ

هَبْ: آب عطا كرد يجيئه (هَبْ) باب فتح يه فعل امر، صيغه واحد مذكر حاضر،مصدروهُب، وُهَبُّ اورهبةٌ ــــــ

الأينبغني: وه (الي سلطنت مير علاوه كسي كے لئے) مناسب ند ہو، يعنی میسر نه ہو۔(لایننبغنی) باب انفعال سے فعل مضارع منفی ،صیغه واحد مذکر عائب بمصدر إنبغاء ب ٣٦ استُحوْ نَا: بهم نے تالع کردیا۔ (سَنَحَوْ نَا) بابِ تفعیل سے فعل ماضی معروف صیغه می مشکلم، مصدر تسبخیر ہے۔ ٣٦ ارْ خَمَاءُ: رُم ہونے کی حالت میں ۔ تنجوی کی تمیر ہے حال ہے۔ حَيْثُ أَصابُ: وه جبال عائب (حَيْثُ) ظرف مكان، ضمه يرمبني اس نيايا يهال جائفال المان الم ے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر ننائب ،مصدر اصابّہ ہے۔ بنَّا عِ: عمارت بنانے والا التمير كرنے والا \_بناء مصدر سے فعَّال كے وزن يرمبالغدكا سيغدب بابضرب المتعمال جوتاب عَوَّ اص عُوط الكانے والا عور ص مصدر سے فَعَالٌ كے وزن برم ور ا صيغه ب- باب نصر استعال بوتا ب-مُقَوِّنِينَ عَكِرْ بِهِ عَدِيهِ إِلْ تَفْعِيلِ عِدَاتِهِ مَفْعُولِ بَهِ مُذَكِّر سَالْم ہے۔ عاں جونے کی مجہ سے حالت نصب میں ہے۔ واحد، مُقوَّنُ اور مصدر الاصفادِ: بيرُ بإن، زبَيْرِين واحد : صَفَدٌ ہے۔ 99 اهدر تم احسان ارو، لیخی اس میں ہے کوئی چیز دوسرے کودہ۔ (اُمنین) باب انفرے فعل امر جیبغہ والعدید کرجاضر ہصدر علی ہے۔ مادى: أنحول في يكارار (فادى) باب مفاعلة سي فعل ماضى معروف، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر مُنادَاةً بـــ

٣١ مسنى اس نے مجھ (رنج) پہنچایا (مسًر) باب سمع سے فعل ماضی معروف

آیت نبر صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر مس ہے۔ ریہ با چرف جر کی وجہ ہے متعدی ہو گیاہہ(نبی )اس میں تون وقاریہ کے بعد یائے م<sup>ینظ</sup>م مفعول ہے۔

انُصْب ارجٌ المصيبت.

أَرْ كُفَ بِرِجْلِكَ: ثَمَ ابِنَا يَا وَلِ ( زَمِينَ بِرٍ ) مارو\_(أَدْ نُحُص ) باب نَصر ے معل امر، صیغہ واحد پذکر حاضر، مصدر در شخص ہے۔

مُغَتَسَلَ بَارِدٌ نَهِائِ كَاتُصَنَّرُا يَانِي \_ (مُغَتَسَلَ ) كَ مَعَى وه ياني جس ي نہایا جائے (بارڈ) کے معنی تھنڈا۔ بَوْدُ مصدرے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔

الشركات يضي كاياني، برايك ين كي چيز يجمع الشربة بـ

٣١٧ صغتًا: سينكول كامضا جمع: أضغات بــــ

لَا تَحْنَتُ بَمْ ايْنَ مُنْمَ نَهُ وَرُورِ (لَا تَحْنَتُ) بِابِ مع يتعل نهي مسيغه واحد مذكرهاضر، صدر چنت ـــــــ

أولى الكيدي والكيمار: باتهول (سكام كرف) والا اورة تكهوب (سے دیکھنے)والے(بیان القرآن) لین ان میں قوت عملی بھی تھی ورقوت علمی بھی تھی۔ (اُولِیٰ) خلاف قیاس ذُو کی جمع ہے۔ بیرہ متونصب میں ہے۔ حالت رقع میں أو لُوا استعمال موتا ہے۔ (الْآیٰدِی ) کے معنی ہاتھ ، واحد يد بير الله بصار ) كمعن آنكيس، واحد مصر يه

أخلصنهم بم في ال كوفالص كرايا م في ال كوامتياز ويا (احلصها) باب افعال ہے تعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر اِحلاص ہے (ھُنم) حَمير جُمع مُذكر عَائب مِفعول ہہے۔

[المُصْطَفَيْنَ: يخ بوئ لوك منتخب لوك باب انتعال سے اسم مفعول بمع مذكر سالم حالت جرميس باس كاواحد: ألَّهُ صْطَفَى اور مصدر اصطفاءٌ بـ ٣٤ اللاخيار: تيك لوك، واحد: خير بي

M

الیسع حضرت یع علیہ اسلام بن اسرائل کے انبیا علیہ اسلام میں ت

ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام اُخطوٰ ب بی غیخہ خود ہے ( تغیر مفہری )

آپ کا نسبی تعلق حضرت یوسف علیہ السلام ہے ہے حضرت الباس مدیه
السام کے بعد آپ کو نبوت ہے سر فراز کیا گیا۔ بعض مورنیین کا بیون ہے کہ

ید حضرت الباس علیہ السلام کے بچازاد بھائی تھے۔ قر آن کریم میں دومر تبہ
حضرت یسع علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ انعام اور دوسری مرتبہ
سورہ سی میں ہے۔ کس آیت کریمہ میں آپ کے حالات برروشی نہیں

ڈاں گئی۔ اور نہ کی سے صدیث میں آپ کے تعدیم حالات بیان کے گئے

ہیں۔ آپ کی عظمت شان کے لئے بہی کافی ہے کہ آپ کا شارانبیاء میسم
السلام کی مقدی جماعت میں ہے۔

ذَا الْكِفْلِ: حضرت ذوالكفل عليه السلام ك مختصر حالات بإره (١٤) سورهَ انبياء (آيت ٨٥) مين ديكيئه.

مُفَتَّحَةً: كو لے ہوئے۔ كلے ہوئے۔ تَفْتِيْحٌ مصدر سے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ حال ہوئے كى وجہ سے منصوب ہے۔

مُتَّكِنِيْنَ. تَكِيلُكَانَ والے ، تكيلگائے ، وئے باب انتعال سے اسم فاعل جمع فد كرسالم عالت فصب ميں ہے ۔ واحد: مُتَّكِئُ اور مصدر اتِكُاءً ہے۔ قضوراتُ الطَّر فِ: نَبِى نَكَاه والى عور تيں ۔ (قاصِرَ اتُّ ) قَصْرُ مصدر سے قضِوراتُ الطَّر فِ: نَبِى نَكَاه والى عور تيں ۔ (قاصِرَ اتُّ ) قضْرُ مصدر سے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ واحد قاصِرةً ہے۔ (طرق ) كے معتی،

نگاه، نظر، جمع: أطراق ٢-

۵۲ اُتُوَابِ بهم عمر عورتیں۔واحد: تِوْبِ ہے۔اس کا اکثر استعمال عورتوں کے لئے ہوتا ہے۔

۵۴ نفاد ختم مونار باب مع سے مصدر ہے۔

آیت نبس اَلطَّغِینَ: سرکش لوگ ۔ طُغِیّانٌ مصدر ہے اسم قاعل جمع ندکرسالم، و است جر میں ہے۔واحد:طاغ ہے۔جواصل میں طاغی ہے۔

يصْلُوْنَهَا: وه لوگ اس (جہم) ميں داخل بول كے۔ (يَصْلُوْنَ) باب مع ے فعل مضارع معروف،صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر صلّی اور صلّی ہے (هَا)ضميروا حدموّ نت عَائب مِفعول بهيهـ

الله هادُ: مُوكانا قِيام كاه - جَنع : مُهدّ، مُهدّ اور المهدة بي-

حبيم أكرم ياني ، كلولاً مواياني - جمع : حَمّانه مي ب

إغَسَّاقَ: پييــ

اَذُوا ہُے. طرت طرح کی چیزیں مشمشم کی چیزیں۔واحد: ذونج ہے۔ ۵۸

فَوْ جُ مُقْتَحِمُ مُصَاوِالَ فَوْجَ ، صَاوِالَ مَنْ جَمَاعِت ، (فَوْجٌ) كَمْعَنْ بِمَاعِت لَثْكُر، جَمْع: أَفُو البِّهِ بِ- (مُقْتِحِمٌ ) إِقْتِحَامٌ بِاسم فَاعَل واحد مُدكر بِ-

لا مَوْ حَبًا بِهِمُ ان لُوكُون بِرِكْشَادِكَى نه وران لُوكُون كُوجُكه نه مِن بير جمله بددعا کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ (مَرْحَبًا) کے معنی کشادہ ہونا۔ رُحُبٌ ہے

مَفْعل كِوزن يرمصدريني هــــابابكرم سےاستعال موتاہے۔

٣٣ اَتَخَذُنهُمْ سخوياً: كيابم نے ان كي بنى كرركى تھى۔(اَتَحَذُنا)اصل میں اُنٹی نحلٰ نا ہے۔ اس میں دو ہمزے جمع ہو کئے، پہلا ہمز واستفہا<sup>م</sup> ہے۔ دوسراہمز وَ افتعال ہے۔ شخفیف کے لئنے دوسرے ہمز و کوحذف کردیا گیا۔ ا تَحَذُنَا بِهِ كَمَارِ (اتّحَذُنَا) ما انتعال ہے محل ماضی معروف ، سیغہ جنگ مَتَكُلُّم، مصدر انعادٌ ہے۔(سخویًّا) كے معتی بنى، مُداق۔ به مفعول تالی مونے کی وجہ ہے حالت نصب میں ہے۔

۲۳ إِذَاغَتْ: وه (ان ہے ہماري آئيس) چوك كئيں، وه (ان ہے ہماري نگائيں) چکرا گئیں،(زاعٹ)باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحدم وُنث

24

4

09

مينه عائب مصدر ذيع بــ

الانصار أَ تَكْصِل الله إلى واحد بصر بهد

۲۲ تخاصُمُ ( دوز خیوں کا ) آپس میں جھگڑنا، یہ باب تفاعل سے مصدر ہے۔ المُمَلِدِ الْأَعْلَى: اويركى جلس، عالم بالاراس مرادفر شية بين، (الْمَلا)

کے معنی قوم کی جماعت، اشراف قوم، سردارانِ قوم، جمع الملاء ہے۔

(ألاعللي) عُلُو مصدر الم الم تقضيل الماس ك معنى بلنده بالا-

۲۹ یکختصمون وه (فرشنے) گفتگو کررہے ہیں۔ (وه گفتگو کررہے تھے)

اس ہے مرادفرشنوں کی گفتگو جوحضرت آ دم علیدالسلام کی تخلیق کے بارے میں تھی، اس کی تفسیر میں کچھ دوسرے اقوال بھی منقول ہیں (تفسیر مفہری) (يَهُ حَتَصِمُون ) باب التعال ت تعل مضارع محروف، صيغه جمع مذكر

عُ بُبِ، مصدر المُحتصَامِّ بِ

27 إِذَا سَوَيْتُهُ: جب مِن اس كوبورا بنادول (إذًا) حرف شرط م (سُوَيْتُ) با تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد متعلم ،مصدر تَسُویة ہے۔(ف) صميروا حديد كريائب مفعول بدي-

قَعُوْ ا : ثَمَ لُوكَ لَرِيرُ و، باب فَتْحَ سے فعل امر ، صيغه جمع مُذكر حاضر ، مصدر و فَوْع -

السُتُكُبِوْتَ كِيالَةِ مَنْ عُرُور كِيادِ (اَسْتَكُبُوْتَ) اصل مِن السَكُوْتَ ہے۔ اس بیل بہلا ہمزؤ استفہام اور دوسرا ہمزؤ وصل ہے۔ ہمز ہ وسس کو

تخفیف کے لئے حذف کرویا گیاہے۔ (اِستُکبُوتُ) باب استفعال سے

فعل ماضي مروف ،صيغه واحد نذكر حاضر ،مصدر إستكبارُ ب--

22 رجیم. مردود، ملعون، رجم مصدر ہے تیل کے وزن پرمفعول معتی میں ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔

29 انطِوْنِيْ: آب مجھے مہلت دیجئے۔ (اَنظِوْ) باب افعال سے تعل امر، صیغہ

تے نہ واحد مذکر حاضر، مصدر انظار ہے۔ (نبی )اس میں نون وقایہ کے بعدیا کے متعلم مفعول بہہے۔

ا المُنعَثُونَ: وہ لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ (بُبعتُوں) ہب فتح سے فقط مضارع مجبول مسیغہ جمع مذکر عائب مصدر بَعْثُ ہے۔

۱۶ اَلْهُ غُوِينَهُمْ: مِن ضرور گراه کروں گا۔ (اَلاغُوِینَ) باب افعال سے تعل مضارع معروف، لام تاکید بانون تاکید تقیلہ صیغہ واحد منظم، مصدر اغو الله مضارع معروف، لام تاکید بانون تاکید تقیلہ صیغہ واحد منظم، مصدر اغو الله معمل الله الله تکلّف اور مصدر تکلّف ہے۔ واحد: مُتکلّف اور مصدر تکلّف ہے۔

بىمال*ىدالرطنالرجىم* سُورَةُ الزَّمَو

سورہ زمر کی ہے۔ بیقر آن کی انتالیہ ویں (۳۹) سورت ہے۔ اس سورت کے بھر شروع میں قرآن کریم کی حقانیت کے ساتھ احقاق تو حید اور ابطال شرک ہے، پھر مشرکوں کی مذمت اوران کے لئے وعید کاذکر ہے۔ اور مؤمنوں کی مدح اوران کے سئے مشرکوں کی مذمت اوران کے لئے وعید کاذکر ہے۔ اور مؤمنوں کی مدح اوران کے سئے وعدہ کا بیان ہے۔ اس کے بعد ایمان کا حکم ، گفر سے ممانعت اور ایمان و کفر کے نتی بچ کا در ہونے اور ذکر ہے۔ پھر فناء دنیا کی سرعت اور قرآن کر یم سے بعض لوگوں کے متاکز ہونے اور بعض لوگوں کے متاکز ہونے اور بعض لوگوں کے متاکز نہ ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد مؤمن اور مشرک کی ایک مثل بیان کی گئی ، اور مشرک بین کے دل آزار اقوال وافعال پر سیدالا نبیاء والر سین صلی اللہ مثال کی آلے کا کا کا مضمون ہے۔

آیت بسرا آنویل: نازل کرنا۔ باب تفعیل ہے مصدر ہے۔ سا اُولِیکآءَ: حمایتی، مددگار، دوست، واحد: وَلِی ہے۔ ٣ زُلُفي: درجه، مرتب

۳ سُحُفّارٌ کافر جن کونہ مائے والاء بہت ناشکری کرنے والا۔ شخفر مصدر سے فعّال کے وزن برمبالغہ کا صبیعہ ہے۔

م الأصطفى تو وه نتخب كرليتار جواب شرط داقع ب (إصطفى) باب التعالى عنه معروف ، صيغه واحد فدكر غائب ، مصدر إصطفاءً اور ماده: صف و ب-

اللَّهُ وزن بر مالغه كاصيفه ہے۔

یکور : وه ( این الله تعالی ) لبینا ہے۔ (یکور) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف میندواحد مذکر غائب، مصدر تنگویز ہے۔

۵ منتخو: اس نے تابع بنادیا۔ اس نے کام میں لگادیا۔ (منتخو) باب تفعیل منادیا۔ اس نے کام میں لگادیا۔ (منتخو) باب تفعیل منتخو مامنی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تنسیجیوں ہے۔

۵ مُسَمَّى:مشرر کیا ہوا۔ تَسْمیةٌ مصدرے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔

اللانعام: جويائے مورش واحد: نعم ہے۔

ا تُمنية ازُواجِ: آئُھرُاور ماده (ثمانيةٌ) كَمْ عَنْ آئُھ، (ازُواجِ) جور ... تراور ماده ـ واحد زو جب \_ \_

بُطُون بيك، واحد بطن ہے۔

١ أُمُّ هُتِكُمْ تَهِارِي، مَين (أُمّهاتٌ) كِمعَى ما مَين ، واحد أُمّ بـ

نے خاکمتِ ثَلَثِ: تین اندھیرے، تین تاریکیاں۔ تین تاریکیوں ہے مراد (۱) پیٹ کی تاریکی(۲)رتم (بچدواتی) کی تاریکی(۲) جھٹی کی تاریکی جس میں بچد لیٹا ہوتا ہے (ظُلُمٹُ) کے عنی تاریکیاں، واحد:ظُلْمَةُ ہے۔

نُصُوفُونَ: ثم اوگ ( کہاں حق سے ) پھرے جارہے ہو۔ (نُصُوفُون) باب ضرب سے فعل مضارع مجہول ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، مصدر صَوْف ہے۔

یو ضَدهٔ وه (لینی الله تعالی ) اس (شکر) کو پستد کرتا ہے۔ (یو ض) باب مع سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر دِ ضَآ اَ ہے، (یو ضَ ) اصل میں یو ضنی ہے، جواب شرط کی وجہ سے حالت جزم میں ہے (هُ) ضمیر واحد مذکر غائب، مفعول یہ ہے۔

ے وِزْرَ اُخُونی: دوسرے شخص (کے گناہ) کا بوجھ۔ اس کی اصل عبارت وِزْرَ نَفْسِ اُخُوری ہے۔ وِزْرٌ کے عنی بوجھ جمع اورزار ہے۔

۸ اذا مَسَّ: جب (انسان کوکوئی تکلیف) پہنچی ہے۔ (مسَّ) ہاب سمع سے افغال ماضی معروف ،صیغہ واحد مُدکر غائب ،مصدر مسَّ ہے۔

ضر تکلیف، پریتانی، جمع: اَصُوار ہے۔

مُنِيبًا: رجوع ہونے والا۔ باب افعال ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ اس کا مصدر اِنا بُدُّ ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اذًا خَوَّلُهُ: جب وه (لَعِنِي اللهُ تعالَىٰ ) اس (انسان ) يُوعطا فرمادية ہے۔

نے ہے [ (حول) پاپ تفعیل نے فعل ماننی معروف،صیغہ واحد مذکر بنائب،مسد. تَخُويل بير (هُ) تميروا صد مذكر عائب مفعول بدب-

اَنْدَادًا: شريك، مقابل، برابر، واحد ندِّ ہے۔

تَمتُعُ: تَوْ فَا مَدُهُ اللَّمَالِ لِهِ رَبُّهَ مُّعُ ) باب تشعل سے فعل امر،صیفہ وہ حد مذکر حاضر مصدر تستع ہے۔

قَانِتُ · فرمان بردار\_اطاعت شعار\_قَنُوتٌ مصدر ہے اسم فاعل واحد

اناً ءَ اللَّيْلِ: رات كاوقات، (انَاءً) كمعنى اوقات، واحد: أنَّى اور انتى ہے۔(اَلْیَلُ) کے عنی رات ،اس کی جمع: الْیالِی ہے۔

يَحْذُرُ: وه وُرتا إ\_ (يَحْلُو) باب مع عصارع معروف، سيغه واحديد كرغائب بمصدر حَلَوْ ہے۔

يَرْجُوْا: وہ اميدر کھتا ہے۔ (يَرْجُوْا) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر غائب مصدر رّجاءً ہے۔

يَسْتَوِي: وه برابر ہوتا ہے۔(يَسْتَوىٰ) باب انتعال ہے فعل مضارع معروف،صيغه واحد مذكر غائب بمصدر إنستو اءً ہے۔ مادہ نس و ي ہے۔ يَتَذَكُّو : وه تقيحت حاصل كرتاب- (يَتَذَكُّو) باب تقعل سے تعل مضارع

معروف،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر تَلْ کُو ہے۔

۱۰ یغیاد. اے میرے بندو۔ بیاصل میں یاعبادی ہے۔ آخرے یا امتکام کو حذف كرديا گيااوركسره كويا في ركھا گياتا كه يائے محذوفه يردايالت كر،

يُوَ فَي: اس كو ( لَعِنْ صبر كرنے والوں كو ) يوراديا جائے گا۔ (يُو فَي ) باب تفعیل سے فعل مضارع مجہول ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر تو فیہ ہے۔

١٣ إِنْ عَصَيْتُ الر (بفرض محال) مين نافر ماني كرون- ميه جمله شرطيه ب-

سیت بر (غصینت) باب ضرب سے معل ماضی معروف، صیغہ واحد متنکلم، مصدر عضیان ہے۔

أيوم عظيم برادن،اس مرادقيامت كادن بــ

١٢ طُلُلُ سائبان، واحد: ظُلُهُ ہے۔

اِتَقُون نَهُم لوگ مجھ ہے ڈرو۔ (اِتَّقُوا) باب افتعال ہے فعل امر ، صیغہ جمع مذکر عاضر ، مصدر اِتِقَاءً ہے۔ (ن) اصل میں بنی ہے۔ اس میں نون وقالیہ کے بعد یائے متکلم مفعول ہے۔ تخفیف کے لئے یائے متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے اور کسر ہ کو باقی رکھا گیا ہے تا کہ یائے محذ وفہ پر دلالت کرے۔

ا المُحتَنبُونُ الطَّاعُونَ : ان لوگول نے شیطان سے پرہیز کیا (اِجْتَنبُوا)

اب التعال سے فعل ماضی معردف ، صینہ جمع مذکر غائب، مصدر الجبناب السائمون فی کے میں شیطان ، سرکش ، جمع : طو اغیث ہے۔

ا اَنَابُوْا: وه لوگ (الله تعالی کی طرف) رجوع ہوئے۔ (اَنَابُوْا) باب افعال سے فعال سے فعال ماضی معروف ، صیغہ شع مذکر غائب ، مصدر إِنَابَةٌ ہے۔

ا بَشِوْعِبَاد: آپ میرے بندوں کوخوش خبری سناد یکے (بَشِوْ) باب تفعیل سناد یکے (بَشِوْ) باب تفعیل سناد یکے (بَشِوْ) باب تفعیل سن نعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر تباشیو ہے۔ (عباد) اصل میں عبادی ہے۔ یائے متکلم کوحذف کرویا گیا ہے۔

۱۸ یستیمغون: وه اوگ سنتے بین (یستَمِعُونَ) باب افتعال ست معلی مضارع معروف بصیغه جمع مذکر منائب مصدر استهاع اور ماد د.س ه ع ب

19 حق عَلَيْهِ: ال بروه ثابت ہو گیا (حق ) باب ضرب نے عل ، ضی معر، ف صیغہ داحد مذکر عائب ، مصدر حَقَّ ہے۔

19 تُنْقَذُ: ( كيا) آپ چيئراسكتے بين۔ (تُنْقَذُ) باب افعال ت مُعل مفرر لهم معرد انْقادَّے۔ معرد فعال معدد در ماضر، مصدر انْقادَے۔

المنظر عُوفَ مَبْنِيَةً: بن بهوئ بالاحاف ألم برك بهوئ بالاخاف (عُوفُ) المعنى بالاخاف وعُوفُ الله على المعنى بالاخاف واحد: عُوفَةً بدر (مببيّة ) بِناءً مصدر ساسم مقعول واحدمؤنث ب

المسلکهٔ ال فرادیار (یعنی الله تعالی نے )ال (یانی) کو (پیشمول میں) وافل فرمادیار (مسلک) باب نصرے فعل ماضی معروف ،صیخه واحد فد کرنا ئب، مصدر مشلول ہے۔ (ه) تنمیر واحد فد کرغائب مفعول بہ ہے۔

۲۱ ینابیع: بیشم سوت یانی جاری ہونے کی جگہیں ، واحد: ینبو عہد کا گھیں ، واحد: ینبو عہد کا گھیں ، واحد: ینبو عہد کر عُا بھی ، جمع ذرو عہد

الم المنحتلِفًا الْوَ اللهُ: اللهِ اللهِ

مضارع معروف ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدرهیم ہے۔ مضارع

المصفورا: زرد، إصفورار مصدر عند اسم فاعل منه باب افعلال سن استعال بوتاسيد

۲۱ خطامًا: چوراچورا، ریزه ریزه - خطم مصدرت فعال کوزن پر مفعول ا

۲۲ مشریخ اس نے (بینی اللہ تعالیٰ نے) کھول دیا۔ (مشوسے) باب فتح ہے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر مشوعے ہے۔

النفسية: تخت، قساوة مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب أعمر سے استعمال موتا ہے۔

۲۳ کنبا مُتَشَابِها: آئیں میں ملتی جلتی کتاب۔ یعنی قرآن کریم الی کاب بہ است کہ اللہ کا است کہ اللہ عدور سے کے اعتبار سے اس کا ایک حصد دوسر ب

آرے نبر صفے سے ملتا جلتا ہے۔ (مُعَنْ شابِهَا ) تَشَابُهُ مصدر سے اسم فاعل واحد مذرکر سے اسم فاعل سے استعال ہوتا ہے۔ استعال ہوتا ہے۔

۲۳ تقشیر :وه (ایزرب در اوالول کے بدن) کانپ ب تے ہیں۔ (تقشیر کاب افعالال سے علی مضارع معروف ، سیغہ واحد مؤنث غائب مصدر اِفْشِعُواد ہے۔ اس کے معنی رو نگٹے کھڑ ہے ہونا۔

٢٣ جُلُودٌ: كَمَالِين \_واحد: جلْدٌ ہے۔

۳۳ کیلین: وہ (کھالیں) نرم ہوجاتی ہیں (تیلین) باب ضرب سے تعل مضارع معروف صیغہ واحدم وَنث عَائب ہصدر لِین ہے۔

۲۶ مَنْ يُتَقِیْ:جُوْص روک لے۔جوُنص بچاؤ کرے۔(یَتَقِیْ) ہاب انتعال میں یُتَقِیٰ) ہاب انتعال میں فعل مفروف میں نہ دواحد مذکر غائب مصدر اِتَقَاءٌ ہے۔

۲۷ کنتم تکسِبُوْنَ: تم لوگ کرتے تھے۔ (کُنتُمْ تکسِبُوْنَ) ہاب ضرب فعلی ماضی استمراری صیفہ جمع ند کر حاضر، مصدر کسٹ ہے۔

٢٦ أَذَاقَهُمُ اللَّهُ: التُدتَعالَى نَ اللَّهُ اللهُ التُدتَعالَى نَ اللهُ ا

٢٦ اَلْبِحَوْى: رسوالي، دُلت، باب مع مصدر بـ

۲۱ یَتَذَکُّرُونَ وہ لوگ تقیحت حاصل کرتے ہیں۔(یَتذکُّرُون) باب تفعل سے نعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر مثائب ،مصدر تذکُّر ہے۔

ا عِوَجِ بَكِي ، شيرُ ها بن - باب مع معدر م

79 مُتَشَاً كِسُونَ: ايك دوسرے كى مخالفت كرنے والے باب تفاعل سے اسم فاعل جمع نذكر سمالم ہے۔ واحد: مُتَشاكِسٌ اور مصدر تَشاكُسٌ ہے۔

مَتِيمِر مَلَمًا: بورا، كالل سالم\_

۲۹ ایر

یستویانِ مَثَلا: (کیا)وہ دونوں برابر بین حالت کے امتبارے۔ (کیا)
ان دونوں کی حالت برابر ہے۔ (بستویان) باب اقتعال سے خل مضارع
معروف، صیغه تثنیه مذکر غائب، مصدر استواء ہے۔ (مَثَلٌ) کے معنی
حالت، جمع: اَمْثَالٌ ہے۔

الله تَهُ خَتَصِمُوْنَ بَمْ لُوكَ بَصَّلُوا كَرِوكَ بَمْ لُوكَ اخْتَلَافَ كَرُوكَ (تَهُ خَتَصِمُوْنَ) الله التعالى عنال مضارع معروف بصيغة جمع مذكر عاضر بمصدر المختِضاف الم

بم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ أَظْلَمُ بِارِه (۲۲۲)

أين أظلَم: زياده ظالم، زياده ناانصاف، طُلْمٌ مصدر ـــــاسم تفضيل واحد مذكر ١٣٢ - باب ضرب ــــاستعال بوتاب-

٣٢ تَحُدُّبَ: اس نے جملایا۔ (کدنب) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف،

صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر تکلیب ہے۔

الله مَثْوَى: مُمَانا \_ مُشْرِف كَي جَلَّه، جَلَّع: مَثَاوِي بـــ

۳۳ صَدَّقَ: اس نے سی جانا۔ اس نے سی مانا۔ (صَدَقَ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف مصیغہ واحد ند کر غائب مصدر تَصُدِیْقٌ ہے۔

۳۱ سکافی: کافی ۔ کفایت کرنے والا، محفایاة مصدر ہے اسم فاعل ہے۔ باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔ بیاصل میں سکافی ہے۔ ضمہ یاء پروشوارتھ، صرب ہے استعمال ہوتا ہے۔ بیاصل میں سکافی ہے۔ ضمہ یاء پروشوارتھ، ساکن کردیا۔اجتماع ساکنین کی وجہ ہے یاء گرگئ۔ سکاف ہوگیا۔

۳۱ هَادٍ: مِرايت وين والأهداية مصدر سياسم فاعل ہے۔ بياصل ميں هادِي ہے۔ بياصل ميں هادِي ہے۔ بياصل ميں هادِي ہے۔ بياستعال ہوتا ہے۔

يت بر ذي انتِقَام: بدله لين والار (ذِي ) كمعنى والاربيطالت بر مبل ب (اِنتِقَام)باب التعال عصدر بـ

كشفت صُرّ ٩: اس كى تكليف كودور كرنے والے (معبودان باطل بت وغيره) كَاشِفَاتُ اسم فاعل جمع مؤنث سالم داحد: كاشِفَةٌ ادر مصدر كَشْفٌ المُسْسِكُتُ وَحْمَتِهِ: اس كى رحمت كوروكنے والے (معبودان باطل بت وغيره) (مُمْسِكاتُ) اسم فاعل جمع مؤنث سالم بـــ واحد: مُمْسِكَةُ اور مصدرامساكے۔

اینخوید: وه (لیمنی ایساعذاب جو) اس کورسوا کردے گا۔ (یُنحویٰ) باب افعال سے تعل مضارع معروف ،صیغہ داحد مذکر غائب ،مصدر اِلحنوَ اعْہے۔ (٥) هميروا حديد كرعائب مفعول بدي\_

یَجِلَ وه ( عذاب) اترے گا۔(یَجِلُ) باب ضرب ہے فعل مضارع معروف، صیغه دا حد مذکر غائب، مصدر حَلَّ اور حُلُولٌ ہے۔

مُقِيمٌ: وائم، وائمى، إقامة مصدر \_\_اسم فاعل واحد مذكر ج\_

وَ كِيْلَ: ذمه دار ، مُهمان - وَ كَالَةُ مصدر \_ صفت مشهر واحد مذكر \_ \_ يَتُوَفِّي الْأَنْفُسَ: وه (اللَّه تَعَالَى) جانوں كُونِصْ كرتا ہے۔ (يَتُوَفَّى) باب

تفعل ہے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر توَ قِنی ہے۔

(ٱلْأَنْفُسُ) كِمعَىٰ جِائِين \_واحد:نَفْسٌ بِ\_

الشُفْعَ آءُ: سقارش كرنے والے واحد: شعيع ہے۔

الشَّمَأَذُّ تُن وه (ايمان ندر كھے والوں كے دل)رك جاتے ہیں۔ وہ غرت كرنے لكتے بيں۔ تركيب ميں جواب شرط واقع ب۔ (الشَّمَأَزَتَ) باب افعلال سے تعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤتث عائب، مصدر الشمنر الله يستبشرون وه اوك خوش موجات من (يستبشرون) باب استفعال

ته است المنارع معروف ، صیغه شمخ مذکر غائب ، مصدر استبشار ہے۔

ا فاطویدا کرنے والا۔فطومصدرے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب نفر اور ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔

لافتدو ابد توضرور وه لوگ ان تمام چیزوں کو قدریمیں دے دیے۔ تو سرور وه لوگ اپ جیش سب چیزیں دے ڈالتے۔ بیجواب شرط واقع ہے۔ (افتدو ا) باب افتعال ہے فعل ماضی معروف، صیفہ جمع مذکر عائب، مصدر افتیداء ہے۔ (بد) اس میں (م) ضمیر کا مرجع عما فی الارض جمید عائم معمدر افتیداء ہے۔ (بد) اس میں (م) ضمیر کا مرجع عما فی الارض جمید عائم معدد افتیداء ہے۔ (بد)

ا یک ختسبون : وہ لوگ گمان کرتے ہیں ( وہ لوگ گمان کرتے ہے) (یک ختسبون ) باب انتعال سے فعل مضارع معروف ، صیغہ جمع ند کر غائب، مصدر اِلْحینساٹ ہے۔

ان کو بھیم: وہ (عذاب) ان کو گھیر کے گا۔ (خواق) باب ضرب سے گا ماضی معردف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر بحیق ہے، بیدل ماضی ،مضارع کے معنی میں ہے۔

۳۹ اِذا حُوَّلُنْهُ: جب ہم اُں کو( کوئی نعمت) عطافر مادیتے ہیں۔ (حوَّلُنا)
باب فعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع متعلم ، مصدر تَخوِیْل ہے۔ (هُ)
ضمیر واحد مذکر غائب مفعول ہہے۔

٥٥ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ: (ان كَمُل نِي)ان كوفائدة بيس ديا (أن كى كارواكى)

آیت نبر اُن کے کام نیس آئی۔ (مَا اَغْنی) باب افعال سے نعل ماضی منفی مصیفہ داعد مذکر غائب مصدر اِغْنَاءَ ہے۔

عبر المرزق ویتا ہے۔ (یَبْسُطُ) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صیغه واحد مذکر غائب مصدر بنسط ہے۔ اسلام عبر اللہ مصدر بنسط ہے۔ اللہ مصدر بنسط ہے۔

عَدُّرُ: وه ( لِيَّنِي اللَّه تَعَالَىٰ رَزَقَ كُو ) تَنَكَ كُرَتَا هِ ، لِيَّنِي ثَمُ رَزَقَ ويَتَا هِ ۔ (يَقُدِدُ ) باب ضرب سے تعل مضارع معروف، صيغه واحد فدكر غائب، مصدر قَدْدُ سبح۔

۵۳ اَسُوَفُوْا: ان لُوگوں نے (اپنی جانوں بر) زیادتی کی۔ (اَسُوفُوا) باب افعال سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع ندکر غائب ، مصدر اِسُواٹ ہے۔

۵۳ افعال نے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع ندکر غائب ، مصدر اِسُواٹ ہے۔

۵۳ الاکتفَّنطُوْا: تم لُوگ (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے) ناامید مت ہو (الاَدَ فَنطُوا) باب سمع سے فعل نہی ، صیغہ جمع ندکر حاضر ، مصدر قَنطُ اور قُنُوطٌ ہے۔

باب سمع سے فعل نہی ، صیغہ جمع ندکر حاضر ، مصدر قَنطُ اور قُنُوطٌ ہے۔

۵۳ اَنِیبُوْا: تم لوگ (این پروردگار کی طرف) رجوع ہوجاؤ۔ (اَنِیبُوٰ۱) ہاب افعال سے فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر إِنَابَةٌ ہے۔

۵۳ آسلِمُوْا بَمُ لوگ فرمال برداری کرو\_(آسلِمُوُا) باب افعال سے فعل امر، صیغہ جمع ندکر حاضر، مصدر اسلام ہے۔

۵۵ أَبغُتُهُ: أَجَا نَك، يَكَا بِك، تركيب مِن حال واقع بـ

۵۲ فَرَّ طُلَّتُ: مِن نَے کوتا ہی کی (فَرَّ طُلُّ ) باب تفعیل سے عل ماضی معروف، صیخہ داحد مشکلم، مصدر تَفُر یُطُ ہے۔

فِی جَنْبِ اللَّهِ: الله تعالی کی فرمال برداری میں (تفییر جالین) جَنْبُ کے معنی جہت، جانب، یہال اس سے مراد فرمال برداری ہے۔ اس کی جمع آجنا بُنابُ اور جُنُو بُنے۔

40

السّاجوين بنى كرنے والے اسم فاعل جمع مذكر سالم بے۔واحد ساجو

سُحَوَّةُ: اوشا، پھرتا۔ باب نصرے مصدرے۔

مُسْوَدَّةً بياه بالعلال عام فاعل واحدمونت بـاس كامصدر السودة تبد

مَنْوَى شَمِكَانَا۔ ثُوِی مصدرے ظرف مكان ہے۔ اس كى جمع المنَاوى ہے۔ بِمَفَاذَ تِهِمْ ان كى كاميانى كے ساتھ ان كى كاميانى كى جَكد ميں (مفاذَة) كے معنى كاميانى اور كاميانى كى جگد۔ اس كامادہ : ف و زہے۔

١٢ مَقَالِيدُ : كَنِيل ، اس كاواحد : مقالاد يــ

تَامُوُونِیْ: تُم لوگ بھے تکم کررہ ہو۔ یہ اسل میں تامُوونینی ہے۔
(تامُوُونی باب نفرے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مُدکرہ ضر، مصدر
امُو ہے۔ (سی )اس میں ون وقایہ کے بعد یا ہے مشکم مفعول بدہ۔
لَمَا حَبَطَنَّ : وہ (تمہاراتمل) ضرور غارت ہوجا نے گا۔ (لَمَا خَبَطَنَّ ) باب مع

یے فعل مضارع معروف، ایم تاکید بانون تاکید ثقیله، صیغه واحد مذکر غائب مصدر خبط ہے۔ مَا مَب مصدر خبط ہے۔

المنظمة المسكى المنطقالي كي منهي \_ (فيضة ) كي معتى منهي \_ (فيضة ) المعتى منهي و (ف) تعمير و المنطقة ) المنطقة المنطقة

الله المنطويّاتُ ( تمام آسان) ليتي بوئ الله مصدر الماسم مفعول جمع معطويّة معدر الله المعمنعول جمع مؤنث مالم مدال كاواحد مطويّة مدباب ضرب آتا الم

أنفخ في الصُّورِ صور مين يهو تكاجائے گا۔ صور مين يهو نک ماري جا۔ کی (نُفخ) باب نصر ہے تعل ماضی مجبول، صیغہ وارید مذکر عائب، مصدر عفُخْ ہے۔ (الصَّوْرُ) حافظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہے روایت تقل کی ہے کہا کی اعرابی نے رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم سے یو حیصا کہ صور كيا چيز ہے۔حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "فَوْنَ يُنفَحَ فید ایک نرسنگاہے جس میں پھوتک ماری جائے گی۔

۲۸ صَعِقَ: وہ ہے ہوش ہوجائے گا، لیعنی آسان اور زمین کے تمام رہنے والول یرموت طاری ہوجائے گی (تفییرجلالین) (صَبعتی) باب مع ہے قعل ماضی معروف بصيغه واحد مذكر عائب بمصدر صَعَقّ اور صَعْق ہے۔ بيتل ماضي، مضارع کے عنی میں ہے۔

قِیام: کھڑے ہوئے والے واحد: قبائے ہے۔ اور اس کا مصدر بھی

اَشْرَقَتْ: وه ( زمین ) روش بوجائے گی۔ (اَشْرَقَتْ) باب افعال ہے فعل ماضي معروف، صيغه واحدمؤنث غائب، مصدر إشرَاق ہے۔ بيعل ماضی مضارع کے معنی میں ہے۔

جايءَ بالنَّبيِّنَ : يَغِمِر (اور كواه) لائة جائمي كر (جايءَ) بابضرب يت تعل ماضي مجهول، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر جيبي اور بحينة اور مجینی ہے، باء حرف جرکی وجہ ہے متعدی ہوگیا ہے، پیل مضی مض رع کے معنی میں ہے۔

وُ فِيَتْ: ( ہر مصل کو ) پورا پورا دیا جائے گا۔ (وُ فِیَتْ ) بات تفعیل سے فعل ماضى مجهول، صيغه واحد مؤنث غائب، مصدر توفيئة ہے۔ يوفعل مضى، مضارع کے معنی میں ہے۔

من اللذين كَفَرُوْ ا كَافْرِلُوْكَ بِإِنْ عَنِي كَدِيهُ وَا كَافْرِلُوْكَ بِإِنْ عَنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اے زُموا کرہ واروہ بھاعت جماعت مواحد زُموہ ہے۔

حومتها: اس (جبنم) کے محافظ ( فریسے) اس (جبنم) کے داروغد۔ (حزیدہ) کا واحد بخازِن ہے۔(ھا) تعمیر مضاف الیہ ہے اس کا مرجع جبنم

علبت من اوگ یا کیزہ ہو (ترجمی الہند) کیوں کہ گناہوں کے میل کچیل سے یا کہ ہو گئے ہے الہند) کیوں کہ گناہوں کے میل کیوں کہ سے پاک ہوگئے ہے الوگ مزے میں رہو (ترجمہ حضرت تھانوی) کیوں کہ شہبیں واگی کامیانی حاصل : وکنی (طنتہ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ،صیفہ جن فدکر حاضر، مصدر طیب ہے۔

الله المنتواً: بهم لوگ تخم بير بير - بهم لوگ قيام رئيس - (نتبواً) باب تفعل ت فعل مندر مندر عمروف بعينه بن منام مصدر تبواً ہے۔

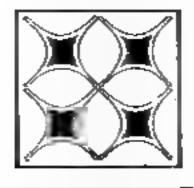

## سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

سورہ مؤمن کی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ غافر ہے۔ یہ قرآن کریم کی چالیہ ویں (جم) سورت ہے، سورہ مؤمن سے سورہ احقاف تک سات سورتیں حم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کوآل تم یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آل خم دیباج القرآن ہے۔ دیباج ریشی کیڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں دیباج سے مرادز بینت ہے۔ اور حضرت مسعر بن کدام رحمۃ انڈ علیہ فرماتے ہیں کہان کو عرائس یعنی دہنیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ آلی حضم یا خوامیئے ہیں (معارف القرآن) اس سورت میں سب سے پہلے قرآن کو خلاصہ آلی حضم یا خوامیئے ہیں (معارف القرآن) اس سورت میں سب سے پہلے قرآن کو خلاصہ اللہ حضم یا حوامیئے ہیں داخل ہونے کے بعد کافروں بعد اللہ تعالی کی بعض صفات جمیدہ کاؤ کر ہے۔ پھر جہنم میں داخل ہونے کے بعد کافروں کے کچھ حالات ، پھر تو حید کی تا کیداور کفر پر تہدید (وصم کی ) ہے۔ اس کے بعد حضرت میں علیہ السلام کا داقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ عدیہ وسلم کی تسلی کا مضمون اور اہلی صلی اللہ عدیہ وسلم کی تسلی کا مضمون اور اہلی صلی اللہ تا پر ملامت کا تذکرہ ہے۔

المحتم بيروف مقطعات بين سيه ال كي مراوالله تعالى بي جائي واحد على الله تعالى بي جائي واحد على الله تعالى بي جائي واحد على واحد الله نبي الله نبي الله نبي الله فاعل واحد الله نبي الله نبي المعنى الماه المعنى المعنى الماه المعنى المعنى الماه المعنى الماه المعنى الماه المعنى الماه المعنى المعنى الماه المعنى الماه المعنى ال

قَابِلِ النَّوْبِ: تَوْبِهِ قِبُول كرنے والا ، (قَابِلَ ) قُبُولٌ مصدر سے اسم فاعل

" یت نم واحد مذکر ہے۔ (اَلتُّوبُ) کے معنی توبہ سیرباب تصریح مصدر ہے۔

شدید العِقَابِ بخت سزادی والا (شدید) کمین مخت بن اشد آن اورشداد یے د (العِقَابُ) باب مفاعلة سے مصدر مے مین سزادینا۔

ذِی الطَّوْلِ: قدرت والا، طاقت والا (ذِی) کے معنی والا - بیرہ ست جر میں ہے۔ حالت رفع میں ذُوْاستعال ہوتا ہے۔ (طَوْلٌ) کے معنی قدرت، ملاقت

۳ اَلْمَصِیرُ: لوٹا، پھر جانا، ختفل ہونا۔ بیمصدر میمی ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔

م مَا يُجَادِلُ: وه جُمَّرُ تانبيس ہے۔ (مَا يُجَادِلُ) باب مفاعلة سے تعل مضارع منفی بصیغہ واحد ندکر غائب مصدر مُجَادَلَة ہے۔

الآیغور نی اب نفر دان کا بیان دوال دے (الایغور) باب نفر سے فعل نہی، مین ندوال دے (الایغور) باب نفر سے فعل نہی، مین دواحد ند کر عاضر مفعول بد۔ مین دواحد ند کر عاضر مفعول بدر تقلب کے اس کے مقدر ہے۔ اس کے معنی جانا کھرنا۔ (تقلب) باب نفعل سے مصدر ہے۔ اس کے معنی جانا کھرنا۔

۵ اَلاَحْزَابُ: جماعتيں، گروہ، فرقے۔ واحد: حِزْبْ ہے۔

هُ هَمَّتُ: الله في (مِرامت ني) اراده كيا ـ (هَمَّتُ) باب نفر سي تعل ماضي معروف ، صيغه واحد مؤنث عَائب ، مصدر هَمِّ ہے ـ

لِيُدْجِضُوا بِهِ: تاكه وه (كافرلوك) ال (باطل) ك ذريعه من دير - المُيدُ جِضُوا بِهِ: تاكه وه (كافرلوك) الله تعليل عبد باب افعال عن فعل مضارع معروف، صيغة جمع قركر غائب، مصدر إذ حاص به الم تعليل كى وجه مضارع معروف، صيغة جمع قركر غائب، مصدر إذ حاص به الم تعليل كى وجه عنون جمع ساقط تو كيا (مِهِ) الله من (م) ضمير مجرور كامرجع بَهَ اطِلْ ب- عنون جمع ساقط تو كيا (مِهِ) الله من (م) ضمير مجرور كامرجع بَهَ اطِلْ ب- عِقَاب ميرى من الميني ميرى طرف سان كومز اويتا (عِقَاب) اصل ميل عِقَاب : ميرى من الميني ميرى طرف سان كومز اويتا (عِقَاب) اصل ميل

ت المعقائي) ہے۔ تخفیف کے لئے یا وشکلم کوحذف کر دیا گیااور کسرہ کو باقی رکھ گیاہے تا کہ یائے محذوفہ پر دلالت کرے۔

حقّت: وہ (لیمن آپ کے پرودرگار کی بات) ثابت ہوگئ۔ (حقّت) بات سنرب سے فعل ماضی معروف ، سیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر حقّ ہے۔ یہ جملون الْعوش : وہ (فرشتے) عرش (الہی) کواٹھار ہے ہیں ،عرش اہی کواٹھائے والے فرشتے اس وقت چار ہیں۔ قیامت کے دن آٹھ ہوجا کمیں

ئے۔(یعجملوٰ کَ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر نائب مصدر حمل ہے۔(اَلْعوْشُ) کے معنی تخت ، جمع :عُرُوشْ ہے۔

وسعنت: آپ وسع بوگئے۔آپ نے احاطہ کرلیا۔ (وسعت) باب سمع افغان معروف بصیغہ واحد ندکر حاضر بمصدر مسعد اور سعد ہے۔

قِهِم آب ان (ایمان دالول) کو بچالیجنے۔ (قِ) باب ضرب سے فعل امر، سیند واحد مذکر حاضر مصدر و فنی اور وِ قایدة ہے (هُمْم) ضمیر جمع مذکر مفعول بد

من تق جس کوآب بچالیں۔(تق )باب ضرب سے فعل مضارع معروف مینغہ واحد مذکر حاضر مصدر وَقی اور وِقایة ہے۔(تق)اصل میں تقی ہے من شرط پدکی وجہ سے حالت جزم میں یا وساقط دوگئ ہے۔

۱۰ ینادون: ان (کافرول) کو بیکارا جائے گا۔ (یُنادون) باب مفاعدۃ ہے۔ انعل مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر مُناداة ہے۔

۱۰ مقتُ اللَّهِ الله تعالى كى بن الله تعالى كى نفرت (مقتٌ) باب عمر الله تعالى كى نفرت (مقتٌ) باب عمر الله تعمد ربع معنى بغض ركهنا أفرت كرنا ...

تذعون تم لوگ بلائے جاتے ہو (تم لوگ بلائے جاتے ہے) (تُدعوں)
باب نفر سے فعل مضارع مجبول صیغہ جمع غرکر حاضر مصدر دُعاء ہے۔
اعتبا اثنیتین: آپ نے ہم کودومر تبدمر دور کھا۔ آپ نے ہم کودومر تبدمون

ت بہر عط فرمائی۔ لیتنی ایک مرتبہ بیدائش سے بہلے کہ ہم بے جان نطفہ کی سورت میں شخصہ اور دوسری مرتبہ نیا میں مقررہ عمر پوری ہونے کے بعد موت وط فرمائی (اعتُ ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ داحد مذکر ہاضر، مصدر إمائی ہے۔ (نا) شمیر جمع مشکلم مفعول ہے۔

آخیبتنا انتین: آپ نے ہم کودومر تبدندگی عطافر مائی یعنی ایک مرتبه
دنیا کی زندگی ،اوردوسری مرتبه آخرت کی زندگی (آخیبت) باب افعال سے
فعل ماضی معروف ،صیغه واحد نذکر حاضر، مصدر اِخیا ، ہے۔ (ما) شمیر جمع
متکلم مفعول بہ ہے۔

اغتر فنا: ہم نے اقرار کیا (اغتر فنا) باب التعال سے فعل ماضی معروف، صیفہ جمع متکلم مصدر اغیر اقتر اقتر ہے۔

۱۳ مَا يَتَذَكَّرُ: وه نُصِيحت حاصل بيس كرتا ہے۔ (يَتذَكُرُ) باب تفعل سے فعل مصارع معروف بصیغہ داحد مذکر غائب مصدر تذکی کے ہے۔

۱۳ کینیٹ: وہ رجوع ہوتا ہے۔ (یُنیٹ) باب افعال نے مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِنَابَةً ہے۔

10 یُلْقِی الرُّوْ خَ دہ مجید کی بات اتارتا ہے۔ وہ وہی بھیجنا ہے۔ (بُلْقی) باب افعال ہے تعلی مضارع معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر القائی ہے۔ (الرُّو خُر) بیبال اس ہے مراد ' وہی' ہے (تنسیر جلالین)

10 یو م النگلاف: ملاقات کادن۔ اسے مراد قیامت کادن ہے۔ (النگلاف) اصل میں تلاقبی باب تفاعل ہے ہے۔ آخر سے یا پخفیف نے حذف کردی گئی۔ اس کے معنی ایک دوسرے ستے ملاقات کرنا۔

بارِ ذُوْن: تَكُلِّنَهِ وَالْمِهِ مَوْتَهُ وَالْمِهِ مِنْ وَقَلَّمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَقَلَّ ال مَدَكَرَمالُم بَدُواعِد مارِ ذُبِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ يت بر لايخفى وه يوشيده بين ركى وه چيئى بين ركى (لايخفى) باب سمع ہے تعل مضارع منفی ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر خفاء ہے۔

يوم الأذفّة قريب آنے والى مصيبت كا دن (بيان القرآن) است مراد قیامت کا دن ہے۔ اُلازفَة اُزف مصدرے اسم فاعل واصدمؤنث ے۔باب سمع سے استعمال ہوتا ہے۔

إِذِ الْقُلُونِ لُكَ مَا الْحَنَاجِرِ: جَس وقت ولَ يَهْجِين كَلُون كو (ترجمه ﷺ البند)جس وقت کلیجے منہ کوآ جا تمیں گے (ترجمہ حضرت تعانویؓ) (اَلْفُلُوْ بُ) كا واحد: قَلْبٌ معنى ول، (المُحنَاجِرُ) كمعنى كلے، نرخر ، حلق، واحد:

سكاظِمِينَ: غصد كوضبط كرنے والے عم كى وجدسے گھٹ جانے والے۔ تحظم مسدر سے اسم فاعل جمع مذكر سالم بيداس كا واحد: كاظم بيد بابضرب سےاستعال ہوتا ہے۔

حَمِيهِ : دوست - جمع : أحِمّاء عرب

الشَفِيْع يُطَاعُ: سفارتي جس كي بات ماني جائے۔ (شَفِيْعٌ) سفارش كرنے والا ۔ شَفَاعَةُ مصدر ہے قعیل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ باب فنتح ہے استحال موتا ہے، اس کی جمع: شُفَع آءُ ہے۔ (یُطَاعُ) باب افعال سے تعال مضارع مجبول ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدر اطکاعَهٔ ہے۔

خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ: آتَكُمول كي خيانت، آتَكُمول كي چوري (خائدة ) حيامة کے معنی میں ہے۔ بیان مصاور میں ہے ہے جواسم فاعل واحد مو تف فاعدۃ کے وزن پرآتے ہیں۔اس کامادہ: خ و ن ہے۔

ما تُخفِیٰ: جو (سینے) چھیاتے ہیں لینی جوسینوں میں چھیا ہو ہے (ما) اسم موصول ہے۔(تنخفیٰ) باب انعال سے فعل مضارع معروف، سیغہ

41

ترييانه واحدمؤنث غائب مصدر إخفاء ب-

اللَّهُ يَفْضِيْ: اللَّهُ اللَّهُ فِيصَلَهُ مَا تَمِينَ كَ-(يَفُضِيُّ) بابضرب فعل مضارع معروف، صيغه واحد مُدكر منائب، مصدر فَضَآءٌ ہے۔

٢١ وألر انشانات انشانيال دواحد الثرب

و اق بيانے والا، وِقَايَةٌ مصدرت اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ وَ اقِ اصل میں واقعی فَاعِل كے دزن پر ہے۔

۲۲ فِرْعُوْنَ. ياره (٩) سورهُ اعراف آيت ( ۱۲۳) مين ديڪيے۔

۳۳ هَامَانَ: حضرت موی علیه السلام کے زمانہ کے فرعون مصر کا وزیر اعظم اور اسلام کے زمانہ کے فرعون مصر کا وزیر اعظم اور اس کا بہت معتمد تھا۔ اور حضرت موی علیه السلام کا سخت تزین دشمن تھا۔ جوہر وقت سازش میں لگار ہتا تھا۔

۲۲ قَارُوْنَ: ياره (۲۰) سورهٔ تقص آيت (۲۷) ميل ويجيئه

الستنځيو انتم لوگ باتي رکھوتم لوگ زنده رہے دو۔ (اِستَحْيُوا) باب استفعال سے فعل امر بصیغہ جمع ندکر حاضر ،مصدر اِسْتِحْیآ اُ ہے۔

٢٥ كَيْدُ: داؤ، تدبير، حيله، جمع : كُيُودٌ ---

۲۶ ذَرُونِینَ بَمُ لوگ جی جیور ور (ذَرُوا) باب مع سے فعل امر بصیغه جمع ندکر حاضر به مصدر و دُرْ ہے۔ اس کے معنی جیور نا ،اس معنی میں مضارع ،امر ، نبی کے علاوہ کوئی صیغہ استعال نہیں ہوتا ہے۔

کے علاوہ کوئی صیغہ استعال نہیں ہوتا ہے۔

ا عُذْتُ میں نے (اپے اور تمہارے پرور دگار کی) پناہ کی۔ (عُدْتُ) ہاب نصرت فعل ماضی معروف بصیغہ دا حدثتنکم ،مصدر عَوْ ذَہے۔

۲۸ ینگنیم وه (اینان کو) چیمپاتا ہے (وه چیمپاتا تھا) (یَکُتُم) باب نفر نفل مضارع معروف ،صیغه واحد مُدکر عَائب ،مصدر کَتُمْ ہے۔

١٨ مُسوف حديثُ مزرت والمهاب المعال عاسم فاعل واحد تداريد

مينة الكامصدراسواف ب

ظاهرین غالب ہونے والے۔ظُلَفُورٌ مصدر سے اسم فامل جمع ندکرسام ہے۔واحد:ظاهر ہے۔باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

٢٥ باس الله الله الله تعالى كاعداب (باس ) كمعنى عداب

۲۹ سیل الوَّشادِ: بهلائی کاراسته (سیلُل) کے عنی راسته، جمع سُلُل ہے۔ (الوَّشَادُ) کے عنی بھلائی، ہدایت۔

ع یو م التّناد بیارکادن، فریادکادن، اس مرادقیامت کادن ہے (التّنادِ)
باب تفاعل سے مصدر ہے، اس کے معنی ایک دوسرے کو پیارنا، یہ اصل میں
التّنادُی ہے۔ یاء کی مناسبت کی وجہ سے دال کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا
گیا، اور تخفیف کے لئے آخر سے یاء کو حذف کر دیا گیا۔ اَلتّنادِ ہوگیا۔

سی ، ور سیف ہے ۔ اس میٹے ہوتیا۔ استاد ہوتیا ہے۔ التفاد ہوتیا ہے۔ استاد ہوتیا ہے۔ استاد ہوتیا ہے۔ استاد میٹر کر بھا گو گے۔ (تُوَلُّونُ) باب فعیل نے لا مضارع معروف، صیفہ جمع مذکر حاضر، مصدر قولیکہ ہے۔ (مُذبولین) باب افعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُذبو اور مصدر إذبار ہے۔ حال ہونے کی وجہ سے حالت اِصب میں ہے۔

ساس عاصب بچائے والا۔غضم مسدر ہے۔ ہب فائل واحد مذکر ہے۔ ہب نشرب ہے استعال ہوتا ہے۔

٣٣ هادٍ بدايت وية والإحدايّة مصدر يه الم فاعل واحد مذكر يه باب ضرب ما سنعال بهوتائد ...

۳۳ مرناب شکرنے والا بابانتعال سے اسم فاعل احد مذکر بدار کامصدر اڑتماب ہے۔

۳۵ مقنا بزاری، تارانسگی باب امرے مصدر سے

المنع وه (الندتعالي) مبرلگاديتا بـ (يطبع) بأب فتح يا مارن

مينانه المعروف بسيغه واحد مذكر غائب بمصدر طبع ہے۔

ا جَبّارِ سُرُش، طالم - جَبرٌ ت فَعَّال كوزن يرم بالغه كاصيغه ب-

۳۲ اِبْنِ: تَو بِنَا بَوْتَعْمِير كر \_ (اِبْنِ) باب ضرب مے علی امر رسینی ندوا صد مذکر حاضر ، مصدر بیناء ہے۔ مصدر بیناء ہے۔

۳۲ صور خا بلند مارت ، جع : صور و خے۔

٣٦ الأسباب رائة ،واحد:سبب ب

علا اَطَلِع بین جها تک کر دیکھوں۔(اَطَلِع) باب اقتعال ہے فعل مضارع معروف بصیغہ واعد متنکلم بمصدر اِطِّلاً ع ہے۔

سے فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد اندکرغائب، مصدر صَدِّہے۔

۳۸ اِنَّبِعُوْن بَنَمُ لُوگ میری بیروی کرو\_(اِنَّبِعُوْا) باب افتعال سے فعل امر، صیغہ جُمْعُ مُدکر حاضر، مصدر اِنِّبَاع ہے۔(نِ ) اصل میں نبی ہے۔ اس میں نون وقاریہ کے اِندیائے مشکلم مفعول بہہ۔

۳۹ دارُ الْقَوارِ: هُمِرِنْ كَا كَمرِ بَهُمِرِنْ كَامْقام، بميشه ربخى جُله . (دارٌ)
کُمْنَ هُمْ بَمْعَ: دُورٌ اور دِيارٌ ہے۔ (اَلْقُوارُ) باب ضرب ہے مصدر ہے
معنی مُمْرِ نا۔ تابت بونا۔

سام الاحوم التي بات الزمي بات الزمي بات الزمي بات البحوم كم منى خطا الوركناه من منى من المسلم المعنى من المسلم المعنى من المسلم المعنى من المسلم المعنى من المسلم المسلم

موَ الله الوشأ ، ماري والبيل (موَدَّ ) مصدر ميمي بالت اصب مين ما مورد أن ما مورد ميمي بالت اصب مين المدت مدر ميمي المتعال بوتا برانا) تنمير جمع مشاف يدن مينا

ستنبر المسوفين: عدي گذرنه والے باب افعال ستايم فاعل جمع ندكر سهم سالم ہے مصدر السواف ہے۔

م اُفَوَّ صَٰی بین سپر دکرتا ہوں (اُفَوِّ صَٰ ) باب تفعیل نے لیم مضارع معروف اصیغہ واحد مشکلم ،مصدر تَفُو یُصَّ ہے۔

فَوَقَالُهُ اللَّهُ: بَهِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَکُووْ ا: ان اوگوں نے تدبیریں کیں۔ان اوگوں نے داؤ کئے۔ (مَکُووُ ا) باب نصر سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مذکر عائب،مصدر مَکُوّ ہے۔

المان عَلَى الله فوعُونَ فرعون والول كوتميرليا ـ (خاق) بابضرب سيفل مانتي معروف العدند كرنا البهم مصدر بحنق معنی احاظه كرنا الحيربينا ـ مانتی معروف اصغه واحد ندكر نا الب المصدر بحنق معنی احاظه كرنا الحيربينا ـ المعرف فأف ف أن وه لوگ كرا ما من لائے جاتے ہيں ـ وه لوگ

(آگ) کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔(ایفوضُون) باب ضرب سے فعل مضارع مجبول ، صیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر عُوضٌ ہے۔

٣٦ غُدُوًّا وَعَشِيًّا: ﴿ عُدُوا مَ مِثَامِ (عُدُوًّا) ظَرِفِيت كَى وجه سے منصوب ہے۔ اس كا واحد، غُدُو قَ ہے۔ (عَشِيًّا) ظرفيت كى وجه سے منصوب ہے۔ اس كا واحد: عشیَّة ہے۔

27 یتَحَاجُونَ وه لوگ ( کفار ) جَمَّلُوا کریں گے۔ (ینحاجُون ) باب تفاقل کے اللہ اللہ معدد تحاجُون ) باب تفاقل کے اللہ معادع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر تحاجُے جواصل میں النحاجُے جواسل میں النحاجُے جواسل میں النحاجُے ہے۔

تَبعًا: يروى كرن والله التاع كرن والله واحداثان عب -معنون ووركر في والله مثان والله اغناء مصدر ساسم وعل جمع آیت نبر مذکرسالم ہے۔ال کاواحد: مغن ہے۔

نَصِيبًا: حمد جَع : نُصُبُ، أَنْصِبَةُ اور انْصِبَاءُ ع

ا حَوْنَةِ جَهِنَّمَ جَهُم كِواروغر، جَهُم كَنَّرال (فرشت ) (خَوْنَةُ) كاواحد، خاذن ب-

ا الكشهادُ: كواى دين واليار واحد: شاهد ب

۵۵ الْعَشِيّ: شام \_واحد: عَشِيّة هـ

۵۵ الدنگار: معدربابافعال عصدرب

عَبَجَادِلُوْ نَنَ: وه لوگ جَمَّلُ تَنَ بِيلٍ (يُجَادِلُوْ نَ) باب مفاعلة كُوْنَا مِنْ مَعْادِلُوْ نَا بِ مِفاعلة كُوْنَا مِنْ مِصْدِر مُجَادَلُةً ہے۔ مضارع معروف، صیغہ جمع نذکر غائب، مصدر مُجَادَلُةً ہے۔

۵۸ مَا يَسْتَوِى: وه برابرتيس موتا ہے۔ (يَسْتَوِی) باب افتعال سے فعل مضارع معروف مصيفہ واحد مُدکر غائب، مصدر اِسْتِوَاء ہے۔

۵۸ اَلْمُسِیء: بدکار، براکام کرنے والا۔ باب افعال سے اسم فاعل واحد مذکر، مصدر إساء قصد

اُدْعُونِی: تم مجھ سے دُعا کرو۔ (اُدُعُوا) باب نفر سے فعل امر ، صیغہ جمع ندکر عاضر، مصدر دُعَاءً ہے۔ (نی ) اس میں نون وقایہ کے بعد یائے متعلم، مفعول بہ ہے۔

۱ استجب بین قبول کروں گا (استجب ) باب استفعال سے علی مفارع معاری معروف، سیفہ واحد متکلم، مصدر استجاباتہ ہے۔ جواب امرکی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔

۱۰ دَاخِرِیْنَ: وَلیل، رسوا، دُخُورٌ مصدر ہے اسم قاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد دَاخِرٌ ہے۔

لِتسكُنُوا: تاكم آرام كرور (تسكُنُوا)باب نصر ت فعل مضارل

تئبر معروف، صیغه جمع مذکر حاضر، مصدر مسکون ہے، لام لقلبل کی وجہ نے نون اجمع ساقط ہوگیا ہے۔

مُنْصِرٌ ا: ویکھے والا ، روش ، باب افعال ہے اسم فاعل واحد مذکر مصدر انتصار تُوفِکُونَ : تم لوگ پھرے جارے ہو۔ (تُوفِکُون ) باب ضرب سے فعل مضارع مجمود فکی ہے۔

۲۳ ینجه خدگون: وه لوگ انکار کرتے ہیں۔(ینجه خدُون) باب فتح سے فعل مضارع معروف میغدجع مذکر غائب مصدر جُه حُوْدٌ ہے۔

۱۳۷ قَوَادًا: تَقْبِر نَهُ كَى جُلَد بِ باب ضرب اور تمع سے مصدر ہے، اسم ظرف کے عنی میں ہے۔ کے عنی میں ہے۔

٢٢ إِنسَاءً: حِيت، عمارت، حُن : ٱبنِينَةً ہے۔

صَوَّرَ کُمْ اس نے (بین اللہ تعالٰی نے) تمہاری صورت بن کی (صَوِّرَ)
باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد ندکر غائب ، مصدر تَصْوِیْرٌ
ہے۔ (کُمْ) ضمیر جمع ندکر حاضر ، مفعول بہ ہے۔

آخسس صُورَ مُحُمْ: اس نے (یعن اللہ تعالی نے) تمباری صورتیں اچھی

بنا کیں۔ (آخسن) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر
غائب معدد الحسان ہے (صُورٌ) کے مخی صورتیں ۔ واحد : صُورٌ ہے۔
تَبَوْكَ اللّٰهُ: اللّٰهُ تعالی بہت بابر کت ہے۔ اللہ تعالی بہت مبارک ہے۔

(تَبَوْكَ اللّٰهُ: اللّٰهُ تعالی سے فعل ماضی معروف، سیغہ واحد مذکر ما ب مصدر

۲۵ اَلْحَی (ازل سے اہرتک) زندہ رہنے والا۔ حیاۃ مصدر سے فعل کے وزن پر سفت مشبہ ہے۔ باب مع سے استعال ہوتا ہے۔

انطفة بكاقطره - تع نطف بــ

آیت میں علقہ جماہواخون۔ جمع علق ہے۔

التلغو أاشد كم تاكم إنى جوانى كويجنيور (لتبلغوا) باب نصرت مضارع معروف، صیغه جمع ندکر حاضر، مصدر بُلُوْغ ہے۔ (اَشُدُّ) کے معنی جوانی،زور، کمال مقتل۔

٢٤ الشيوحا بوز هـ، واحد: شيخ بـ

یتوفی اس کوموت دی جاتی ہے۔ (یُتوَفی) باب تفعل سے فعل مضارع مجہول جیبغہ وا بدیڈ کرنٹائب مصدر تو قبی ہے۔

الأغلل طوقيل واحد غُلّ بــ

اَغْناقِهِمْ ان كَيْكُرُونِين \_ (اَغْنَاقُ) كِمْعَنْ كُرُونِين \_ واحد:عُنُقْ ہے \_

السَّلسلُ: زنجيرير واحد سِلْسلَة بــــ

يُسْحَبُونَ : وه لوگ تصيين جائين كـ (يُسْحَبُونَ) باب فتح سے تعل مضارح مجبول ، سیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر منتخب ہے۔

يُسْجَوُ وْ نُهُ: وَهُ لُوكُ ( آگ مِين ) جَمُونِكَ دِينَا جَالْمِين كَا (يُسْجَوُ وُ نُ ) با المرت العلى مضارع مجهول مسيفة جمع مذكر عائب مصدر سنجوب

كُنتُم تفرَّ حُونَ : ثم لوك ( ناحق ) فوش موت شے ( كُنتُم تَفَرَ حُون ) باب سمع ہے تعلی ماضی استمراری ،صیغہ جمع ندکر حاضر ،مصدر فکو ہے۔

كُنتُم تَمْرُحُوْنَ: ثُمَّ لُوكِ أَثْرًا تِي شَصِهِ (كُنتُمْ تُمْرَحُوْنَ) باب شمع ے تعل مانسی استمرای ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر مُو خے ہے۔

منوی شھکانا۔ ٹُوی مصدرے مفعل کے وزن پراسم ظرف ہے، تمع

امّا مُو بهَّكُ: أَبُّر بهم آب كودكلا وير\_(إمَّا)اصل مين إنْ شرطيه اور ما زائد و ے مرکب ہے (نوین )باب افعال سے فعل مضارع معروف، بانون تا کید

آیت نبر انقیلہ صیفہ جمع متکلم مصدر اِدَاءَ قَہے (كَ) ضمیر دا صدر آلر عاضر مفعول بہت انتو فَینَ کَ (اگر) ہم آپ کو دفات دیدیں۔ (نتو فَینَ) باب تفعل سے فعل مضارع معروف، بانون تا كيد تقيلہ صیغہ جمع متكلم ، مصدر تَو فِی ہے۔

(كَ) ضمير داحد مُذكر حاضر ، مفعول بہہ۔

(كَ) ضمير داحد مُذكر حاضر ، مفعول بہہ۔

۸۷ قَصَصْنَا: ہم نے بیان کیا۔ (قَصَصْنَا) باب تعریف اضی معروف، صیغہ جمع متکلم مصدر قَصَصْ ہے۔

۸۷ فیضی: اس کافیصلہ کر دیاجائے گا (فیضی) باب ضرب سے نعل ماضی مجہول صیفہ واحد مذکر عائب مصدر فیضا آئے ہے۔ جواب شرط واقع ہے۔

۸۷ اَلْمُبْطِلُوْ ذَ بِالْ وائے، اہل باطل، جھوٹے اوگ۔ باب افعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُبْطِلُ اور مصدر اِبْطَالْ ہے۔

29 اَلْاَنْعَامَ: جِوياتَ ، مولين ، واحد: نَعَمّ ہے۔

٨٠ الْفُلْكِ: كَشْتَيال - بيلفظ مُدكر ، مؤنث ، واحداور جمع سب كے لئے آتا ہے۔

۸۰ تُنْجَمَلُوْنَ: تم لوگ لادے جاتے ہو ہتم لوگ لدے بھرتے ہو (تُنْجَمَلُوْنَ) باب ضرب سے فعل مضارع مجبول ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، مصدر حَمْلٌ ہے۔

٨٢ الثَّارُ ا: نشانيال واحد: أتُوّ ہے۔

۸۲ کانُوْ ا یَکْسِبُوْنَ: وہ لوگ کمالی کرتے تھے۔ (کَانُوْ ا یکْسِبُوْنَ) ہاب ضرب سے فعل ماضی استمراری ، صیغہ جمع نذکر غائب ، مصدر کَسْبٌ ہے۔

۸۳ خاق بِهِم: ان کوگیرلیا۔ (خاق) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ داحد مذکر غائب، مصدر حَیْق ہے۔

۸۴ بَاْسَنَا: بهاراعذاب (بَاْسٌ) کے عنی عذاب (نَا) شمیر جمع متعلم بمضاف الید مدر کا اللہ تعالی کا طریقہ ) گذرگی ، وہ (اللہ تعالی کا طریقہ ) گذرگیا مدر کا اللہ تعالی کا طریقہ ) گذرگیا باب نصر ہے فعل ماضی قریب بصیفہ وا صدم و نث غائب ، مصدر حلو ہے۔

## بسم التدالرحمن الرحيم

## سُوْرَةُ خَمَ السَّجَدَهُ

سور وَحَمِّ مِحِده کمی ہے۔ اس میں چون (۵۴) آپیتی اور چھ(۱)رکوع ہیں۔

این کی آپیتی کھول کر افکے کردگ کئی ہیں۔ اس کی آپیتی کھول کر اس کی آپیتی کھول کو اس کا کہ کا کہ میں۔ (فیصِلَتُ ) باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول ، صیغہ واحد مونث مائی ہم مصدر تفصیل ہے۔

م بَشِيرًا: خُوش خبرى سانے والا، بِنْسُر مصدر سے فعیل کے وزن برصفت مصدر سے فعیل کے وزن برصفت مشہہ ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت وکر بہہ بیس بیلفظ قرآن کر بیم کی صفت کے طور برذ کرکیا گیا ہے۔

۵ اکنیة: پروے واحد: کِنَان ہے۔

۵ و قر : بوجه، داث، بهراین \_

۵ حِجَابٌ: پرده، آڑ۔ جمع: حُجُبْ ہے۔

اِسْتَقِیْمُوْ انتم لوگ سید سے رہوئم لوگ درست رہو۔ (استقِیمُو ۱) باب استفعال سے فعل امر ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، مصدر اِسْتِقامةً ہے۔

۸ غیر مَمْنُوْنِ جوموتوف نه بورجومقطع نه بور (مَمْنُونَ) باب نفر سے اسم مفعول واحد خرکر ہے، اس کامصدر مَنَّ ہے۔
منازی میں مشعول واحد خرکر ہے، اس کامصدر مَنَّ ہے۔

اَنْدَادُا:شريك، ونے والے، واحد: نِدُّے۔

أيت كبر رو اسى مضبوط ببار الدر اسبة بـ

قَدِّ فِيْهَا أَقُواتَهَا اللهِ فَ (لِينَ اللهُ تَعَالَى فَ) اس (رببن) ميں اس كى ندائيں تجويز كرديں ۔ (قَدَرَ) باب تفعيل ہے على مائنى معروف ، سيفه اور ند ند كرغائب ، مصدر تفدير ہے (اقوات ) كے معنی ندائيں ، خوراكيں ، واحد : قُونت ہے۔

إستولى: الله في الله تعالى في الاراده فرمايا. اس في الله تعالى معروف، على في الله تعالى المناع معروف، صيفه واحد مذكر عائب مصدر إستواع في في الله المناع الم

دُخَانٌ: رحوال بي من ادْ جِنهُ إِن الْمُ

ا اِنْتِیا تم دونوں آؤ۔ (انْنبا) باب ضرب ہے فعل امر، صیغه تثنیه مؤنث عاضر، مصدر النبائ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آسان اور زمین دونوں ہے خطاب فرہ ایا ہے۔

طُوْعًا أَوْ کُوْهًا خُونَی ہے بانا خُونی ہے۔ (طَوْعَا) باب نَصرِ ہے مصدر ہے۔ یہاں حال دانع ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ (کُوٰهَا) باب تمع سے مصدر ہے۔ یہاں حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

ک فَضْهُنَّ: اس نے (مینی القد نقالی نے ) ان کو (سات آسان) بنادیئے۔ (فَضی) ہاب سرب سے انعلی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر قضاء ہے۔ (هُنَّ) شمیر جمع مؤنث غائب ، مفعول بہ ہے۔

۱۲ اَلسَّماءُ اللَّهُ نِيَا: قريب والأَاسَان (سَمَاءً) كَ مَعَىٰ آسَهٰن ثُلُّ :سماوات (دُنْيَا) ذُنُو مصدرت الم تفضيل واحدموَنت ہے، دُنُو كَ معنی قريب ہون۔

مُصَابِيحَ إِنَّ الله مصباح بـ

تَقَدِيرُ: تَبُويرُ كَيامُوا مِقْرِرُ إِيامُوا مِيمصدراتُم مِفْعُول كَ عَني مِن بـــ

الدرتكم: مين نعم كوؤرايا\_ (الدرت باب افعال عظى منى معروف، سیغه واحد منتکلم، مصدر اِنْلُارٌ ہے۔ صلعِقَةِ: عدّاب، آفت، جمع : صَوَاعِقُ ہے۔ ريحًا صوصرًا بحت موار (ريعٌ) كمعني موارينا حي-اَيَّام نَجساتِ بمنحول ون (اَيَّامٌ) كمعنى ون واحد: يوم به (مَجسَاتٌ) 14 استحوست والى چيزيں واحد : فَجِسَة ہے۔ عَذَابَ الْخِوْى: رسواني كاعذاب (خِوْى )كَمْعَىٰ رسواني -أخواى: زياده رسواكرنے والا، جۇئىمصدرى الىم تفضيل واحد مذكر ب-14 باب مع سے استعمال ہوتا ہے۔ إست حَبُوْ ا: ان لوگوں نے پند کیا۔ (استحبُوْا) باب استفعال سے تعل ماضى معروف، صيغة جمع مذكر عائب، مصدر إستيخبات بـ صَاعِقَةُ: كُرُك، آفت، بَنْ عَنواعِقُ ہے۔ اَلْعَذَابِ الْهُوْنِ: ذلت والاعذاب، رسواتي والاعذاب (الْهُوْنُ) ذلت، رسوائی۔باب اصر سے مصدر ہے اور صفت مشبہ کے معنی میں ہے۔ ایُوْ زَعُوْ نَ: وہ لوگ رو کے جا ئیں گے،ان کی جماعتیں بنائی جا نیں گی۔ 19 (يُوزَعُون)باب فنتح ت فعل مضارع مجبول ،صيغة جمع مذكر غائب ،مصدرو درع-سَمْعُهُمْ:ان كَكان ـ (سمَعٌ) كَمْعَيْ كان \_ في:اسْماعٌ هِـ يهال سَمع، أَسْمَا عُكَ عَيْ مِن بِ-النصارُ هُمْ إن كي آئيس (أنصارُ ) كمعني آئيس واحد بصوب حلُوْ دُهُمْ ال كَي كَالِيل (جُلُوْ دُ) كَمعنى كَمالِيل واحد: جلد ب أنطقنا الله التدنعالي في مم كوكويا في عطافر ما في (أنطق) باب افعال ف فعل ماضی معروف ،صیغہ داحد مذکر غائب ،مصدر انطاق ہے۔ (نا) ضمیر جمع

- یت نبر متکلم مفعول بہے۔

انطَقَ کُلُّ مَنْمَینِ اس نے ہر (گویا لیمی بولنے والی) چیز کوگوی کی عص فرمائی۔ (اَنطَقَ) باب افعال سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر نائب مصدر انطَاق ہے۔

ا کنتم تستیرون تم لوگ چھپاتے ہے۔(کنتم تستیرون) باب افتعال سے فعل ماضی استمراری میغدی ذکر حاضر ،مصدر اِسْتِتَار ہے۔

۲۳ اُرُد ایک منظم: اس نے (لیمنی تمہارے گمان نے) تم کو برباد کیا۔ (اَرُدی)
باب افعال سے تعل ماضی معروف ، صیغددا حد مذکر غائب ، مصدر إِرْدَاءً ہے
(کُمْ) تعمیر جمع مذکر حاضر ، مفعول بہ ہے۔

۲۳ اِنْ یَسْتَغْیَبُوْا: اگر وه لوگ منانا جابیں۔ اگر وه لوگ رضامندی جابیں۔
(یَسْتَغْیبُوْا) باب استفعال ہے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع ذکر عائی، مصدر اِسْتِغْتَابُ ہے۔ اِنْ شرطیہ کی وجہ سے حالت جزم میں نون جمع ساقط ہوگیا ہے۔

۲۳ اَلْمُعْتَبِیْنَ: خُوش کے ہوئے لوگ۔ منائے ہوئے لوگ۔ باب افعال سے اسم مفعول جمع نذکر سالم ہے۔ واحد: مُعْتَب اور مصدر اِغْتَاب ہے۔

۲۵ فَیَّضْنَا: ہم نے مقرر کردیئے (فَیَّضْنَا) باب تفعیل سے فعل ماسی معروف، صیفہ جمع متکلم ،مصدر تَفییض ہے۔

۲۵ فُرُنَاءَ ساتھ رہے والے ان سے مرادشیاطین ہیں۔ واحد قریق ہے۔
۲۵ زَیْنُو اَ: ان لوگوں نے خوبصورت بنادیا۔ (زَیْنُو ۱) باب تفعیل سے فعل ماضی
معروف میغہ جمع مذکر غائب مصدر تؤیین ہے۔

۲۷ اِلْغُوْا: ثَمْ لُوگ شور وَعُل كرو، ثمْ لُوگ بك بك كرو\_(اِلْغُوا) باب فَتْح اور سمع ۲۰ این فعل امر ، صیغه جمع مذکر حاضر ، مصدر لَغَی اور لَغَاینةً ہے۔

لَنُذِيْفَنَّ: جَمَ ضَرور جِكُها نَبِي كَ\_ (لَنُذِيْفَنَّ) بإب افعال مَ فَعَلَ مَضَارعَ معروف،لام تاكيد بانون تاكيد تقيله، صيغه جمع متكلم مصدر إذَا قَاةُ ہے۔ اَدِ فَا: آب ہم كودكھلا و يجئے۔ (ار) باب افعال سے فل امر، صیغہ واحد ندكر حاضر،مصدر إداء قب- (فا) ضمير جمع متكلم،مفعول به--أَضَلْنَا: ان دونوں (شيطان اور انسان) نے ہم كو كمراه كيا۔ (أَضَالًا) بب افعال ہے فعل ماضی معروف ،صیغہ تثنیہ ذکر غائب ،مصدر اِضالال ہے۔ (نَا) ضمير جمع متكلم مفعول بدہے۔ أَلْاً سْفَلِيْنَ: سب سے ينج واللوك ببت ذليل بونے واللوك، اسم تفضيل جمع مذكر سالم ب-واحد: أسفل ب-اس كامصدر سُفُول اور سَفَالٌ ہے۔باب تصراور مع اور كرم سے استعمال ہوتا ہے۔ إِسْتَقَامُوْ ا: وه لوگ قائم رہے، وہ لوگ جے رہے (اِسْتَقَامُوْ ا) باب استفعال سے تعل ماضی معروف ، صیغہ جمع ند کرغائب ، مصدر اِسْتِفَامَةُ ہے۔ تَتَنَوَّ لَ: وه (فرشية) ارتي بير - (تَتَنَوَّلُ) باب تفعل سي تعل مضارع معروف، صیغه واحدمؤنث غائب، مصدر تَنَوُل ہے۔ أَبْشِرُوا: ثم خُوْلَ مِوجِا دُر (أَبْشِرُوا) بإب افعال سے فعل امر، صيغه جمع مذكر حاضر ، مصدر إبشار ب-تُوْعَدُوْنَ: ثمّ ہے وعدہ کیا جاتا ہے۔ (تُوْعَدُوْنَ) باب ضرب سے تعل مضارع مجبول ،صيغه جمع ذكرحاضر ،مصدر وَ غُدُّ اور عِذَةً ہے۔ اَوْلِينَوْكُمْ: تمهارے دوست، تمهارے رفیق (اَوْلِیّاءً) كے معنی دوست، ر فين ، واحد: رَفِيقَ ب،

مَا تَشْتَهِیْ: جو (تمهاراجی) جاہے (مَا) اسم موصول ہے (تَشْتَهِیٰ) باب افتعال نے فعل مضارع معروف میندواحد مؤنث عائب، مصدر اِشْتِهَاء ہے ا مَا تَدُّعُونَ: جوتم ما تكو ك\_ جوتم طلب كرو كي . (مَا) اسم موصول ب. (تدَعُونَ ) باب افتعال ہے فعل مضارع معروف،صیغہ جمع مذکر عاضر ،مصدر ادغاء ہے جواصل میں إدبتعاء ہے۔ تاء كودال سے بدل كردال كادال ميں اد غام کر دیا گیا ہے۔ ا نُوْ لاً: مهمانی، ضیافت بین جنت میں اعزاز واکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نعمتیں ملیں گی ،جس طرح مہمانوں کوملتی ہیں۔ الأتستوى: وه ( ينكى اور بدى) برابرتيس موتى ہے۔ (لأتستوى) باب

اقتعال ہے فعل مضارع معروف ،صیغہ دا حدمؤ نث عائب ،مصدر استواء ۔ ادفع: آپ (نیک برتاؤے بری کو) دورکرد بھے۔ آپ (نیک برتاؤے بدىكو) نال ديجة ، باب فتح ي على امر ، صيغه واحد مذكر حاضر ، مصدر ذفع \_ وَلِي حَمِيهُ عَرِيهِ إِن روست، رشته دار دوست، دلی دوست (وَلِی ) کے معنی

روست،مددگار جمع: أوليآء ب (حَمِيم )رشتردار، دوست، جمع: اجماء \_ مَا يُلَقُّهَا: وه (عمده خصلت) نہيں دي جاتي ہے۔ وه (عمده خصلت) نہيں حاصل ہوتی ہے۔ (مَا يُلْقِي) بابِ تفعيل ہے فعل مضارع مجبول منفي ميغه واحد مذكر غائب،مصدر تَلْقِيَةٌ بـــر (هَا) ضمير واحدموَّ نث عَائب، اس كا مرجع، نہایت عمدہ خصلت ہے۔ یہاں عمدہ خصلت ہے مراو بُرا معاملہ كرنے والے كے ساتھ اچھامعاملہ كرنا ہے۔

ذُوْ حَظٍّ عَظِيمٍ بُرِي قَسمت والله يُري تصيب والله (حَطُ) كِمعتى حصه نصيب، جمع : حُظُوطٌ بـــ

إمَّا يَنْزُغُنَّكَ: أَكْراآب كووسوسه بيش آئے۔ (إمَّا)إِنْ شرطيه اور مازائده ے مرکب ہے، (ینزُغُنَّ ) باب فتح ہے فعل مضارع معروف، یانون تا کہ تقیلہ،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر منوعے ہے۔

۳۹ خانشِعَةً: پست ہونے کی حالت میں۔ دبی ہوئی ہونے کی عالت میں۔
حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ خُشُوع مصدر سے اسم فاعل واحد
مؤنث ہے۔ باب فتح سے استعال ہوتا ہے۔

اهْتَوَّ تُنَاوه (زبین) انجرتی ہے۔ ریجواب شرط واقع ہے (اهْتَوَّ تُنَا) باب النعال نے فعل ماضی معروف مسیفہ واحدموَ نث غائب مصدر اِهْتِوَادِ ہے۔

رَبَتُ: وہ (زبین) پھولتی ہے۔ جواب شرط پراس کا عطف ہے (ربَتُ)

اب نصر سے فعل ماضی معروف، صیفہ واحدموَ نث غائب، مصدر

ربُو ہے۔

دُبُو ہے۔

۳۹ آخیاها: اس نے (اللہ تعالیٰ نے) اس (زمین) کوزندہ کردیا۔ (آخیا)
باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر
اِخیاءً ہے۔

الأينخفون: وه لوگ بيشيده نبيل بين وه لوگ جي بهوئ نبيل مين و ميندر الايخفون) باب مع يا مصدر (لايخفون) باب مع يا معال مضارع منفي ، صيغه جمع مذكر عائب ، مصدر حفاة يا يا ب

3

7

آیت به من یُلقی: جس شخص کوجهنم میں ڈال دیاجائے۔ (یُلُقی) باب افعال سے میں ڈال دیاجائے۔ (یُلُقی) باب افعال سے میں فعل مضارع جہول میغیروا حد مذکر غائب مصدر اِلْقَاءَ ہے۔

ذُوْ عِقَابِ برادين والا\_(دُوْ) كمعنى والا\_ظاف قياس السكى جمع : أو لُوْ ا آتى براعِقَابٌ ) كمعنى سزادينا-باب مفاعلة سيمصدر ب-

وَ قُوٌّ: بوجِهِ، دُاث، بهراين ـ

عُمِّي: الدهاين، اندها بونا - باب مع يعمدر بـ

يُنَادَوُنَ : وه لوگ يكارے جارے ہيں۔ (يُنَادَوْنَ ) باب مفاعلة سے تعل مضارع مجهول ، صيغة جمع ندكر عائب ، مصدر مُنَادَاةٌ ہے۔

۳۵ مُویْب، تر دو میں ڈالنے والا۔ بے چین کرنے والا۔ باب افعال سے اسم فعل واحد مذکر ہے۔اس کا مصدر اِدَ ابَدَّ ہے۔

م اَسَاءَ: الله في المام كيار (اَسَاءَ) باب افعال من فعل ماضي أروف، صيغه واحد مذكر غائب مصدر إسّاءَ قنه-

ظالام ظالام الله کے وزن پر ہے۔ اس مصدر سے فعّال کے وزن پر ہے۔ اس مفسرین کا قول ہے ہے کہ لفظ ظلام یہاں پر مبالغہ کے سے نہیں بلکہ ظالم کے معنی ہیں ہے۔ اس قول کے اعتبار سے آیت کریمہ: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلام لِلْم عَنی ہیں ہے۔ اس قول کے اعتبار سے آیت کریمہ: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلام لِلْم لِلْم لِلْم الله بیرے کہ آپ کا پروردگار بندوں پرظام کرنے والہ نہیں۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے ہے کہ لفظ ظالام یہاں میا خہ کے لئے نہیں۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے ہے کہ لفظ ظالام یہاں میا خہ کے لئے ہے، اور صیفہ مبالغہ پر حرف نفی واضل کر کے نئی میں مبالغہ کرتا مقصود ہے۔ اس قول کے اعتبار سے نہ کورہ آیت کا مطلب ہے کہ آپ کا پروردگار بندوں پر بالکل ظام کرنے والائیں۔



## اِلَيْهِ يُوكُ ياره (٢٥)

ایک ایک ایک ایس کے (اینے) نلاف، اس کے (اینے) خول (ایکے مام) معنى غلاف،خول، واحد: كِمْم بـ

مَا تَهُ حَمِلُ وه ( كُونَى ماده) حامل فيس موتى بـــــ (مَا تَحْمِلُ) بابضرب سے تعل مضارع منفی ،صیغہ واحدمؤنث عائب ،مصدر خامل ہے۔

مَا تَضَعُ: وه ( كونى ماده) بحير بين جنتي ب\_ (مَا تَضَعُ) باب فتح ي فتل مض رع منفی ،صیغه دا حدم و نث غائب ،مصدر و طبع ہے۔

يُنَادِيهِم: وه (الله تعالى) ان (مشركول) كو يكارے گا۔ (يُنَادِي) باب مفاعدة عص فعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر مُناداةٌ \_ \_\_ \_ (هُمُ ) مميرجمع مذكر عائب مفعول به ہے۔

اذَنَّكَ بهم في آب سے وض كيا۔ بم في آب سے كہد شايا۔ (اذَنَّا) ب افعال ہے تعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مینکلم ،مصدر اینڈان ہے۔ (ایک)صمیر دا حدید کرحاضر مفعول بہے۔

شهيد كواي دين والاء اقراركرن والاء جمع : شهد آء بـ

ضَلَّ وہ غانب ہو گیا۔ (صَلَّ) ہاب ضرب سے قعل مانٹی معروف، صیغہ واحد مذکرغا ب،مصدر ضلال ب،اس کے عنی گراہ ہونا۔ بہاں برغ ب

ہوئے کے معنی میں ہے۔

كَانُوا يِدْعُونَ : وه لوك عمادت كرتے تھے۔ (كانُوا بدُعُون) باب هر ت تعل ماضی استمراری میغدج من مذکر غائب مصدر دُعاء ہے۔

19

ایت نبر المجیص: چھٹکارا، خلاص۔ عذاب سے بیخے کی مِگد۔ حیص سے مصدر میمی اورظرف مکان ہے۔

لأيسنتُم: وه ( انسان ) تفكمانهيں ہے۔ وه اكتا تانهيں ہے۔ ( لايسنَم ) باب مع سے فعل مضارع منفی مسیغہ واحد مذکر عائب مصدر سَآمَة ہے۔

اِنْ مَّسَهُ الشَّرِّ: الرَّاسِ (انبان) كَوْتَكِلِيفَ يَهِ فِي هِ (اِنْ) حَرَفَتِمْ طَبِهِ الْنَّمَّةِ عَلَى الشَّرِ النَّانِ) كَوْتَكِلِيفَ يَهِ فِي هِ (اِنْ) حَرَفَتْمُ طَبِهِ (مسَّ ) بابَنَ سے علی ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر منسُ ہے۔ ہے۔ (اَکشِّرُ ) کے معنی برائی ،اس سے مراد تکلیف ہے۔ یَوُونُ اَن مِصَدر سے فعول کے وزن برصفت مِن اَنْ اَنْ مصدر سے فعول کے وزن برصفت ِ اَنْ اِنْ مصدر سے فعول کے وزن برصفت ِ اَنْ اِنْ مصدر سے فعول کے وزن برصفت

ینو اس: از راحت سے ) مایون، یاس مصدر سے قعول کے وزن بر صفت مشبہ ہے۔ باب مع اور ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔

۳۹ فَنُوطْ: (رحمت سے) ناامید۔ فَنَطُ مصدر سے فعول کے وزن پرصفت مصدر سے مصدر سے فعول کے وزن پرصفت مصدر سے مصدر سے مصدر سے مصدر سے مصدر سے فعول کے وزن پرصفت مصدر سے مصدر س

۵ لَئِنْ أَذَ قَنْهُ: اللّه كَ فَتَم الرّبِم ال كو چَهادية بِيل - (لَئِنْ) الله بيل لام مفتوح فتم كے لئے ہے (تفير جلالين) إنْ حرف شرط ہے - (اَذَ قُنَا) باب افعال سے فعل ماضى معروف، صيغه جمع متكلم، مصدر إذَ اقَدْ ہے - (هُ) ضمير مفعول سے ب

۵ کُنْنَبِنَنَ الله کُنْمَ بم سنرورخبروی گے۔اس کے شروع میں لام مفتوح شم کے گئے ہے (تفییرجالین) (نُنبِئَنَ) باب تفعیل سے علی مضارع معروف، لام تاکید بانون تاکید تقیلہ میغہ جمع مشکلم، مصدر تنبئة ہے۔

نَالِبِ جَانِیهِ: وه (انسان) این کروٹ پھیرلیتا ہے۔ جواب شرط واقع ب (نا) باب نتح سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غاب، مصدر نائی ہے۔ باء حرف جرکی وجہ سے متعدی ہوگیا (جانب ) کے معنی کروٹ، پہو۔ جمع جو انب ہے۔ (۹) ضمیر مضاف الیہ ہے۔ آیت بهرا ۵۴ مینقاق: مخالفت ، ضد ، باب مفاعلة سے مصدر ہے۔

سنویکی بختریب ہم ان کودکھلائیں گے (سنویکی ) اس کے شروع میں جوسین ہے میاتھ خاص کردیا جوسین ہے میاتھ خاص کردیا جوسین ہے میاتھ خاص کردیا ہے۔ (نُوی ) باب افعال سے فعل مضارع معروف ،صیفہ جمع منتکم ،مصدر ہے۔ (نُوی ) باب افعال سے فعل مضارع معروف ،صیفہ جمع منتکم ،مصدر

ارَاءَةً مَ بِ- (هُمْ) تميرجع مُدكرعًا يب مفعول به-

٥٣ وَالْإِفَاقِ: ونيا، اطراف، آسان (اورزين ) ككنار عدواحد: أفَق عد

حَتَى يَتَبَيَّنَ: يَهِال تَك كدوه (قرآن كاحَق مونا) ظامر موجائے۔ (يَتَبَيَّنَ) باتِ تفعل في في مصدر تَبَيَّنَ ... باتِ تفعل مضارع معروف مصيغه واحد فدكر غائب مصدر تَبَيَّنُ ...

۵۳ اُولَمْ یَکفِ: اورکیا (آپکاپروروگار) کافی نہیں۔(آ) ہمزؤ استفہام اور واکر کے اور کیا (آپکاپروروگار) کافی نہیں۔(آ) ہمزؤ استفہام اور واکر فی عطف ہے (اَنْم یَکفِ) بابضرب سے فعل مضارع نفی جحد بہم صیغہ واحد فدکرغائب مصدر کِفَایَة ہے۔

م محیط: احاط کرنے والا ، گھیرنے والا ، باب افعال سے اسم فاعل واحد فرکر ہے ،
اس کا مصدر اِ حَاطَة ہے (مُحِیْطٌ ) اللّٰہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

#### بسم التدارحن الرحيم

# سُورَةُ الشُّورِي

سورۂ شورائ کی ہے۔اس میں تربین (۵۳) آیتیں اور یا نیج (۵)رکوع ہیں۔ آیت ہم انکاڈ:قریب ہے۔(تکاڈ) یاب سمع نے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد ۵

۵ بتفطّر ن. وه (آسان) بیت جائیں۔(یتفطّر ن) باب تفعل ہے ۔ مندار جمعروف سیغہ جمع مؤنث غائب بمصدر تَفطُّر ہے۔ يستغفِرُ وْ نَ : وه (فرشتے) مغفرت کی دُعاکرتے ہیں (یستغفِروْ نَ) بب استفعال يوقعل مضارع معروف ميغه جمع مذكر عائب مصدر استغهار \_ و کیل: ذمہ دار، مختار، وہ مخص جس کو اختیار دیا گیا ہو۔ و ٹیل مصدر ہے فعیل کے وزن برصفت مشہہ ہے۔ بابضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ أُمَّ الْقُولى: تمام بستيول كي اصل، تمام شهرول كا مرّ لزراس عدمراد مكه مكرمده بيول كدونياكى ببيدائش اورآبادي كاآغاز مكه كرمدي واي اس کے اس کواُم القری کہاجا تاہے، میشہرساری دنیا کے شہروں ہے اشرف والضل اور الله تعالی کے نز دیک زیادہ محبوب ہے (مندامام حمر بن صنبل) السّعِيْرِ: دوزخ، دَاكَ مونى آك سغر مصدر سے فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔ أَوْ لِيهَاءَ: كاربهاز، واحد: وَلِي بي يُخْيِ الْمَوْتِنِي: وه ( الله تعالي ) مردول كوزنده كرتا ہے۔ (يُخْي) باب افعال سے تعل مضارع معروف، صیغہ واحد نذکر غائب مصدر اِ خیآ ءً ہے (أَلْمُوْتِنَى) كِمعَىٰ مردے۔واحد:مَيّتْ ہے۔ أَ تُوَكُّلْتُ مِينِ نِهُ بِعِروسه كِيا (مُو تَحُلْتُ ) بِالسِيفَعِل عِيفِعِل ماضي معروف صیغہ واحد متنکلم ،مصدر تنو تُکلّ ہے۔ اً أَنِيبٌ: مِينِ مَتَوجِهِ بُوتا بُولِ \_ مِينِ رجُوعٌ كُرْمًا بُولِ \_ ( اُنِيبُ ) باب اقعال ے معروف ،صیغہ واحد متکلم ،مصدر انابُدُ ہے۔

فاطر : پيدا كرتے والا فظر مصدرے اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ باب نمر اورضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

ازْوَ اجْمَا: جُورْ ہے، واحد زُوْجَ ہے۔ اَلْاَنْعَامُ: چویائے ہمولی ، واحد: نعَمْ ہے۔ آت ہم یذرو گئے وہ (اللہ تعالیٰ) تم کو پیدا کرتا ہے۔ وہ تم کو بھیرتا ہے۔ وہ تمہاری اللہ تعالیٰ کا میں اللہ تعالیٰ کا میں اللہ تعالیٰ مضارع معروف ، صیغہ واحد مذکر نا ہے ، مصدر ذراً ہے۔ معدر ذراً ہے۔

١٢ مقالِيدُ تجيال واحد مِقْلاد بـــ

يَبسُطُ: وه (الله تعالى) زياده (روزى) ديتا ہے۔ (يَبسُطُ) باب نفر سے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر غائب مصدر بنسط ہے۔

۱۲ یَقْدِرُ: وه (الله تعالی) کم (روزی) دیتا ہے۔ (یَقْدِرُ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد نذکر غائب ،مصدر قَلْدٌ ہے۔

ر الله تعالی نے الله تعالی الله

وَصَلَى: اس نے (التد تعالیٰ نے) تھم دیا۔ (وَصَلَى) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف بصیغہ واحد ندکر غائب، مصدر تو صِینة ہے۔
اکا تَتَفَرُّ قُول انتم لوگ اختلاف نہ کرو (الاَتَتَفَرُّ قُول ) باب تفعل سے فعل نہی،

صيغة جمع مذكر حاضر ، مصدر تفوق ہے۔

ا الله يَجْتَبِي: الله تعالى حِن لِيمًا ہِ (يَجْتَبِي) باب افتعال سے نعل مف رع معروف، سيخه واحد مُدكر عَائب، مصدر اِجْتِبَاءٌ ہے۔

الله مَنْ يُنِيْبُ: جومتوجه به وتائي، جورجوع كرتائي (يُنِيْبُ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، سيخه واحد مذكر غائب، مصدر إنابَةً ہے۔

۱۳ مَا تَفَرَقُوْ ا: ان لوگول نے اختلاف مہیں کیا۔ (ما تَفَرَقُوْ ا) باب تفعل سے فعل مان منفی میغہ جمع مذکر عائب مصدر تَفَرُقُ ہے۔

۱۳ اُوْرِ ثُوْ الْکِتابَ: وہ لوگ کتاب کے دارت بنائے گئے ہیں لیعنی ان کو اور ثُوْ الْکِتابَ: وہ لوگ کتاب کے دارت بنائے گئے ہیں لیعنی ان کو کتاب دی گئی۔(اُوْرِ ثُوْ ا) باب افعال سے فعل ماضی مجبول مصیغہ جمع مذکر

آیت نبر عائب مصدر ایوات ہے۔

ا مُویْبِ: تردویس ڈالنے والا۔ بقرار کرنے والا۔ باب افعال ہے اسم فاعل واحد مذکر ، مصدر إِدَابَةً ب

ا فَادُعُ: تَو آپ (توحید کی طرف) بلاتے رہئے۔اس کے شروع میں فا ، حرف عطف ہے ، (اُدُعُ) باب نصر سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر عاضر، مصدر دُعَاءً ہے۔

۱۵ ایستقیم: آپ (توحید کی طرف بلانے پر) قائم رہے۔ (اِسْتَفِیم) باب استفعال سے فعل امر ، صیغہ واحد ندکر حاضر ، مصدر اِسْتِفَامَةُ ہے۔

10 الاَتَتَبِعُ اَهُوَ آنَهُمْ: آپ ان کی خواہشوں پر نہ چلئے۔ آپ ان کی خواہشوں پر نہ چلئے۔ آپ ان کی خواہشوں پر نہ چلئے۔ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ سیجے (لاَتَتَبِعُ)باب افتعال سے فعل نہی، صیغہ واحد فراہشات کی پیروی نہ سیجے (اَهُوَ آءٌ) کے معنی خواہشات ، واحد : هُوً ی ہے۔ فرکر حاضر ، مصدر اِتِبَاعٌ ہے (اَهُوَ آءٌ) کے معنی خواہشات ، واحد : هُوً ی ہے۔

۱۲ یُحَاجُونَ : وه لوگ جُمَّرِ تے ہیں (یُحَاجُونَ) باب مفاعلۃ سے فعل مضارع معروف بصیغہ جمع ندکر غائب بمصدر مُحَاجُةً ہے۔

۱۲ أُستُجِيْبُ: وه مان ليا گيا۔ (أُمْتُجِيْبَ) باب استفعال سے فعل ماضی معروف صيفه داحد مذکر غائب، مصدر إمنتِ جَابةً ہے۔

ا خُجَّتُهُمْ ذَا خِطَهُ أَن أَن كَى دليل باطل ہے۔ (خُجَّةٌ) كَ مِعنى دليل بَهُع. خُجَجُجُ ہے۔ (ذَا حِطَهُ أُن خُطَل مصدر ہے اہم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

ا اَلْمِیزَانَ: ترازو۔ یہاں اس ہے مرادعدل وانصاف ہے۔ ورز کی مصدر اے اسم آلدہے۔

ا مَا يُدُرِيْكَ: آپ كوكيا خبر ہے۔ (مَا) استفہاميہ ہے۔ (يُدُری) باب انعال سے فعل مضارع معروف ، صيغه واحد ندَّرُ عَائب، مصدر إذراء ہے

ت مر (ك) مميروا حد مذكر حاضر مفعول به ہے۔

یستعجل وہ جلدی طلب کرتا ہے۔ (یستعجل) باب استفعال سے فعل مضارع معروف مصیغہ داحد مذکر غائب، مصدر استِفجال ہے۔

۱۸ یُمَارُونَ: وه لوگ جُمَّلُ تے ہیں (یُمَارُونَ) باب مفاعلۃ ہے نعل مضارع معروف بصیغہ جمع مذکر غائب بمصدر مُمَارَاةً ہے۔

٢٠ حَوْثَ اللَّهُ نَبِها: دِنيا كَيْ جِينَ، آل معراد دِنيا كاسامان مال ودولت وغيره بـ

٢٠ لَصِيب حصر جمع: نُصُبُ اور أَنْصِبَةً ٢٠

الم الشَّرَعُوا اللَّوكول في مقرر كيا- (شَرَعُوا) باب فتح سے ماضى معروف، صيفة جمع ذكر مَا مُب مصدر شَرْعٌ جهـ

٢ لَمْ يَأْذُنْ اس نے (اللہ تعالیٰ نے ) اجازت نہیں دی۔ (لَمْ يَأْذُنْ) باب سمع نعل مضارع نفی جحد بہم ، صیغہ واحد ند کرعائب ، مصدر إذْنْ ہے۔

٢٥ لَقْضِيَ ﴿ صَرور فيصله كردياجا تا لولا كاجواب ہے، (قُضِي) باب ضرب فضي فضي عليه واحد فدكر غائب ، مصدر قَضَاءٌ ہے۔

۲۲ مُشْفِقِیْن ارتے والے، باب اقعال سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ اس کا واحد مسفِق اور مصدر الشَّفَاق ہے۔

روْضَتِ الْجَنْتِ جَنْول كِيامًات، يَشْتُول كِيامًات (رَوْضَاتٌ)

سية نبر كم عنى بإغات، واحد زَوْضَةُ (جَنَّاتٌ) كم عنى بهشتيں جنتي ، واحد جَنَّةٌ ہے، جنت ایسے مقام کو کہتے ہیں جوم نے کے بعد اللہ تعالی کے نیک بندوں كالمحكانا ہوگا، جہال اللہ تعالی ہے شاراور بے مثال نعمتوں ہے نوازیں گے۔ ٣٣ الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي:رشة داري كى محبت، آيت كريمه كامطلب بيب کہ رشتہ داری کی محبت کے علاوہ میں تم ہے کوئی بدلہ ہیں جا ہتا ہوں۔ بیغی ایمان کالانااور ندلاناتمهار ہے اختیار میں ہے، میں صرف اتناج ہتا ہوں کہ رشته داری کے حقوق کا خیال رکھواور میرے ساتھ عداوت اور دھننی کا معاملیہ نه كرو\_ (اَلْمُودَةُ ) كِي معنى محبت \_ (الْقُرْبِني ) كِي معنى رشته دارى \_ ٢٣ مَنْ يَقْتَوفْ: جَوْض ( يَكَى ) كمائي گا، جَوْض ( يَكَى ) كرے گا ( يَقْتُوف ) باب افتعال ہے قعل مضارع معروف، صیغہ داحد مذکر غائب، مصدر اِفْتِوَافْ ہے۔شرط واقع ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔ غَفُولٌ : بهت بخشّے والا۔ مَغْفِرَةٌ مصدر سے فَعُولٌ کے وزن برمبالغه كاصيغه باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسائے سنی میں سے ہے۔ الشَّكُورٌ: بهت قدركرنے والا ، برا قدر دال۔ شُکُوم مدرے فَعُولْ ك

اسائے میں سے ہے۔ ۱۲۳ اِفْتَری: اس نے جموٹ بائدھا۔ (اِفْتَری) باب افتعال سے تعل ماضی معروف میندواحد فرکرغائب،مصدر اِفْتِرَاءً ہے۔

وزن برمبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔ امتد تعالیٰ کے

۳۴ یکنتیم: وہ (اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر) مہرلگادے۔جواب شرط واقع ہے۔

(یکنتیم)باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب،
مصدر ختیم ہے۔

٢٢ أَيْمَتُ اللَّهُ: اللَّهُ تعالى (باطل كو) مثاتا ب(يَمْتُ ) بيه طالت ورفع ميل ب-

آیہ نبر حالت جزم میں نبیل ہے۔ قرآن کریم کے رسم الخط میں توقیقی طور پراس کَآخر ہے واو کوحذف کردیا گیا ہے۔ (بَمْحُ) باب نصر ہے فعل مضارع معروف ،صیغدوا حدند کرغائب ،مصدر مَحْوی ہے۔

۲۴ یُجِقُ وه (الله تعالیٰ) تابت فرما تا ہے (یُجِقُ ) باب افعال سے فعل مضررع معروف ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدر اِخْقَاق ہے۔

۲۵ یغفوا: وه (الله تعالی) معاف فرما تا ہے۔ (یَغفوا) باب نصر سے تعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر عَفُو ہے۔

٢٧ يَسْتَجِيْبُ: وه (الله تعالى) دعا قبول فرما تا بـ (يَسْتجِيْبُ) باب استفعال في الله تعالى عروف معروف معيفه واحدة كرغائب مصدر إستجابة ـ

الله بسطان اگر وہ (اللہ تعالی اینے سب بندوں کے لئے روزی) کشادہ فرمادیتے، تو فرمادیتا لیمن اگر اللہ تعالی سب لوگوں کو زیادہ روزی عنایت فرمادیتے، تو لوگ دنیا میں شرارت اور سرکتی کرنے کئے۔ (لَوْ) شرطیہ ہے۔ (بَسَطَ) باب نصرے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر بنسط ہے۔ باب نصرے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر بنسط ہے۔

باب صریح ن ما ی سروف بھیغہ واحد مدر مائب مصدر بسط ہے۔
لَبُغُوا: تو وہ لوگ شرارت کرنے لگتے۔ تو وہ لوگ سرکشی کرنے لگتے۔ یہ جواب شرط واقع ہے۔ (لَبُغُوا) اس کے شروع میں لام تاکید ہے۔ (لِبُغُوا) باب خرب سے فعل ماضی معروف بھیغہ جمع مذکر غائب مصدر بَغُی ہے۔
باب ضرب سے فعل ماضی معروف بھیغہ جمع مذکر غائب مصدر بَغُی ہے۔
یُنَوِّ لُ الْغَیْتُ: وہ (اللہ تعالی ) بارش اتارتا ہے۔ وہ یائی برساتا ہے (یُنَوِّ لُ)

باب تفعیل سے تعلیمضارع معروف، صیغہ واحد فدکر عائب، مصدر تنویل ہے۔ (اَلْعَیْتُ ) کے معنی بارش۔ جمع : عُیُونٹ اور اَغْیَات ہے۔

قَنْطُوْ ا: وہ لوگ مایوں ہوگئے۔ وہ لوگ ٹا امید ہوگئے۔ (فَنَطُوْ ا) ہاب نفر اور ضرب سے نعل ماضی معردف ، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر فَنُوْ طَ ہے۔ یَنْشُوْ: وہ (اللّٰداین رحمت) پھیلادیتا ہے۔ (یَنْشُورُ) باب نفر سے فعل ۔ یہ نام مضارع معروف ہمیند داحد مذکر غائب ہمصدر فکشو ہے۔

بَتُّ:اس نے (اللّٰہ تعالٰی نے) پھیلادیا۔ (بَتُّ)باب عمر سے فعل منسی م

معروف بصیغه واحد مذکر غائب بمصدر بئت ہے۔

۳۲ اَلْجُوارِ اَلْجُوارِ) اصل میں اَلْجُوارِ اَلْجُوارِ اَلْجُوارِ اَسْتُمالَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

٣٢ الْاعْلَام: يبارُ ، واحد: عَلَم بـ

۳۳ صَبَّادٍ بهت صبر كرنے والا، صبر مصدر من فقال كوزن پرمب غدكا صيغه الله عبد استعال موتا ہو۔ باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

۳۳ شکور: بہت شکر گزار۔ شکر مصدرے فعول کے وزن پرمبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب نصرے استعمال ہوتا ہے۔

ا أَيُوْ بِقُهُنَّ: وه ( الله تعالى ) ان (جهازوں ) كونتا كرد ، (يُونقُ ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر ايباق ہے۔ ، بين بر (هُنَ) همير تمع مؤنث غائب مفعول بهري-

۳۵ یجادِلُوْنَ: وواوگ جَمَّلِرْتَ بَیْن (یُجادِلُون) باب مفاعلة ہے تال مضارح معروف بسیغة جُمِیِّ مُرَکر غائب بمصدر مُجَادِلَدٌ ہے۔

۳۵ معیص بھا گئے کی جگہ، نیخے کی جگہ۔ خیص مصدر سے اسم ظرف ہے، باب ننرب سے استعمال ہوتا ہے۔

۳۱ ینو تُحَلُّونَ. وه لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ (یَتَوَ تُحَلُّونَ) باب تفعل ہے فعل مضارع معروف بصیغہ جمع مذکر بنائب بمصدر تو تُحُلْ ہے۔

ا یہ ختنہ و ن وہ لوگ پر ہیز کرتے ہیں۔ (یک جتنبون) باب انتعال سے فعل مضارع معروف میغد جمع مذکر عائب مصدر الجتناب ہے۔

المُسئِرُ الْإِثْمِ بِرْبَ مِنَاه (كَبَآئِرُ) كَ مَنْ بِرْبَ وَاحد: كَبِيرة بِهِ اللهِ أَنْمِ اللهِ أَنْمِ اللهِ أَنْمَ اللهُ اللهُ

الفُواحش: بِحيانَى كَا بِين، بِحيانَى كَام واحد: فاحشة بـ سردانَى كَام واحد: فاحشة بـ سرد المنتجابُول الناوكول في المار (استجابُول) باب استفعال من الله المنتجابُول باب استفعال من المنتجابُول من معروف ميغة بمع مردان بمصدر استجابة بـ المنتجابة بـ المنتج

۳۸ شورای:مشوره بمشوره کرنا۔ بیتنشاور کے عنی میں ہے۔

البغی ظلم، باب ضرب مصدرے معیظم کرنا۔

ستصرون وهبدله ليتي إلى (يَنْتَصِوُونَ) باب افتعال مَعْنَا مِنْهُ عَلَى مُعَارِعُ مَعْمَارِعُ مَعْمَارِعُ مَعْمَارِعُ مُعْمَادِعُ مُعْمَارِعُ مُعْمَارِعُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مِنْ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مِنْ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مِنْ مُعْمَادُ مُعْمِعُونُ مُعْمَادُ مُعْمِعُونُ مُعْمَادُ مُعْمِعُونُ مُعْمَادُ مُعْمِعُ مُعْمُعُونُ مُعْمَادُ مُعْمَادُ مُعْمِعُونُ مُعْمِعُونُ مُعْمَادُ مُعْمُ مُعْمُعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمُ مُعْمُعُونُ مُعْمُعُونُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُع

الله الزام (منبیل) کے معنی داسته طریقه، یہال مرادالزام ہے۔ ۱۳۲ منعون وہ اوگ سرکشی کرتے ہیں۔ (یَبْغُونْ) باب ضرب سے فعل مضار ت

معروف جييغة تمع مذكر غائب بمصدر بغي ہے۔

٢٦ عرم الأمور: بمت كام الله كالمور العوم

سنبر (غزم ) کے معنی پخته اراده اور ہمت سیاب ضرب سے مصدر ہے (اُمُور ) کے معنی کام ، واحد: آمُو ہے۔

الله المعلى الم

المنته ا

الستَجيبو انتم لوگ تحكم مان لور (استجيبو ا) باب استفعال سے فعل امر، صيغة جمع مذكر مناضر، مصدر استجابة بيد

27 ملَجا عُمَانا بِناه کَ جَگہ۔ لَجُا ہے مفعل کے وزن پراہم ظرف ہے۔ 27 نیکیو: روک نُوک کرنے والا۔ (نکیل ) کے معنی انکار، سذا ہ، یہ ہاب سمع سے مصدر ہے۔ یہاں مُنْکِل کے معنی میں ہے۔

۳۸ حفیظانگران بگران ، حفظ مصدرت میل کوزن برصفت مشه ہے۔ ۳۸ اَلْمَالُعُ بَینَعُ کرنا ، بہنجانا۔ باب تفعیل سے مصدر ہے۔

۳۸ کفور تاشکری کرنے والا، ناشکرا۔ کھو مصدر نه فعول کے وزن یہ صفر مصدر مند فعول کے وزن یہ صفرت مصدر مصدر مصدر مصدر کا مصدر کے استعمال ہوتا ہے۔

٢٩ أيهبُ: وه (الله تعالى) عطافر ما تابير (يهبُ ) باب تَ تَعَلَّى مضارع

# بىم الله الرحم المرادم المرادم الله المرادة المرادة المرادة المرادم ا

سور وُرْخرف کمی ہے۔اس میں نوای (۸۹) آیتیں اور سمات (۷)رکوع ہیں۔

آبت نبر المهين واضح ،باب افعال سے اسم فاعل واحد مُدكر ہے۔ مصدر إِبَانَةُ ہے۔ الله المحتنب اوج محفوظ۔ (أمَّ الْكِتَب) كے معنی اصل كتاب اس سے مراد

لوح محفوظ ہے۔

اَفَنَصْوِبُ عَنْكُمْ اَوْكَيا بَمْ تَمْ سَے پھیرویں گے اَوْكیا بَمْ تَمْ سے ہٹالیں گے۔(۱) بَمْرُهُ اسْتَفْهَام انكارى ہے(فاء) حرف عطف ہے (فطوبُ)
اِنْعَلَ مضارع معروف اللہ جمع متعلم مصدر ضوب ہے۔عن كے ستھ استعال ہونے كى وجہ ہے اس كے عن پھیر نے اور ہٹانے کے بیں۔
استعال ہونے كى وجہ ہے اس كے عن پھیر نے اور ہٹانے كے بیں۔
طَفَحُوا: پھیرنا، بٹانا، اعراض كرتا۔ يه بطوب ہے مفعول مطلق من نجیر فقط ہے۔ یعنی خول مطلق من نجیر فقط ہے۔ یعنی خول مطلق من نجیر فقط ہے۔ ایمنی فارد کے افاظ کے علاوہ ہے مفعول مطلق ہے۔ ایمنی فارد کے افرائے کے اور مصدر اِسْوَاف ہے۔ اُمْ مُنْ وَالْمُ مُنْ وَالْمُ اللّٰ اللّٰ

اَشَدَ مِنْهُمْ بَطْشًا: ان ہے بخت کیڑوالے لیمی ان سے زیدہ طاقت والے استان سے زیدہ طاقت والے استان سے زیادہ زوروالے (اشد کُّ ) شد مصدر ہے اسم فضیل (مطشا) باب ضرب ہے مصدر معنی کیڑنا تمیز ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ مضدی وہ ( سلے لوگوں کی مثال ) گزرگئی۔ (مضی) باب ضرب ہے تعل

ماضی معروف ، صیغه واحد ند کریا نب ، مصدر مُضیّ ہے۔ مُفادًا ، بچھونا جمع : مُهُوْدٌ ہے۔

السبالا رائة واحد سبيل هـ

^

1+

آبت نبر البانتهال سے فعل مضارع معروف ،سیغہ جمع فرکر حاضر، مصدر اِهْتداء ۔ البانتهال ہم نے زندہ کیا۔ لین ہم نے سرمبز وشاواب بنادیا۔ (انشوال) البانشونا، ہم نے زندہ کیا۔ لین ہم نے سرمبز وشاواب بنادیا۔ (انشوال)

وب افعال سے طل ماضی معروف ، صیغہ تکام ، مصدر اِنْشار ہے۔ اِبلَدة میناً مردہ شہر۔ اس سے مراد ختک زمین ہے۔ (ہلْدَةً) کے معنی شہر،

جمع بلاد اور بُلْدَان ہے۔ (مَنْتٌ) كمعنى مرده -جمع : أَمْوَات ہے۔

اللازواج:جوڙے واحد زوج ہے۔

١٢ اَلْفُلْكَ: كَشْتَيال - واحد ، جمع ، مذكراور مؤنث سب كے لئے بيلفظ أتا ہے -

١٢ الْأَنْعَامَ حِوياتَ مورشَ ، واحد انعَم ہے۔

۱۳ منتخو کنا: اس نے (القد تعالیٰ نے) ہمارے بس میں کردیا (بیان القرین)
(منتخو کنا: اس نے (القد تعالیٰ مندر دف مسیغہ واحد مذکر غائب، مسدر المستخور کیا ہے۔

تستخور ہے۔

الله المُقُونِيْنَ: قابومين كرت والله بالنعال سااتم فاعل جمع مُدكرس م الله المادامُقُونُ اورمصدرافُوانُ ہے۔

الله المنقَلِبُونَ: او شخ وا كه باب الفعال الماسم فاعل جمع مذكر سالم بهد المنقلبُ والله الماسم الما

۵۱ تخفور نا تنکرا به ناشکری کرنے والا به تحفق مصدر سے فعول کے وزن پر میالغہ کا سیغہ ہے۔

ا اصفائه الله في الله تعالى نے )تم كوغاص كرديا۔ (اصفى) الله تعالى نے )تم كوغاص كرديا۔ (اصفى) الله تعالى افعال ت افعال ت فعل ماضى معروف ،سيند واحد مذكر مثائب ،مصدر اصفاءً ت ۔

ان الله المنسّر: جب (ان میں ہے کی) و اُوٹی خبری وی جاتی ہے۔ (اسر ا اسر انتقال ماضی مجبول بعین واحد مذکر ناائب مصدر تبشیر ہے۔ استنبر مُسودًا: سیاه، کاای باب افعلال سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، اس کا مصدر است استوداد ہے۔ اس کا مصدر استوداد ہے۔

ے ا کُطنیم: دل میں گفتے والا ، رنجیدہ۔ کُظم مصدر سے فعیل کے وزن پر صفت مشہد ہے۔

۱۸ یُنشو اناس کی پرورش کی جاتی ہے۔ وہ پرورش پاتا ہے۔ (پُنسو ا) بب الفعیل سے فعل مضارع مجبول مسیخہ واحد مذکر نایب مصدر تنشِفة ہے۔

اَلْحِلْيَةِ: زيور، جَعْ: جليَ اور حُلَّى بـــــ

النحصام: جھڑنا، بحث كرنا۔ باب مفاعلة ہے مصدرے۔

إِنَاتًا عُورتين، واحد: أنْتني ہے۔

19

ینخوطیون: وہ لوگ انکل دوڑاتے ہیں۔ وہ لوگ بے تحقیق بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ بے تحقیق بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ معروف، صیغہ جمع مذکر ہیں۔(یکخوطیون) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر بحوص ہے۔

ا مُستَمْسِكُونَ: مضبوط بكرُن والي، استدلال كرن والي باب استفعال عدائم فاعل جمع مذكر سالم عدوا عدد مُستَمْسِكُ اور مصدر استفعال عدائم فاعل جمع مذكر سالم عدوا عدد مُستَمْسِكُ اور مصدر

أُمَّةٍ : طريقة ، راسته ، جمع : أمَّم ہے۔

ا مُتُوفُوٰهَا: وہاں کے خوش حال لوگ، وہاں کے آسودہ حال لوگ۔ المُتوفُوٰهَا: وہاں کے قوم حال لوگ۔ المُتوفُوٰهُا) اصل میں مُتُوفُوٰهُ ہے۔اضافت کی وجہت فون جمع ساقط ہوگیا ہے۔ باب افعال سے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔اس کا واحد مُتُوفُ اور مصدر إِنُواَفَ ہے۔ (ها) شمیر واحد مؤنث ما نب مضاف الیہ ہے۔اس کا مرجع فَرْیَةً ہے۔

٢٣ مُقَتْدُونَ : بيروى كرتے والے، إقتداء مصدر عاسم فاعل جمع مذكرس لم

مين نه إسال كاواحد مُفَّتَدِب جواصل مين مُفَّتَدِي ب

التقَمنا: بهم نبرله ليا، ليني بهم في سزادي (اِنتقَمنا) باب افتعال ت فعل مانسي معروف ، صيغه جمع متكلم ، مصدر اِنتِفام بي

۲۷ مو آغزیری،الگ، بیزار، لیخلق، باب مع سے مصدر ہے۔ یہاں صفت مشید کے معنی میں ہے۔

۱۸ عقبه: ایکی اولاو (اپنی اولاد) (عقب ) کے معنی ایر کی، بیٹا، پوتا، جمع :اغقاب میں مقبہ از کی اولاو (اپنی اولاد) (عقب ) کے معنی ایر کی، بیٹا، پوتا، جمع :اغقاب مقبی مقبروف، مقبی مقبروف، مقبی مقبر وقت میں مقبول مقبی مصدر تنه تبلیع ہے۔

٣٢ يَقْسِمُوْنَ: وه لوگ تقسيم كرتے ہيں۔ (يَقْسِمُوْنَ) باب ضرب سے تعل مضارع معروف، صيغة بتع مذكر غائب، مصدر قَسْم بے۔

۳۲ معیشتهم ان کی روزی (معیشه ) کے عنی روزی معایش ہے۔
۳۲ مین خوید ان کی روزی در مت گار ، تابع وار ، فر مال بروار ۔ باب فتح مصدر ہے۔
۳۲ صفت مشہد کے معنی میں ہے۔

٣٣ استُفَفًا حَيْثَيْن واحد: سَفَفٌ ٢٠٠

٣٣ فضّة عائدي۔

۳۳ مَعَادِ جَهِ اللهِ هِيال، رَيِئْ واحد المِعْرَجُ ہے۔
۳۳ يَظْهَرُ وْ نَ : وه لوگ چُرْهِ مِيں۔ (يَظْهَرُ وْ نَ ) باب فتح ہے معل مفارع معروف الله عَمْر مَعْ مَا مُعَادِ اللهِ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر مُعَادِ عَلَمْ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهُ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهُ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهُ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهُ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهُ عَمْر وَفَ اللهُ وَلَمْ عَمْر وَفَ اللهِ عَلَيْ عَمْرُ وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهُ عَمْر وَفَ اللهِ عَلَيْ عَلَمْ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهِ عَمْر وَفَ اللهِ عَلَيْ عَلَمُ عَمْر وَفَ اللهِ عَلَمُ عَمْر وَفَ اللهِ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَمْرُ وَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالْمُ عَلَمُ ع

٣٨ سورً التحت واحد اسرير ب

تریت نبر ایت کون وه لوگ تکیرلگائیں۔ وه لوگ ٹیک لگائیں۔(یتبکنون) باب الانعال ہے فعل مضارع معروف بصیغہ جمع ندکر بنا بیب مصدر ایکاء ہے۔ ٣٥ ازُخُولُفًا: سونا، تُنع زَحارِ فَ ہے۔ ٣٦ المن يَعْشُ. جَوَّخُصُ الدها بن جائية جَوَّخُصُ اعراضُ كرے (بغشُ) اصل میں بعشو ہے۔ مَنْ شرطیہ کی وجہ ہے حالت جزم میں واؤ گر گیا ہے۔ باب نفر سے فعل مضارع معروف، صیغه واحد ندکر غائب، مصدر عشو ہے۔معنی اعراض کرنا،رتو ندی ہونا،نگاہ کمزور ہونا۔ ٣٦ أَنَقُيتُضْ: بهم مسلط كردية بين- (نَقُيَضُ ) باب تفعيل سے فعل مضارع معروف ہصیغہ جمع متنکلم،مصدر تقبیض ہے۔جواب شرط واقع ہونے کی وجہ ے حالت جزم میں ہے۔ ٣٦ قَرين ماضي، حَنْ فَرناء بـــ اً يَصُدُّونَهُمْ: وه لوگ ان كوروئة بين \_ (يَصُدُّونَ ) باب نصر يت تعل مضارع معروف ،صيغه جمع مذكر غائب ،مصدر صدّ بيب يَحْسَبُوْنَ: وه لوَّكُ مَّ أَنَّ لَرِيتَ بِينِ. وه لوگ جيجة بِين (يَحْسَنُونَ) باب سمع سے انعل مضارع معروف، عیبغہ شمع مذکر عائب مصدر حسبان ہے۔ مُهتَدُون كَ بدايت يائه والهاء اهتِدَاءٌ مصدر عاسم فاعل جمع مُركر سالم ب- اس كا داحد: مُهتد به بواصل مين مُهندي بيوشمه يا و بردشوار ا تقار ساکن کردیا، پھر یا واور تو ین میں اجتماع سائنین کی وجہ ہے وور کی۔ التسمع: (كيا) آب سنائيل ك-كيا آب سناكت بن (تسمع) باب انعال ہے خل مضارع معروف ہصیفہ واحد مذکر حاضر ،مصدر الشکماع ہے۔ الصَّمَ بهرے (جو سننے برقادر نہ بول) واحد اصمَّ ہے۔ تَهَدَى: (كيا) آب راسة بما نيس كه \_ (كيا) آب راه راست براا سك

ته بر این (تهدی ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر هدایة ہے۔

الْعُمْى: اند ص (جود يَكُين برقادرنه بول) واحد: أعُمْى ہے۔

امّا مَذْهبنّ بِكَ: الرّبيم آپ كو لے جائيں، يعنی الرجم آپ كو وفات ديديں۔ (امّا) اس ميں إنْ شرطيه اور مازا كدہ ہے۔ نون كوميم ہے بدل كرميم كاميم ميں او مام كرديا گيا۔ (مَذْهبَنَّ) باب فتح ہے فعل مضارع معروف، باون تاكيد تقيلہ صيغة جمع متكلم ، مصدر ذَها بُ ہے۔

٣١ مُنتَقِمُونَ: بدله لينے والے إنتِقَامٌ مصدرے اسم فاعل جمع مذكرسالم

ے واحد : منتقبہ ہے۔

الْوِيَنْكَ: (اگر) ہم آپ کودکھا دیں۔ لیعنی آپ کی زندگی میں ان کا فروں کوعذاب دیں۔ (نُوینٌ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، ہونون تاکید اُغیلہ، صیغہ جمع مشکلم، مصدر اِدَاءُ قُتِ (اُنَ ) ضمیر واحد ندکر حاضر، مفعول بہ ہے۔

٣٢ مُقْتَدِرُونَ قدرت ركف والے اِقْتِدَارٌ مصدر سے اسم فال جمع مذكر مالم به عالی جمع مذكر مالم به واحد : مُقْتِدِرٌ ہے۔

استُمْسِكُ آبِ مِنْبُوطُ بَكِرُ ہے۔ (اِسْتَمْسِكُ) بِابِ استَفْعَ لَ ہے۔ (اِسْتَمْسِكُ) بِابِ استَفْعَ لَ ہے۔ افعال امریصیغہوا حدید کرحاضر،مصدر اِسْتِمْسَاكْہے۔

۳۵ ارسلها جم نے بھیجا۔ (ارسلنا) باب افعال سے فعل ماضی معروف سیند تعطیکام مصدر ارسال ہے۔

السّبحرُ : بيادوگر ، سِيحُو مصدر عناسم فاعل واحد مذّر ب، تَنَ . سحو ألق كَشَفْها : تم في مثاديا بهم في دوركرديا (كشفْها) باب شرب عناه المناه معمدر كشفْها ) باب شرب عناه معمدر كشفْها ) باب معمود في بسيخه بمن معمدر كشف سيد

۵١

آیت بر این گُنُونَ: وہ لوگ عہد توز دیتے ہیں۔ (ینگئون) باب اسر ت فعل ۵۰ مضارع معروف میغد جمع مذکر غانب مصدر نکٹ ہے۔

نادی: اس نے پکارا۔ (نادی) باب مفاعلۃ سے فعل ماسی معروف، سیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مُنادَاةً ہے۔

۵۱ لَاتُبْصِرُونَ : تم لوگ دیکھتے نہیں ہو۔ (لاَتُبْصِرُونَ) باب افعال سے فعل مضارع منفی ، سیند جمع ندکر حاضر ، مصدر اِبْصَارٌ ہے۔

۵۲ مَهِین: بے حیثیت، بے عزت، مَهَانَةٌ مصدر سے فَعِیل کے وزن پرصفتِ مشہد ہے۔ باب کرم سے استعمال ہوتا ہے۔

الآیکاد یبین: وه قریب بیس ہے کہ بیان کرے۔ یعنی وه قوت بیانیہ بیس ہے ، بیان کرے۔ یعنی وه قوت بیانیہ بیس ہے ، کہ بیان کرے۔ یعنی وه قوت بیانیہ بیس ہے ، کہ بیان کر اور کھنا اور معالی ہے ہے ، بیاب معدد کو ڈے (یبین) باب تعلی مضارع معروف ، صیغہ واحد فدکر غائب ، مصدر اِبانَة ۔ باب افعال سے فعل مضارع معروف ، صیغہ واحد فدکر غائب ، مصدر اِبانَة ۔ کہ اُلْقِی : وه ڈالا گیا۔ (اُلْقِی ) باب افعال سے فعل ماضی مجبول ، صیغہ واحد فدکر غائب ، مصدر اِلْقَاء ہے۔ عالی ہے مصدر اِلْقَاء ہے۔

۵۳ اَسُورَةٌ: كُنَّان، واحد: سِوَارٌ ہے۔

مُقْتَوِنِيْنَ: قطار بنائے ہوئے۔صف بائد ہے ہوئے۔ باب افتعال سے اسم فامل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد مُقْتَوِنٌ اور مصدر إِقْتوَ انَّ ہے۔ اس کے معنی ملنا۔

استخف قُوْ مَهُ: اس نے (فرعون نے) اپن قوم کی عقل کھودی، لینی اس نے اپن قوم کی عقل کھودی، لینی اس نے اپن قوم کو بے وقوف بنایا۔ (استخف ) باب استفعال ہے فعل ، ضی معروف، صیغہ واحد ذکر عائب، مصدر استخفاف ہے۔

استفوْ فَا: ان لوگوں نے ہم کو غصہ ولایا (اسفُو ا) باب انعال ہے فعل ، ضی

تنابر معروف میغند جمع مذکر غائب مصدر ایسات (نا) همیر جمع متکلم مفعول به معروف میغند جمع متکلم مفعول به انتقام نا جمع نی برادی و (انتقام نا) باب افتعال سے فعل ماضی معروف میغند جمع متکلم مصدر انتقام ہے۔

۵۵ مدافی کی گزیر سریز جمع متکلم مصدر انتقام ہے۔

۵۷ مدافی کی گزیر سریز جمع شخال ند (مدافی ) کرمعنی مقتد مین اور گزیر سر

۵۷ سلفًا: گئُرُرے۔ ترجمہ شیخ الہند (سَلفٌ) کے معنی مقتد مین اور گزرے برو کے الہند (سَلفٌ) کے معنی مقتد مین اور گزرے بورک بورک اللہ بورک اللہ باب نفر سے مصدر بھی ہے۔ مصدری معنی گزرنا۔

۵۵ یَصِدُّوْ نَ: وولوگ چلائے گئتے ہیں۔ (یَصِدُّوْنَ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر صَدِیْدٌ ہے۔

۵۸ جَدَلاً: جُسَّر ہے کی وجہ ہے۔ باب سمج ہے مصدر ہے۔ مفعول لذہونے کی وجہ ہے۔ باب سمج ہے مصدر ہے۔ مفعول لذہونے ک

۵۸ خصمون: جھر نے والے ،جھرالو۔اس کاداحد: خصم ہے۔

۲۰ یکٹ کُفُوْ نَ: وہ لوگ بعد میں رہیں۔ وہ لوگ جانشین بنیں (یکٹ کُفُوٰ نَ) ہاب نصر سے نعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر عائب ،مصدر خِعلافاۃ ہے۔

۱۱ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ: قيامت كَنْ اللَّهِ الْمِي علامت، نَثَالَى (السَّاعَةُ) كَ معنى قامت ـ

لاَ تَمْتُونَ أَنَّمَ لوگ برگزشك مت كرو\_(لاَ تَمْتُونَ ) باب افتعال سے فعل نهى، بانون تاكيد تُقيله ، صيفه جمع مذكر حاضر ، مصدر إمْتِوَاءْ ہے۔

لایک اُنگُرهٔ: وه (شیطان) تم لوگوں کوروک نه دے۔ (لایک اُنگر) باب نصر سے فعل نبی یانون تا کید تقیلہ صیغہ واحد ند کرغائب ، مصدر صدّ ہے۔ (گیم) شمیر جمع ند کر حاضر ، مفعول یہ ہے۔

الا البيّنتِ: نشانيال، مجرز \_\_واحد: بيّنة م

10 اَلْاَحْزَابُ: فرقے ، گروہ ۔ واحد: جزّب ہے۔

هَلْ يَنْظُولُونْ فَ: وه لوك نبيس انتظار كررب بين (هَلْ) يبال برتفي ك ك

ميت نها ہے (يَنظُوُونَ) باب تصريح على مضارع معروف، صيغه جمع مُدَّرَ مَا بُب، مصدر نظر ہے۔

بغَتُهُ: اجا تك، يكا يك حال واقع مونے كى وجهدے منصوب بـ

٧٤ اللا خلاع: دوست، واحد: خليل بــــ

تُنْجُبُوُ وْ فَيْ بِهِمْ لُولُولِ كَي عِرْتِ كِي جِائِكَ كَيْ يِهِمْ لُولُولِ كُوخُوشِ رَكِي جِائِكَ كَا\_ باب سمع سے فعل مضارع مجبول ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، مصدر خُنور ہے۔

يُطَاثُ: وه تَهما ياجائے گا۔اس كادور جلا ياجائے گا (يُطَافُ) باب تصر سے فعل مضارع مجہول ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر حکو ف اور طوَ ال ہے۔

اے اصحاف:رکابیال،واحد:صَحْفَة ہے۔

اکو اب: گلاس، جام، آبخورے دواحد: گوٹ ہے۔ 41

مَا تَشْتَهِيلِهِ: جس چزكو (ول) عاب- (مَا)الممموصول ب- (تشتهيلي) باب انتعال ہے فعل مضارع معروف،صیغہ داحدمؤنث یا ئب،مصدر

السُّتهاء (٥) ضمير واحد فدكر عائب مفعول به ب-اس كامرجع: لفظ ما ب-تَلَذُّ الْأَغْيُنُ أَيْكُ مِي لذت يائيس كى - (تَلَدُّ) باب مع سے فعل مضارع

معروف، صیغہ واحدمؤنث غائب، مصدر لَذَّ ہے (اَغَیُنّ ) کے معنی آتھ جیں،

٢٧ أور ثُتُمُوها بم لوك اس جنت ) كوارث بناوي كي التراك اس ك ما لك بناديئ كُرُاوْدِ تُتُمُوْ ) بياصل ميں اُوْدِ تُتُم ہے۔ اِس ميں ميم ك بحدداؤزا كده ہے۔جومیم جمع كونمير وغيره كےساتھ ملانے ہے وقت بڑھا دیا

۵۷ الأيفتور وو (عذاب) ما كالبيس كياجائ كار الايفتور) باب تفعيل مناس مضارع مجبول ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدر تفینیو ہے۔

منلسون مایون، ناامید، ابلاس مصدرے اسم فاعل جمع فدکرس لم ہے۔ اس کا واحد: مبلس ہے۔

22 فَادُوْا مَهُ لُوكَ إِبِكَارِينَ كَدِينَ مَا مَاضَى بَعْلَ مَضَارِعٌ كَمَعْنَ مِينَ ہِدِ مَادُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللل

22 یملك ا\_مالك (مالك جبتم كداروغدكانام ب)

22 لِيَقْضِ عَلَيْنَا وه (تمهارا بروردگار) ہمارا خاتمہ کردے، لین ہم کوموت دیدے (لیقص ) باب ضرب سے قعل امر، صیغہ واحد فدکر غائب، مصدر قضاء ہے۔

ما کینون : نظیر نے والے، ہمین درینے والے لیعنی تم لوگ ہمین جہنم میں رہو گے ۔ نداس سے نکلو گے اور ندمرو گے ۔ مکٹ مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر سے اسم نام ہے۔ واحد : مَا ہُکٹ ہے۔

42 أَبْرُ مُوْ ا الن لوَّلُول فِي مِضبوط كيا-الن لوگول في بخته كيا (أَبْوَ مُوْا) باب أفعال المعالى معروف معيفه جمع مدَّرعًا مُب مصدر أَبْوَ المَّهِ المَّارِ المُواهِ

29 مبر مون منبوط کرنے والے ، پختہ کرنے والے کھیرانے اور مطے کرنے والے ۔ مثیر ان اور مطے کرنے والے ۔ ان والم مصدرت اسم فاعل جمع مذکر سمالم ہے۔ واحد : مُنوم ہے۔

۸۰ یک مسبون وه لوگ گمان کرتے ہیں۔وه لوگ بھے ہیں (یک مسبون) بب معدد معروف ہسیفہ جمع مذکر غائب مصدر جسسان ہے۔

۸۰ سرکھ ان کا بھید،ان کاراز (بسر ) کے معتی بھید،راز ہے:اسوار ہے۔

۱۰ نجولیهم ان کامشوره ان کی سرگوشی (نیجوای) کے معنی سرگوشی مشوره و

۱۳ فلکر هم تو آپ ان کو تیجوڑ دیجے۔ اس کے شروع میں فاءعطف کے نے اس کے سرو فر ت ۔ ۔ ۔ (در ) باب من سے علی امر ، سیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدرو فر ت ۔

۸۳ حَتَّى يُلاَقُوْا: يهان تك كه وه لوگ ملاقات كري - (يُلافُوا) باب مفاعلة يي فعل مضارع معروف ، صيغة جمع مذكر غائب ، مصدر مُلافًاة ب-

۸۳ یو عَدُوْنَ :ان لوگوں سے وعدہ کیاجا تا ہے۔ (یُوْعدُوْنَ ) باب ضرب سے فعل مضارع مجبول ،صیغہ جمع مذکر غایب ،مصدر وَغدٌ ہے۔

۸۷ کُوفَکُونَ: وہ لوگ پھیرے جارہے ہیں۔ وہ لوگ الٹے جلے جارہے ہیں ا (بُوفَکُونَ) باب ضرب سے فعل مضارع مجبول، سیغہ جمع ندکر نائب، مصدر اَفْكُ وَ اَلَّا وَرَافُكُ ہے۔

۸۹ اصفے: آپ در گزر سیجے۔ لین آپ ان کی طرف سے قوجہ ہن ہیں۔ (اصفے )باب فتح سے فعل امر، صیغہ واحد ندکر حاضر، مصدر صفح ہے۔

### بىم الله الرحمان الرحيم سُورَةُ اللهُ خَمان

بیسورت کلی ہے، اس میں انبجائ آیتیں اور تین رکوئ ہیں۔

معنی رات ہے۔ (لبلہ ) کے

معنی رات ہے۔ (مار کہ ) باب مفاعلۃ ہے اسم مفعول واحد
مؤنث ہے۔

مؤنث ہے۔

۳ مُنْدِرِیْنَ: وَرائِے والے انْدَارٌ مصدرے اسم فاعل جمع نَدَرَ سالم ہے۔ اس کا واحد: مُنْدِرٌ ہے۔ ایفوق اس کا (بر محکمت والے معاملہ کا) فیصلہ کیا جاتا ہے۔ (یفوق) ہاب نفر اور ضرب نے معارع معروف مجہول میغدوا حدند کرغائب مصدر فوق اور فرق قان ہے۔

ے موقینین: یقین کرنے والے ایفان مصدرے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔اس کاواحد: موقین ہے۔

۱۰ اِرْ تَقِبْ: آبِ انظار ﷺ (اِرْ تَقِبْ) باب افتعال عن فعل امر ، صيغه واحد ندكر حاضر ، مصدر اِرْ تِقَابٌ ہے۔

يغشى النّاس. وه ( دهوال ) أو گول پر تيما جائ گا۔ ( بغشى ) باب تع تفل مضارع معروف بصيغه واحد مذكر ما ب مصدر عشي ہے۔ النّحشف: آپ كھول ديجئے۔ آپ دور كرد يجئے۔ (اِنْحشِفَ) باب ضرب سيم المعنف م

۱۳ الذِّ كُونى: نفيحت، يادد باني ـ

تو گوا: ان لوگول نے پیٹے پھر لی۔ان لوگول نے اسراٹ کی (تو آو) ہب تفعل سے معلی ماضی معروف میغہ جمع مذکر غائب،مصدر تو کے جواص میں تو گئی ہے۔

ا كالشفوا العذاب عذاب كو كلولنه والدعذاب كوبائد والدراك وبالده والدراك وبالده والدراك وبالده والدراك وبالده والدراك وبالده والمدون والمنطق وا

۱۷ نبطش بهم پکڑیں گر نبطش) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیفہ جمع متنکلم بمصدر بیطش ہے۔

۱۲ مُنتَقِمُونَ: بدله لينے والے لينئي سزادينے والے انبِقَامُ مصدرے سم فاعل جمع ندکر سالم ہے۔اس کا واحد: مُنتَقِمٌ ہے۔

ا فَتَنَّا: ہم نے آزمایا۔ (فَتَمَا) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متنگلم، مصدر فَتَنَّاور فَتُو لَّ ہے۔

۱۸ اَدُوْ آلِلَی تم میرے حوالہ کردوئم میرے سپر دکردو۔ (اَدُوْ ۱) باب تفعیل اُدُوْ آلِلی تم میرے سپر دکردو۔ (اَدُوْ ۱) باب تفعیل کے اُنہ کی امر ، صیغہ جمع تدکر حاضر ، مصدر تنادیکہ ہے۔

۱۹ لَا تَعْلُوْ ا: ثَمْ سَرَشَى مُهُرُو۔ (لَا تَعْلُوْ ۱) باب نَفْرِ ہے فَعَل نَهِي ، صِيغَه : ثَمْ مُدُرِ حاضر ، مصدر عُلُوِّ ہے۔

۲۰ عُذْتُ مِیں نے بِناہ لی۔(عُذْتُ) باب نصرے علی ماضی معروف، سیغہ واحد مشکلم، مصدر عُوْذُ ہے۔

اَنْ تَوْجُمُونَ لَهُمْ لُوكَ جُهُوكُوسَنَكَ الركرو\_ (اَنْ تَوْجُمُوا اباب المر فعل مضارعٌ معروف، سيغه جمع يُذكر حاضر، مصدر رجْمٌ ہے۔ ان الحد ب آبت نبہ اوجہ ت نون جمع گر گیا ہے (نِ) اصل میں نبی ہے۔ اس میں نون وقالیہ کے ابعد مائے مشکلم مفعول ہدہ۔

اغتز لون تم لوگ مجھ سے الگ ہوجاؤ۔ تم لوگ مجھ سے الگ رہو، یعنی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ (اغتز لوا) باب افتعال سے فعل امر، صیغہ جمع ندکر حاضر، مصدر اغتز ال ہے۔ (ن) اصل میں نبی ہے۔ اس میں نون وقا یہ کے بعد یائے مشکلم مفعول ہے۔

۲۳ مُتَبَعُونَ: بیجیائے ہوئے۔ تعاقب کئے ہونے۔ اِتّباع مصدر سے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُنتَع ہے۔

۲۳ رَهْوَ ا: تَتَهَا ہُوا۔ تُقْبِرا ہُوا۔ ساکن۔ یہ باب نصر ہے مصدر ہے، اس کے معنی دریا کا ساکن ہونا۔ دریا کا تقبیرنا۔

۲۵ جَنْتِ:باعات، واحد: جَنَّة بـــ

٢٥ عُيوْن جشيء واحد:عين ي

٢٦ أَرُو عِ: كَلَيْمِينَال، واحد زَرْعٌ ہے۔

٢٥ لَغُمَةٍ أَرام كاسامان . (مغَمَةٌ ) كَمْ عَيْ خُوش حالي ، أسود كل .

12 فَكِهِبْن. خُوش رہنے والے، خُوش ہونے والے، لذت حاصل كريہ والے وكاهة مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر سالم ہے۔ واحد: فاكة ہے۔ باب من سے استعمال ہوتا ہے۔ مصدری معنی خوش طبعی كرتا۔

اُوْرَ ثُنَهَا: بهم نے ان (چیزوں) کاما لک بنادیا۔ (اَوْرَ ثَنَا) باب افعال سے افعال ماضی معروف ،صیغہ جمع متکلم ،مصدر اِیْواٹ ہے (ھا) ضمیر واحد مؤنث

۔ یت سانا نب مفعول بدہے۔

ا عا بنگت وہ ( آسان اور زمین ) نہیں روئے۔(ما بنگٹ) باب ضرب است فعل ماضی منفی ، سیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر بنگاءً ہے۔

۲۹ مُنظرین: ڈھیل دیئے ہوئے ، مہلت دیئے ہوئے۔ انظار مصدرے اسم مقعول جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُنظر ہے۔

۳۰ المهين رسوا كرنے والا ، ذليل كرنے والا ۔ اخانة مصدر ہے اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ باب افعال ہے استعمال ہوتا ہے۔

ا الْمُسْرِفِينَ: حدے بڑھ جائے والے۔اسْوَاف مصدرے اسمِ فاعل جمع مذکر سالم ہے۔واحد: مُسْوِق ہے۔

المنحتون في ان كول بني اسرائيل كو) پسندفر مايا - بهم ني ان كوفوقيت عطافر مائي - (الحنون ) باب افتعال سے فعل ماضى معروف ، صيغه مع منظم، مصدر الحنياد ہے۔

سب بلوا مبین صرح انعام، کلامواانعام (بلائم) کے معنی انعام (مبین) کے معنی واقع مرح محل موارد ابائی مصدر ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب افعال سے استعال ہوتا ہے۔

۳۵ مُنشوِین: دوبارہ زندہ کئے ہوئے۔ انشار مصدرے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔ داحد: مُنشوہے۔

تُسَعِ : تَبِعُ ، يمن كے بادشاہ كالقب ہے۔ اس كى جمع : تبانعة ہے۔ يہاں تع سے مراداسعد الوكرب بن مليك ہے (تفيير مظہرى) ايك روايت ميں ہے كتم لوگ تبع كو بُر امت كبوراس لئے كدوہ اسلام لے آيا تھا۔ لا نفنہ مہ لگ : كو أردہ سرہ : كام نبور آ برگا۔ (لائفنہ ) بار افعال ہے۔

لاَ يُغْنِي مُولِلِّي : كُولِي دوست كام بين آئے گا۔ (لاَيُغْنِي) باب افعال سے فعل مضارع منفی ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر اِغْنَاءٌ ہے۔ اس کے معنی

ي: الداركر نا كافي بونا (مولّى) كي عني دوست مرقبل - بنع مو الني في

مه المنظوم سيند كا ورخت، أن كوتفو برجم كية بيا- جهنم كرا المنطوع المنظوم سيند كا ورخت، أن كوتفو برجم كا المن ورخت كا المام من المن كالفصيل باره (٣٣) سورة صافات آيت المن المن المنظوم المناه المن المنظوم المناه المنظوم الم

الاثيم. كذار في أثماء ب-

الْهُ هُلِ تَيْلِي كَيْ تَكِيدِتْ ، يَكِصلا بهوا تانبار

یغلی. وه جوش مارے گا۔ وه کھوٹے گا۔ (یغلی) باب ضرب ہے تعل مضارع معروف سیندواحد ڈرکر غانب مصدر علی ہے۔

۱۷۷ کی فلکی افی سے کھولتے ہوئے پانی کے جوش مار نے کی طرت تیز سرم پانی سے جوش مار نے کی طرت تیز سرم پانی سے کھوٹ جوش مارٹا۔ (علی ) باب ضرب سے مصدر ہے، معنی جوش مارٹا۔ (حدیثہ) تیز ارم بیانی کھولتا ہوا یانی جمع خدمانہ ہے۔

ے اغتلوٰ ہ تم اس و تصینو تم اس کو دخلیل کر لے جاؤ (اغتلوٰ) باب شرب اغتلوٰ ہ تم اس کو تحکیل کر لے جاؤ (اغتلوٰ) باب شرب سے تعلیٰ امر، صیغہ جمع پر حاضر، مصدر عقل ہے۔ اس کے معنی تحق سے سے تعلیٰ اور فاعد مذکر بنائب مفعول ہے۔

سَوْ آءِ الدَّحجيم روز يُ كا درميان، دوز يُ كا يَرُول نَكِي . (سوَ آءٌ) كَ معنى، درميان. (جَحيم) كِمعنى دوز يُ -

ا صبو اہتم اوگ (ان کے سرکے اوپر بہاؤ) تم اوگ (اس کے سرکے وپر)
اور (طبقو ا) باب نصرت فعل امر ، سیخہ جمع مذکر حاضر ، مصدر صت ہے۔
افق تو جکھ۔ (فف) باب نصر سے فعل امر ، صیخہ واحد مذکر حاضر ، مصدر

( گئتم ) تمترون تم لوگ شک کرتے تھے۔ ( گنتُم تمسون ) بب افتعال نے فعل ماض استمراری مصیعہ جمع مذکر عاضر،مصدر المتواء ہے۔

201 آیت نمبر مقام آمین امن والی جگه\_(مَقَامٌ) کے معنی جگه، جمع: مقامات ہے۔ (اَمِینَ) کے معنی امن والا۔ اَمن ہے فَعِیلَ کے وزن پر صفت مشہ ہے۔ أَجْنَتِ بَاعَات واحد: جُنَّة بِ-عُيو نو: جشم، واحد غين ب يَلْبَسُونَ: وه لوگ پہنیں گے۔(یَلْبَسُونَ) باب سمع ہے قعل مضارع معردف،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر کبس ہے۔ استنگس:باریک ریشم۔ ۵۳ استبوق:موثاريتم مُتَقَبِلِينَ: آمنے سامنے، أيك دوسرے كے سامنے، تَقَابُلٌ مصدر سے اسم فعل جمع مذكرسالم ب- واحد: مُتقابِل ب- تقابُل كمعنى إيك دوسرك کے مقابل ہونا۔ ذَوَّ جنهم: ہم ان كا نكاح كرديں كے۔ ہم ان كابياه كرديں كے، بيعل مضى، مضارع كے معنى ميں ہے۔ (زوجند) باب تفعيل ہے فعل ماضي معروف، صیخه جمع متکلم،مصدر تؤویج ب- (هُمْ) عمیر جمع مذکر نائب، مفعول بہے۔ مُحور عِین بری منگھوں والی حوریں۔(مُحورٌ) کے معنی حوریں جنت کی عورتین، واحد: حوز اء ہے۔ (عین ) کے معنی بری آنکھوں وائی عمرتیں، خويصورت آنگھول والى عورتيں ـ واحد:غيناء ـ ہــ يَدْعُوْنَ: وه اوگ مُنْكُوا نَيْنِ كَ\_ (يِدْعُوْنَ) باب تقريب فعل منهارع معروف ،صيغة تأمَّدُ كرعًا نب مصدر دُعَاءً ہے۔ فا كِهَةِ ميوه - جُمع : فواكه بـــ

۵۵ اهنین مطمئن ہونے کی حالت میں۔ بےخوف ہونے کی حالت میں امل

آیت نبر مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: امِنْ ہے۔

۵۲ و قدم اس نے (اللہ تعالی نے )ان کی حفاظت فرمائی۔ اس نے (اللہ تعالی معروف، میغہ واحد فی ان کو بچالیا۔ (وقی) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد

نذكرعا نب مصدروقاية بـــ

۵۷ یَتَذَکّرُونَ: (تاکه) وه لوگ تقیحت حاصل کریں۔ (بَتَذَکّرُونَ) بب تفعل ہے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر قائب ،مصدر تَذَکُرٌ ہے۔

۵۹ اِرْ تَقِبْ: آبِ انظار سَجِيّ - (اِرْ تَقِبْ) باب انتعال عظام ، صيغه واحد ندكر حاضر ، مصدر اِرْ تِفَابٌ ہے۔

۵۹ مُوْتَقِبُوْنَ: اسْطَار كرنے والے اوْتِقَابٌ مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر سالم ہے ـ واحد: مُوْتَقِبٌ ہے۔

### بم الله الرحمٰن الرحيم سُورَةُ الْحَاثِيةِ

سورة جاثيه كلى ہے۔اس ميں سينتيس آينتيں اور جارر كوع ہيں۔ آين اور چيرات اہے۔(يَبُثُ ) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر بنتے ہے۔

ا دَآبَةِ: جِوبابيه جانور يمع: دَوَآبُ ہے۔

اَحْیانُ اَس نے (زمین کو) زندہ کردیا۔ لیعنی زمین کوتر و تازہ کردیا۔ (احدا) باب افعال سے قل ماضی معروف مصیغہ واحد مذکر غائب مصدر اخیاء۔

بعُدَ مَوْتِهَا.اس (زمین) کے مرنے کے بعد، لینی زمین کے ختک ہونے کے بعد، مَوْتُ مصدر باب نصراور مع سے استعمال ہوتا ہے اور ایک توں یہ ين مراح كرباب فضل يفضل عاستعال موتا ب-

تصویف الریاح: ہواؤں کا بدلنا۔ (تصویف) ہاب تفعیل سے مصدر سے۔ (الریاح) کے عنی ہوائیں۔واحد ریح ہے۔

۸ فیصیر: وه ضد کرتا ہے۔ وہ اصرار کرتا ہے۔ (بیصیر) باب افعال سے فعل مضارع معروف ،سیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر اِحسو از ہے۔

۸ مستکیو انتکبر کرنے والا تکبر کرتے ہوئے۔ باب استفعال سے اسم فامل واحد مذکر ہے۔ حال ہوئے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اِتَّخَدُدَهَا هُنُو وَاسِ (آیت) کا فداق بناتا ہے۔ وہ اس (آیت) کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہ جواب شرط واقع ہے۔ (اتَّخَدُ ) باب افتعال ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مُدکر نائب، مصدر اِتّخاذُ (ها) ضمیر واحد مؤنث غائب، مفعول اول ہے۔ (هُزُو ًا) مفعول ثانی ہے۔ باب سمع اور فتح ہے مصدر ہے۔

ا من وَرِ أَنْهِمْ: ان كَ آكَ-لَفظ (وراءً) الشدادين سے ہے۔ يمنی دو متنا أنتن كے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس كے متن أسكاء، پیچھے،

۱۰ لَا يَغْنِي: وه كَامْ بِينَ آئِ كَار (الأَيْغُنِي) بإب افعال مَ قَعَل مُفَارِنْ مَنْ ، وه كَامْ مُفَارِنْ مُنْ ، وه كَامْ مُفَارِنْ اللهُ عُنِي ) بإب افعال من قطل مُفارِنْ مُنْ وه و مُنْ مُفَارِنْ مُنْ وَمُاء وَمُنْ وَمُونَا وَمُنْ وَمُونَا وَمُنْ وَمُاء وَمُنْ وَمُونَا وَمُنْ وَمُؤْمِنَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُنْ وَمُونَا وَمُنْ وَمُونَا وَمُؤْمِنَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمِلُونَا وَمُعْمِلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمِلُونَا وَمُعْمِلُونَا وَمُعْمِلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمِلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمُلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمَلُونَا وَمُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا وَمُعْمُلُونَا مُعْمُلُونِ وَمُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونِ وَمُعْمُلُونَا مُعْمِلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونِ وَمُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونِ وَمُعْمُلُونِ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونِ والْمُعُلِقُلُمُ مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلُ

رِ جُوْ ِ بَحْتَى ، بالا مصيبت.

السخّو للكم ال تربيار ما تالع كردياس تيمهار ما كام ين يكاديا

سے ہے (سیخبر) باب تفعیل سے قعل مانٹی معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مسدر انٹ حیز ہے۔

ا لنبتغوا اتا كهم تلاش كرواس كشروع مين لام تعليل كي وجدي ون بن المستغوا الم تعليل كي وجدي ون بن المستغوا الم المتعال مقارع معروف بعين بن المتعالم مقارع مصدر الميتغالات المتعالم مقارع المتعالم مصدر المتعالات المتعالم المتعال

۱۲ فضله: اس کافضل، اس سے مراد القد تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا رزق ہے۔ (فصل کے معنی بخشش، احسان۔ باب بھرادر کی سے مصدر ہے۔

۱۹۷ یغفروا وولوگ درگزرکریں۔جواب امرکی وجہ سے حالت جزم میں نون آئی ما مارکی وجہ سے حالت جزم میں نون آئی ما قط ہو گیا ہے۔ (یغفروا) باب ضرب سے فعل مضارع مجزوم اسیفہ جن مذکر ما نب المصدر مغفر قصد۔

الآیو بجون فرولوگ امیر نبیل رسیختا بیل بینی وه اوگ ڈریئے نبیل ہیں۔
الآیو بجون فرائیل بیل اسیم نبیل رسیختا بیل بینی وه اوگ ڈریئے نبیل بیل بیل مضارع معروف ، صیغه بین فرکر غائب،
السیم جاذبین ) باب نصر ہے فعل مضارع معروف ، صیغه بین فرکر غائب ،
المصدر در جائیت )

۱۱۳ کانوا یکسبول وولوگ ممل کرتے منتے۔ (کانوا یکسبول) باب نند ب سے انتخاب مائنی استمراری مسیند جمع ندکر غائب مصدر کسٹ ب

من اسمآء جوتنص براتمل کرے گا۔ (اَسمآء) باب افعال سے تعلی ماضی معروف بصیغہ واحد مذکر غانب مصدر اِسماء قَبَ

الما الميت بهم مولى بالتمن ، والشح الملك رواحد بينة الم

الما معبا مینی منته به آپی کی نفید کی وجہ ہے ، بیتر کیب بینی مفعول لہ ہے ، ( معنی ) معرف مینی کرنا ، مرشی کرنا ، نافر مانی کرنا ۔ باب ضرب ہے مصدر ۔ . . المرابع المفضى وه فيصله كرے گا (يَقْضِى) باب ضرب سے فعل مضارع معروف المرابع معروف المرابع معروف المرابع معروف المرابع معروف المرابع معروف المرابع معروف معروف المرابع ا

لَنْ يَغْنُو ا : وه لوگ ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ (لَنْ يَغْنُو ا ) باب افعال سے انعل مضارع تفی تاکید لین میغید جمع مذکر غائب مصدر اغناء ہے۔

١٩ أَوْلِياءٌ. دوست، واحد: وَلِيَّ ہے۔

۲۰ بَصَا بَوْ روش وليليل وانائى كى باتيل وانش مندى كے اسب ب واحد بَصِيْرَةٌ ہے۔

اجتو خواالسیان ان ان او گول نے برے کام کے۔ (اِجنو کوا) باب انتعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر اِجیوائے ہے۔ معنی کمانا، کام کرتا۔ (اَلسَیانَ ) کے معنی برائیاں۔ واحد: سَیِنَة ہے۔

سو آء می خیاهم و مماته فی برابر ہوجائے ان کا جینا اور ان کا مرنا۔
یعنی ان سب کا جینا اور مرنا کیسال ہوجائے۔ (مَحْیاً) کے معنی جینا، خیاقہ کے مصدر میسی ہے، مسلم نول کے مصدر میسی ہے، مسلم نول کا جینا اور مرنا کی مطلب سے مصدر میسی ہے، مسلم نول کا جینا اور مرنا کی اس کا مطلب سے کہ مسلمان جس طرح د نیوی زندگی میں لذتول اور راحتول سے لطف اندوز نہ ہوئے، اسی طرح مرف کے بعد بھی ان چیزول سے محروم رہیں۔ اور کا فرول کا جینا اور مرنا کیسال ہوجائے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ کھار جس طرح د نیوی زندگی میں میش کیسال ہوجائے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ کھار جس طرح د نیوی زندگی میں میش و مشرت کے ساتھ رہیے ہیں۔ اس طرح مرف کے بعد بھی میش و عشرت کے ساتھ رہیں۔ بہال استفہام انگاری کے طور یرذ کر کیا تیا ہے۔

سینه لیمنی مجرم اور غیر مجرم دونول کو دنیا اور آخرت میں برابر کر دیا جائے ایسا ہر کر نبیں ہوسکتا۔

۲۱ یک خنگ مُون : وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ (یکٹ کُمُون) باب نصرے فعل مضارع معروف مصیفہ جمع مذکر عائب مصدر حُکم ہے۔

۲۲ لِتُخُونی تا کراس کو (ہرخص کو) بدلہ دیا جائے۔ (لِتُخُونی) اس کے شروع بیس لام تعلیل ہے (تُخُونی) فعل مضارع مجہول ، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر جوزاء ہے۔

اِتَّخَذَ اِلْهَهُ هُو يُهُ اللهِ فَا يَا خدا النِي خوا النِي خوا اللهِ كوبن ليا (اِتَّخَذَ)

باب افتعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد فدکر غائب، مصدر اِتِخَاذَ

ہے (اِللهٔ) کے معنی معبود، خدا۔ جمع: الله قدے۔ (هَوَّى) کے معنی خوا اس نفسانی۔ جمع: اَهْوَاءً ہے۔

٣٣ غِشْلُوَ أَهُ: برده، وه چيزجس كسي كودُ هانپ لياجائے۔

٣٣ الدهو : زمانه وقت ، جمع : دُهُورٌ ہے۔

۲۸ جَاثِیَةً: گَفُنُوں کے بل جیٹنے والی ، زانو کے بل جیٹنے والی ، بُحثُو مصدر سے استعمال ہوتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔

۲۸ تُدْعَنی: وہ (لینی ہر جماعت) بلائی جائے گی۔ (تُدُعَی) باب نصرت میں مصدر دُعَاءً ہے۔ مضارع مجہول واحدمؤ من عائب مصدر دُعَاءً ہے۔

۲۹ کینا: ہمارا دفتر۔ (کتابٌ) کے معنی کھی ہوئی چیز۔ بیبال اس کا ترجمہ '' دفتر'' کیا گیاہے۔ کیٹ کی اینطق وہ بول رہا ہے۔ (ینطق) باب ضرب سے معل مضارع معروف. ۲۵ صیغه داحد مذکرغائب،مصدر نطق ہے۔

كُنَّا نَسْتَنسِنحُ: بم لكهوات يقي بم لكهوارب يقي (كُمَّا يستسب) باب استفعال عنظل ماضي استمراري ميغدي متكلم مصدر استنساح

مُ مُستيفِقِنِينَ: يقين كرنے والے باب استفعال سے اسم فاعل جمع مذكر سالم بـال كاواحد: مُسْتَيْقِنَ بــ

٣٣ أبدَ اللهم : ان كرامة فاهر بوجائكًا ، يرضاري كمعنى من سرابدًا) یاب نصرے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غانب ،مصدر بلڈو ہے۔

٣٣ كاق بهم وه (عذاب) ان كوتهر الحكام يمضارع كمعني مير ي ( حَاقَ ) باب ضرب ہے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر یٰ نب ،مصدر

غَوْتُكُمْ:اس نے (وٹیوی زندگی نے )تم کودھو کے میں ڈال دیا (غوت) باب نصر سے فعل ماضی معردف ،حییغہ واحد مؤنث غائب ،مصدر غُرود ہے (گئم)ضمیرجمع مذکرهاضر،مفعول بدہے۔

ا پستعتبون: ان لوگوں ہے راضی کرنے کوطلب ( نہیں ) کیا جائے گا۔ یعنی النالوگول کواس کا موقع نہیں دیا جائے کا کہ تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کوراضی كركيل-(يُسْتغتبُون) بإب استفعال سنة مخل مضارح مجبول، سيغه أن ندكريائب، مصدر إسْتِعْتَابِ ہے۔ ٣٧ الكِبْرِيَاءُ: بِرُائَى، بِزرگى۔



## بم الله الرض الرحيم خمّ بإره (٢٦) سُوْرَةُ الْأَحْقَافِ

سورة احق ف بلی ہے۔ اس میں کل پینینیس آیتیں اور جارر کوع ہیں۔ آنت نبر ان ذرو اور اور اور ایس کے اندو وال باب افعال ہے فعل ماضی مجبول ، ان اللہ برق مرکز مائی مصدر اِنْ ذَارِ ہے۔

م اَدُونِی بَمُ اوَک جُے کو دکھا! ؤ۔ (اَدُوا) باب افعال سے فعل امر، صیغہ جمع فدکر حاضر، مصدر ازاء قُب (نبی )اس میں نون وقاب کے بعدیا ہے مشکلم

مفعول بهيب

اینتونیی به کتنب تم اوگ میرے پاس کوئی کتاب الاؤ۔ (اینتوا) باب ضرب نے فعل امر بسیغہ جمع ذکر حاضر ،مصدر اثنیان ہے۔ (بنی) نونِ دقامیہ کے بعد یائے متعلم مفعول بہ ہے، با چرف جرکی وجہ سے متعدی ہوگیا ہے۔ اُٹٹو ق مین علم بمنقول علم بمنقول مضمون ۔ کوئی علم جو چلا آتا ہو۔ (افارة) وہ بات جو اُن ہوتی ہی ہو۔

۵ اضل زیاده مراه منالل مصدرت اسم تفسیل ب- باب ضرب مد استعمال ۱۶ تا م

الأيستجيب: وه جواب بين و عالم وه كبنا بين ما في الايستحث الماسة فعال في المنظم المنظم

آیت نمبر (ہ) شمیر واحد مذکر غائب مفعول بہے۔

تُفِيضُوْنَ : ثَمَ لُوگ مشغول ہوتے ہو۔ (تَفِيضُونَ ) باب افعال ہے فل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر اِفَاصَہ تے۔

بدُعًا: نیا، انو کھا۔ فِعٰلُ کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔

مآاَدُرِی علی بیل جانتا ہوں۔ (مَآادُرِی) بابضرب سے فعل مضارع منفی جینعہ واحد مشکلم مصدر دِرَایَة ہے۔

اَرَءَ يَتُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبِرُونِي كَمْعَىٰ مِيل ہے۔ (أ) بهمراهٔ استفہام (زَءَ يَتُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اِفْكَ قَدِيْمٌ: بِرانَاحِمُوتْ ـ (اِفْكَ) كَمْعَىٰ حِمُوتْ ـ (قَدِيْمٌ) كَمْعَیٰ بِرانا قَدَامَةٌ مصدر سے فعیل کے وزن برصفت مشہر ہے۔

۱۳ اِسْتَقَامُوْا: وه لوگ جےرے۔ (اِسْتَقَامُوْا) باب استفعال سے فعل ماضی معروف مصیخہ تی مذکر غائب مصدر اِسْتِقَامُةٌ ہے۔

۵۱ وَصَّیْنَا: بهم نے تکم دیا۔ (وَصَیْنَا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیفہ جمع متکلم بمصدر توصِیاتہ ہے۔

ا خرمَلَتُهُ: ال عورت (مال) نے ال کو بیٹ میں رکھا۔ (حملتُ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر حمل ہے۔ اسکو میں مشقت ، تکلیف، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

وَضَعَتْهُ ال عورت (مال) نے ال کو جنا۔ (وَضَعَتْ) باب فنح ہے خل ماضی معروف، صیغہ واحدمو ثث غائب، مصدر وَضَعٌ ہے۔ (هُ) عمیر وارید فرکر غائب مفعول یہ ہے۔

10

تينبر خمله: اس كويبيك مين ركهنا - خمل باب ضرب سے مصدر ہے۔

فصلهٔ: اس کادوده میشرانا\_(فِصَالٌ)باب مقاعلة ہے مصدر ہے۔

بلغ الشُدُّهُ: وها بِي جواني كو بَنْ كَي كيا (بَلَغَ) باب فتح ي فعل ماضي معروف، صيغه واحد مَدَ كرعًا بُب، مصدر بُلُو عُي بِ (اَشُدٌ ) كِي معنى جواني بركم ل توت،

كمال عقل كے بيں۔

اُورِٰ غُنِیٰ: آپ مجھے تو فیق دیجئے۔ آپ مجھے الہام کردیجئے۔ (اُورِٰ ع)

ہاب افعال سے فعل امر بصیغہ واحد مذکر حاضر بمصدر اِیزَ اع ہے۔ (نیٰ) اس

میں نوان وقالیہ کے بعد یائے متکلم مفعول یہ ہے۔

نَتَجَاوُزُ: ہم درگذر کریں گے۔ (نَتَجاوِزُ) باب تفاعل سے فعل مضارع

معروف معيفة جمع متكلم مصدر تنجاور يب

اُفِ انسوس، بیاسم فعل اُنحرَهٔ کے معنی میں ہے ( یعنی میں ٹا بہند کرتا ہوں ) اَتَعِدَ انبِنی: کیاتم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو، لیتنی کیاتم دونوں مجھ کوخبر دیتے ہو۔ (۱) ہمز و استفہام ہے۔ (تعِدان) بابضرب سے فعل مض رع معروف ، صیخہ تثنیہ ذکر عائب ، مصدر وَغذَہے۔ (نئی) اس میں نون و قابیہ

ئے بعدیائے مشکلم مفعول بہے۔

خَلَتِ الْقُرُونُ الْمَيْنَ كُذِرِ كُنُينَ (خَلَتُ ) باب نَسَرِ مَعْتَلِ ماضَى معروف صيخل ماضى معروف صيخه واحد مؤثث مائب مصدر خُلُونَ ہے۔ (الْقُرُونُ ) كے معنی المتیں، قرین میں دواحد قون کے احد قون کے د

بستغیش اللهٔ: وه دونوں (یعنی اس کے والدین) الله تعالی سے فریو استغیش اللهٔ: وه دونوں (یعنی اس کے والدین) الله تعالی سے فریو مروف مروف مروف مین نشتینه ندکرغائب مصدر استغاثاً تقدیم

من توائيان كي - (امن) باب افعال سي فعل امر ، صيغه واحد فدكر حاضر،

سين مصدرايمان بـــ

ا السّاطير: بسندباتين-افسائه-واعد السطورة ب-

ا یعوض او پیش کیاجائے گا۔ وہ سمانے لایاجائے گا (مُعُوض ) ہونسر ہو نے فعل مضارع مجہول مصیعہ واحد مذکر غائب مصدر عوض ہے۔

۲۰ اذْهَبْتُمْ: تم لوگ (این لذت کی چیزین) حاصل کر چکے بو (ادهبتُم) باب افعال نے فعل ماضی معروف مصیغه جن ندکر حاضر بمتدر اِذْهات ہے۔

السَّت مَتَعَتُم عَمْ الوَ كُول نَے فائدہ حاصل كيا۔ (اِسْتَمْتَعُتُم) باب استفعار اِسْتَمْتُعُتُم ) باب استفعار اِسْتَمْتُعُ عُلَى اللهِ عَمْ اللهُ وَفَى بَصِيغَة جُمْعُ لَدُرُ حاضر بمصدر اِسْتَمْتُنَا عَبِ اللهِ وَاللهِ عَمْ اللهُ وَاللهُ وَالل

الآخفاف ایسے مقامات جہاں ریت کے تو دے تھے۔حضرت ہود عدیہ السلام کی قوم (عادارم) کی بستیاں۔ واحد: خِفْفْ ہے۔اس کے معنی ریت کانو دہ جودراز اور چیجیدہ ہو۔

ا التأفِكَذَا: تاكة مم كو كيميرد بيد (لتأفيك) ال يحشروع مين المتعليل التأفيك ال يحشروع مين المتعليل بيد وفي معروف بصبغه واحد مذكرها ضرب معروف معروف بصبغه واحد مذكرها ضرب معدد أفك بيد في المتعلم مفعول بدي-

۲۲ عارضًا:بادل\_

M

۲۲ مُمْطِرُ فا: ہم پر برسنے والا۔ مرکب اضافی ہے۔ (مُمُطرُ )امطارٌ مصدر سےاسم فاعل ہے۔ (فَا) ضمیر مضاف الیہ ہے۔

٢٣ إنستَعْجَلْتُمْ عَمْ فَي جلدى ما نگا\_(استَعْجَلْتُمْ) باب استفعال عظل ١٣٠ ما نسي معروف ، صيغة جمع مذكر حاضر ، مصدر إنستِعْجَالُ ہے۔

۲۵ تُدُمِّرُ: وه (بهوا) بِلاک کردے گی۔ (تُدَفِرُ) باب تفعیل ہے تعلی مضارح معروف مصیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر تَدُمِیْوَ ہے۔ مكنهم بم ن ان وقدرت دي (مكناً) باب تفعيل سوفعل عني معروف، سيغه بمع مشكلم، مصدر تـهٰكِين ٢٠ (هم) تعمير جمع مذكر غائب، سمعًا كان بن السماع بـ البصار "أ تأكميل، واحد بَصَر ب افْنِدةَ ول، واحد فُوَّادٌ ہے۔ 14 ا فَوْ بِانًا قرب بزو يكي بَقرب. اِفْكُهُمْ ان كاحبوث ، مركب اضافي ہے۔ tA اَنْصِنُوْ ا:تُمْ لُوُّكَ خَامُونُ رَبُورِ (اَنْصِتُوْ ١) باب افعال ہے تعل امر،صیغہ 19 جع مذكر حاضر المصدر إنصات ب أيجو شكم وه (الله تعالى) تم كوبيجائے گا۔ (يُجو) باب افعال سے فعل مض رع معروف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر إنجادة به جواب امرير عطف كى وجدت حالت جرم ميں ہے۔

س کٹم یکنی: وہ (اللہ تعالی) تھکا نہیں۔ وہ عاجز نہیں ہوا۔ (کٹم یکنی) باب سمع استیعلی مصدر علی کا باب سمع سے خل مضارع نفی جحد بلم مصیفہ واحد مذکر عائب مصدر علی ہے۔ مصدر علی ہے۔ مصدر علی کہ جہنچانا ہمائے کرنا۔ باب تفعیل سے مصدر ہے۔



#### سوره محمر (صلى الله عليه وسلم)

سورة محمد (صلی الله علیه وسلم) کلی ہے۔ حضرت اقدی فخر موجودات اسرور کا سُنات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کے مختصر مبارک حالات پاره (۴) سورهٔ آل عمران آیت حضرت محمد ملی الله علیه وسلم کے مختصر مبارک حالات پاره (۴) سورهٔ آل عمران آیت سورت کا دوسرانام سورهٔ قنال ہے۔ اس میں کل اوتمیں آیتیں اور جار رکوع ہیں۔

آیت نبر افرا گفیتیم: جبتم ( کافروں سے )مقابلہ کرو۔ (گفیتیم) باب سمع سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر لِقَی و لِقاءٌ ہے۔

ضَوْب الرِقَابِ: تم لوگ ردیس مارویین آل کرو۔ (ضرب ) مصدر فعل محذوف کی جگہ میں ہے۔ اس کی اصل عبارت (اِصْبِ بُوا الرِقَابَ) ہے۔ یا فعل محذوف کی جگہ میں ہے۔ اس کی اصل عبارت (اِصْبِ بُوا الرِقَابَ) ہے۔ یا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ اس کی اصل عبارت : اِصْبِ بُوا صَدُوبَ الرِقَابُ ) کے معنی گردیس ، واحد نرقبة ہے۔ الرّقابُ ) کے معنی گردیس ، واحد نرقبة ہے۔

اِذَا الْنَحْنَتُمُولُهُمْ : جبتم ان (كافروں) كى نوب خول ريزى كرچكو۔ (اَثْحَنتُمُوْ اَ) باب افعال سے فعل ماضى معروف ، صيغه جمع ندكره ضر، مصدر اِثْنَحَانٌ ہے۔ اس كے آخر میں واؤز ائدہ ہے۔ جوشمیرو نیرہ كس تهديد سے دفتے بروھاد یا جاتا ہے۔

الله المؤخّاق: خوب مضبوط بانده لود (شُدُوْا) باب نفر سے علی امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر شَدِّ ہے۔ (اَلْوَ ثَاقَ ) کے عنی باند ھنے کی چیز جیسے ری ،غیرہ۔ جمع : وُثُق ہے۔ هُنَّا: بلامعاون مه جيمورُ دينا سيعل محذوف كامفعول مطلق ہے۔ الى كى اصل عبارت: تمنُّون عَلَيْهِم منَّا ہے (تفسير جلالين) باب نصر ہے استعال ہوتا ہے۔ اس كے معنی احسان كرنا ، ليمنی كى فركو بلامعا دضه جيمورُ دينا۔

فِلْدَ آءً: معاوضه کے کرچھوڑ ویٹا۔ یعلی محذوف کامفعول مطلق ہے۔ اس کی اصلی عبارت: تُفَادُو نَهُمْ فِلْدَ آءً ہے۔ (تفسیر جلالین) باب مفاعلة سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی فدید لے کرچھوڑ نا یعنی کسی کا فرسے مع وضہ لے کرچھوڑ دینا۔

حَتَّى تَضَعَ الْحَوْبُ أَوْزَارَهَا: يبال تَكلراني، ايج بتهيار ركود ــــ اس كا مطلب بيه ہے كہ لڑنے والے كفارلزائی كرنا بندكريں ، بيني اسلام قبول کرلیں، یا جزید ینامنظور کرلیں (مَضَعُ ) باب فتح ہے فعل مضارع معروف، صیغہ واحدمو نث غائب، مصدر و ضغہ۔ (اَلْحَوْبُ) کے معنی لڑائی، جمع: حُرُوب ہے، يہال اس مراد أهل خوب لين الرف والے بيل، اس میں مضاف محدوف ہے (اَوْزَارٌ) کے معنی ہتھیار، واحد، وزرٌ ہے۔ الأنْتَصَرَ: وه (الله تعالَى) بدله ليتاء به جواب شرط دا قع ہے۔ (إنْتَصَر) باب افتعال سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر انتیصار ہے۔ بَالَهُمْ ان كي حالت، يمركب اضافي إربال ) كمعنى حالت كي بير-عَرَّفَهَا.اس في (الله تعالى في )اس (جنت) كي بيجان كرادي (غرَّف) باب تفعیل ہے قعل ماضی معروف، صیغہ داحد ندکر غائب، مصدر تعویف ہے۔(ہا)واعدموَ نث عَائب مفعول بہے۔ال کامر تع جنّة ہے۔ تغسّان بربادی، بلاکت، بیمصدر ہے۔ باب منتج سے استعمال ہوتا ہے،اس

کے معنی ہلاک ہونا، پیسلنا، اوند <u>ھے منہ گرنا۔</u> منت کا دیر ناور دیا ہے۔

أَضَلَّ أَغُمَالُهُمْ: اس في (الله تعالى في) ان (كافرول) كامال كو

یت نبر صالع کردیا۔ اس نے ان کے اعمال کو کالعدم کردیا۔ (اَصَلَ) باب افعال کے اعمال کو کالعدم کردیا۔ (اَصَلَ) باب افعال کے سے نعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر اِصْلالْ ہے۔ اس کے معنی گمراہ کرنا۔

أَخْبَطُ أَعْمَالُهُمْ: الله فَعَالَى فَ (الله تعالى فَ) ال كَامَال كواكارت كرديا (أَخْبَطُ) باب افعال مع فعل ماضى معروف مصيخه واحد فدكر غائب مصدر اخْبَاطُ ہے۔

ذَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: اللَّدَتَعَالَى فِي النَّدِ بِلاَ مُتَ وَالَى اللَّدَتَ لَى فَي فَي فَي اللَّهِ ال بلاک کردیا۔ (دَمَّرَ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تَدْمِیْر ہے۔

مَوْلَيْ: كارساز، مدوگار،اس كى جمع:مَوَ الني ہے۔

۱۲ کَتَمَتَعُوْ نَ: وه ( کافر ) لوگ فائده اٹھار ہے ہیں۔ (یَتَمَتَّعُوْ نَ) ہاہے تفعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع نذکر نائب،مصدر تنمَتَّع ہے۔

۱۲ مُنْوَی: شھکانا۔ نُوَاءً مصدر ہے اسم ظرف ہے۔ باب ضرب ہے استعمال موتا ہے۔ اس کی جمع : مَنْاوِی ہے۔

السن بد بودار، بد آمن اور اَسنَّ مصدر ست اسم فاعل ہے، باب نصر مضرب اور آمن مصدر کے متنظیم مفاصل ہے، باب نصر منسل اور آمن مصدری معتی متنظیم مونا، بد بودار ہونا۔

ا طَعْمَهُ: ال كاذا نقد - بيمركب إضافي ب-

۱۵ مصفی صاف کیا ہوا۔ تصفیہ مصدرے اسم مفتول واحد ہے۔

۱۵ سُقُوا ان لوگوں کو بلایا گیا۔ (سُقُوا) باب ضرب ہے فعل ماضی مجبول، سیخہ جمع مذکر غائب، مصدر مسقی ہے۔

۱۵ مآء حَمِيمًا: کُولآا ہوا یا نی (ماءً) کے معنی پانی ، جمع: میاہ ہے حمیم کے معنی نہایت گرم یا نی ۔ جمیم کے معنی نہایت گرم یا نی ۔ جمع خما نئم ہے۔

انِفًا ابھی۔ یہ بمیشہ ظرفیت کی دجہ سے منصوب ہوتا ہے۔

يَنظُولُونَ : وه لوگ انتظار كرتے ہیں (ینظُولُونَ ) باب نصرے فعل مضرع

بغتة الإنكايك

اَشْرَاطُهَا: اس قیامت) کی علامتیں، اس کی نشانیاں (اَشْرَاطُ) کا واحد: شَرَطُ ہے۔ اس کے عنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ (هَا) شمیر واحد مؤنث نائب مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع: السّاغة (قیامت) ہے۔

مَثُولِيكُمْ: تمبارا نَهُكَانَا، تمباراً كُرر (مَثُولى) ثَوَاءً مصدر ہے اسم ظرف ہے۔ باب ضرب ہے استعال ہوتا ہے۔ اس كى جمع بمثاوی ہے۔

سُوْرَةٌ مُخْكَمَةُ اليكسورت جانجي بمولى (ترجمه شُخُ البند) ايك سورت بسُورَةٌ مُخْكَمَةُ البند) ايك سورت بسركام مضمون والشّح بمو اليم سورت جومنسوخ نه بمو . (مُخْكَمةُ ) اخْكَامٌ مصدر سے آم مفعول واحد موَنث ہے ۔ اس كی جمع مُخْكَماتٌ ہے ۔

الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت وَهُ حَصْ جَس بِرَمُوت كَى بِ بَوْقَى صَارَى الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْت وَهُ حَصْ جَس بِرَمُوت كَى بِ بَوْقَى صَارَى بِهِ وَالْمُعْشِيُ السَّلَ بِهِ وَالْمُعْشِيُ السَّلَ مِنْ مَغْشِي السَّلَ مَعْمَدُ وَالْمُورِ وَالْمُدَالِي وَالْمُدَالِي وَالْمُعَنِّينَ السَّلِي السَّلَ السَّلِي السَّلَ السَّلَ السَّلَ مَعْمَدُ وَالْمُورِي الْمَالِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُورِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ مَا مُعْتَلُقُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولِي وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَال

کیت مس

۱۵

14

βĄ

ίĀ

ΙĀ

19

19

۲٠

۲.

آیت نبر اولی لهم خرابی ہے اُن کی (ترجمہ شیخ البند) اُن کی مبخی آن والی ہے (بیان القرآن) (اُولیٰ) کے معنی زیادہ لائق ،زیادہ مسحق ،زیادہ قریب و لی مصدر سے اسم تفضیل ہے۔ اس کے مصدری معنی قریب ہونے کے بیں، لفظ او للی کا صلہ جب لام واقع ہوتا ہے۔ تو بیدڈ انٹ اور دھمکی کے لئے آتا ہے۔اس صورت میں خرابی اور برائی ہے زیادہ قریب ہونے کے معنی ہول كـ چنانچة يتوكريمه فأولى لَهُمْ (سوخراني بان كى) اور أولى لك فأوللي (تيرے كئے خرائي بى خرائي ہے) ميں يمي معنى مراد ہيں۔ عدت القرآن (مولاناعبدالرشيدصاحب نعماني)

إِنْ تَوَ لَيْتُهُ: الرَّمُ كنارهُ كش رجو - الرَّمُ اعراضُ كرو - (تَوَلَّيْتُهُ) باب تفعل ے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر تو کی ہے۔

أَرْ حَامُكُمْ بَهْ بَهِ ارَى قرابتين (اين قرابتين ) تمباري رشته داريال (ارخام) كاوا حد: رَجِم، رَحْمُ اور رحْمُ بِ-

أَصَمَهُمْ الله في (الله تعالى في) ال كوبهره كرديا\_ (أصمَّ) باب افعال ت لتل ماضى معروف ،صيغه واحد مذكر غائب ،مصدر اصمام سے۔

أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ:اس نے (الله تعالیٰ نے)ان کی آنکھوں کواندھا کردیا (أغمني)باب افعال ہے قعل ماضي معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر

لاَيَتدبَّرُ وْ نَ وه لوگ عُورَ بيس كرتے بيں \_ (الايتدبَرُ وْ فَ) باب تفعیل سے تعل مضارع منفی ، صیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر تذبیُّو ّ ہے۔

اقْفَالُهَا: ان كَفْل ، ان كَ تاك تال (أَقْفَالٌ) كا واحد: قُفْلُ بـ (ها) عميرمضاف اليدب-اس كامرجع . فَلُوْ بُ ہے۔

ارْ تَذُوْ ا: وه لوگ پھر گئے۔وه لوگ ہث گئے۔(اِرْ تذُوْ ۱) باب انتعال سے

19

مية نه افعل ماضي معروف ، سيغه جنع مُذكر غائب ، مصدر إِذْ بَدَادُ ہے۔

تبین وه (مدایت) ظاہر ، وگئی۔ (تبیین) باب تفعل سے فعل ماضی معروف، صیفہ واحد مذکر غائب ، مصدر تبین ہے۔

سُول اس نے اجھا کرکے دکھایا۔ اس نے چکما دیا۔ اس نے فریب دیا۔ (سُول) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ہصیغہ داعد ذکر نائب مصدر قسویل ہے۔

اَمُلنَی: اس نے (شیطان نے) وہر کے وعدے کئے (ترجمہ شیخ البند) اس نے کہی کمی امیریں ولائمیں۔(اَمْلنی) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد نذکر غائب،مصدر اِمْلاَءٌ ہے۔

اِذَا تُو قَنَّهُمْ جَبِ وه (فرضے) ان كى جان بخل كرتے ہيں۔ (تَوَقَّتُ )

اِ تَفْعَلَ عِنْ اَنْ كَ يَعِيْ اِنْ مَعْرون ، صيغه واحد مؤنث غائب ، مصدر تَوَقَّىٰ - اَضْغَانَهُمْ اَن كَ يَعِيْ اِن كَى وَلَى عداوتيں (اضْغَانٌ) كا واحد ضِغُن " - اَلْ يَن كَ يُعِيْ اِن كَى وَلُوك (ترجمه شُخَ الهند) تو ہم آپ كوان كَا يُورا بِية بتاد ہے (بيان القرآن) به جواب شرط واقع ہے۔ (لَا رَيْنَا) اس كَ يَرُوع مِن وَاحد مُروف ، حَيْروا مِن مصدر اراء قُاس كِ معنى وكھانا۔ (ك ) عمير واحد مُدكر حاضر، مفعول اول اور هُمْ ضمير مفعول ثانى ہے۔

۳۰ لَخُونِ الْقُولِ الْحُرْدُكُلُامِ (لَحُنَّ ) كَ عَنْ لَهِجِهِ الْدَازِ ، ثَنَّ الْحَالُ ولُحُونُ - وَكَارُ صَدُّولًا) باب نصر سے فعل ماضى معروف ، صد وَوَل في روكا (صَدُّوا) باب نصر سے فعل ماضى معروف ، صيف جمع مَدَرُ مُنَا مُن معدر صَدُّ اللهِ عَنْدُ رَعًا مُن معدر صَدُّ ہے ۔

٣٢ مشاقُول: الت لوگول نے مخالفت کی۔ (مثّناقُول) باب مفاعلة ہے معلی مضی اللہ مضاعلہ ہے معلی مضی معروف، مین مناعلہ معروف، مین مناعلہ معروف، مین مناطقہ اللہ مصدر مُشَاقَةٌ اور مشّقاقٌ ہے۔

السُّلْمِ صلح

ا لن يَتِوَكُم : وه (الله تعالى) ہرگزتم ہے نہ گھٹائے گا۔ (لَنْ يَتِو) باب ضرب ہے نہ گھٹائے گا۔ (لَنْ يَتِو) باب ضرب ہے نہ علی مضارع نفی تاکید بہلن۔ صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر و تو ہے (کُمْ) شمیر جمع مذکر حاضر ہمفعول اول ہے۔

سے حالت جزم میں آخری یا عساقط ہوگئی ہے۔ (سی میں جمع نہ کرے۔ اس کے فیا اس افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اخفاء ہے۔ یُخف اصل میں یُخفی ہے۔ شرط واقع ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں آخری یا عساقط ہوگئی ہے۔ (سی می محمد جمع مذکر حاضر، مفعول ہے۔

الن تَتَو لُوْا: اگرتم اعراض کرو\_(تتولُوا) باب تفعل سے فعل مضارع معروف، صیغه جمع فرحاضر، مصدر تو کی ہے۔ تتو کُوا اصل میں تتو کُوا کُو کہ ہے۔ اِن شرطیہ کی دجہ سے حالت جزم میں نون جمع ساقط ہوگیا ہے۔

کم نشت بلد ل : وہ (اللہ تعالی ) بزلہ میں لے آئے گا (یَسْتَبْدِلُ) باب استفعال سے فعل مضارع معروف، صیغه واحد فد کرغائب، مصدر اِسْتِدال ہے۔ یہ جواب شرط کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔

جواب شرط کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔



### بم الله *الحلن الرحيم* سُورة المفتح

سورہ فتح مدنی ہے۔اس میں انتیس آیتیں اور جیار رکوع ہیں۔ آبت نہم فقیہ خنا: ہم نے فتح وی۔ (فَیَا خنا) باب فتح سے فعل ماضی معروف،صیغہ جمع ا

٢ تَقَدُّمُ: وه آ گے ہوا۔ (تقَدَّمَ) باب تفعل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر تقَدُّمٌ ہے۔

٢ تَا خُورَ: وه بيجهيم وا\_ (تَاخُو) باب تفعل سے فعل ماضي معروف ، صيغه واحد ندكرغائب ، مصدر تَاخُورَ ہے۔

ا پُتِمَّ: وہ (اللہ تعالی) بورا کردے۔ (پُتِمَّ) باب افعال ہے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِتْ مَامٌ ہے۔ لِیَغْفِو برعطف کی وجہ سے حالت نِصب میں ہے۔

۳ نصرا عَذِيزُ ا: زبردست مده عزت والى مده-ايسا غلبه جس ميس عزت بي عزت بي عزت بو (عَذِيزٌ )عِزُ أَنْ مِنْ الله عَدِلُ الله عَنْ الله عَن

١ السَّكِينَة : اطمينان بحل تهلى - بيافَعِيلَة كورن يراتم ب-

ا جُنُو دُ الشكر ، قوجيس \_واحد: جُند ہے۔

یکھِو : (تاکہ) وہ دور کردے۔ (یُکھِّو) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد نذکر غائب، مصدر تنگفِیو ہے۔ لیکڈ خُل پر مطف کی وجہ سے حالت بصب میں ہے۔ آیت نبر الظّآنین ممان کرنے والے، ظنّ مصدرے اسم فاعل جمع مذکرس لم ہے۔ اس کا واحد ظان ہے۔

منصيرًا . تُعكانا ، صيرٌ مصدر عاسم ظرف واحد ب، اس كى جمع : مَصَآبُو \_

۸ الشّاهدًا: گوائی وینے والا۔ شَهادَةٌ مصدر سے اسم فاعل واحد ندکر ہے۔ باب مُع سے استعمال ہوتا ہے۔

۸ مُبَشِّرًا: بثارت ویے والا، خوش خبری دینے والا۔ تبشیر مصدر ہے اسم فاعل ہے۔

۸ نَدِیرًا: ڈرائے والا۔ انڈار مصدرے خلاف قیاس اسم فاعل واحد ندکرے اس کی جمع ننڈر ہے۔ انڈار مصدر کے خلاف قیاس اسم فاعل واحد ندکرے

تُعَزِّرُوهُ: (تاكه) تم اس كى مدد كرو - (تُعَزِّدُوا) باب تفعيل سے فعل مضارع معروف، صيغه جمع مذكر حاضر، مصدر تغزير به - (تُعَزِّدُوا) اصل مضارع معروف، صيغه جمع مذكر حاضر، مصدر تغزير به به التعقِّدُوا) اصل بين تُعَزِّدُونَ به التَّوْمِنُوا برعطف كى وجه سے نوان جمع ما قط ہوگيا ہے - التو مِن الله مِنْعول بدہ ۔ (أ) شمير واحد مذكر عائب مِنْعول بدہ ۔

تُوَقِّرُونَ فَنَ (تاكه) ثم ال كَ تَعْظِيم كُرُو۔ (تُوقِیُونَ) باب تفعیل ہے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر توقییٰ ہے، (نُوقیُونَ) کی اصل تُوقِیُرُ ہے، (نُوقیُونَ) کی اصل تُوقِیُرُونَ ہے۔ اس کا عطف بھی لِتُوْمِنُونَ ایر ہے۔ (هُ) تغمیر واحد مذکری نب مفعول ہے۔

بُكْرَةً صبح سورج طلوع بونے تك دن كاابتدائي حصيد

آیت بسر اصیلاً: شام عصراورمغرب کے درمیان کاوفت، جمع: اَصَالَ ہے۔

من نکٹ: جو تخص عبد تو زے گا۔ (نکٹ) باب نصر سے تعل مانسی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر نکٹ ہے۔

منُ اوْ فنی جُوشِ بِدِرا کرے گا (اَوْ فنی) باب افعال نے کا ماضی معروف صیغہ واحد نذکر غائب ،مصدر اِیْفَاء ہے۔

اَلْمُ خَلَفُوْ نَ: يَحِي كَيْ ہُوتَ لُوگ، يَحِيده جائے واللُوگ۔ تَخليفٌ مصدرت اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔اس کا واحد: مُخلَفٌ ہے۔

أَلْا غُوابِ: ويهاتى لوگ، كنوارلوگ، عرب ديهات كے باشندے۔ واحد:

أغرابي ب

۱۲ لَنْ يَنْقَلِبَ: وه بَرَّرُنْبِينِ لوئے گا۔ (لَنْ يَنْقَلِب) باب انفعال سے فعل مضارع بنی تاکید بہن ، میدہ واحد مذکر نائب ، مصدر اِنْقِلاَتِ ہے۔

۱۲ بُورٌ ا: ہلاک ہوئے والے ، برباد ہونے والے ۔ اس کا واحد: بہآ بُرٌ اور مصدر بورٌ ہے۔ باب تصریح استعمال ہوتا ہے۔

الله المُعتَذُنا: بهم نے تیار کیا۔ (اَعْتَذُنَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، مین جمع متعلم مصدر اغتاد ہے۔

ا سَعِيْرًا دوز خَ، دَبِكَى ہوئی آگ، سَعْرٌ مصدرے فَعِیْلَ کے وزن پر مععول استعال ہوتا ہے۔ کے معنی میں ہے۔ باب فتح سے استعال ہوتا ہے۔

۵۱ اذا انطَلَقْتُمْ جبِتُم لوگ جلو گے (انطَلَقْتُمْ) باب انفعال ت علی ماشی معروف، سیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر انطلاق ہے۔

المعنائيم الميمتيل واحد معنيم ہے، مجام مسلمان جو مال كافرول ہے جنگ كر كے حاصل كريں ۔شريعت كى اصطلاح ميں ' مغنيمت' كہلاتا ہے۔ ذرو فنائم ہم کوچھوڑو۔ (ذروا) باب مع سے قعل امر بصیغہ جمع مذکرہ ضر، مصدر و ذُرُ معنی حیور تا۔اس معنی میں مضارع ،امر اور نہی کے عدوہ کوئی صیغه مستعمل نبیں ہے۔ (ماً) شمیر جمع متکلم مفعول بہے۔ انتَبعْكُم: ہم تمبارے ساتھ چلیں گے (نَتَبعُ) باب انتعال ہے تعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر اِتّباع ہے۔ جواب امرکی وجہ ہے حالت جزم میں ہے۔(کم )تنمیرجنع مذکر حاضر مفعول ہہے۔ مَتُكُ عَوْ نَ : عَقريبَ ثم لوَّك بلائے جاؤگے۔اس كے شروع ميں سين فعل مضارع كوستقبل قريب كساتھ فاص كرنے كے لئے ہے۔ (تُدْعَوْنَ ) باب نصرے فعل مضارع مجهول معیغہ جمع مذکر حاضر،مصدر دُغاء ہے۔ ا بَأْسِ الرَّالَى فوف، بہادري ، قوت بيال مرادلرُ الَى ہے۔ أَلْا عُملي: الدها- حَمَّ عُمني بـ اَلْاَعُورَ جِ لِلْكُرُا - جَعِ عَرْجٌ ہے۔ مَنْ يَتُوَلَّ: جَوِّض اعراض كرے گا۔ (يَتُولُ ) اصل ميں يَتُولَى ہے۔ باب تفعل سے فعل مضارع بجزوم ميغدوا حد مذكر غائب مصدر تو ليي ب-اَثَابَهُم الله في الله تعالى في الاكوبدله ديا ـ الله في ال كوانع م ديا ـ (أَثَّابَ) باب افعال ہے قعل ماضی معروف،صیغہ واحد نذکر غائب،مصدر اِثَابَةٌ ہے۔(هُمْ) صَمير جَع مُذكر عَائب مِفعول بدہے۔ عَجَّلَ: اس في الله تعالى في جلدي يهيجادي وعجل باب فعيل ے تعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تعجیل ہے۔ كَفَّ: اس نے (اللہ تعالیٰ نے )روك دیا۔ (كفَّ )باب تصریب تعل ماضی

ته معروف ، صیغه واحد مذکر غائب ، مصدر کف ہے۔

لوَلُوُ الْاذْبَارُ: تو ضرور وہ لوگ پیٹے پھیر لیتے۔ (وَلُوْ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف مینے بڑکے عائب، مصدر تولیک ہے۔ (اَلَادْمَارُ) کا واحد: دُبُرٌ ہے۔ اس کے عنی پیٹے کے ہیں۔

۲۵ بطن مَکّهٔ:شهر مکه کے آج (بَطَنْ) کے معنی آج ،اندرونی حصه، میبی حصه۔ جمع بُطُوْنٌ ہے۔

ا اَظْفُو کُمْ: اس نے (اللہ تعالیٰ نے) تم کوکامیاب کیا (اَظْفُو) ہاب افعال سے فعل ماضی معروف بصیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر اِظْفَارٌ ہے (کُمْ) ضمیر جمع مذکر حاضر ،مفعول بہ ہے۔

٢٥ الْهَدْي قرباني كاجانور جوحرم مين بهيجاجائي

۲۵ مَعْکُوْفًا: روکا ہوا۔ منع کیا ہوا۔ عَکُف مصدر سے اسم مفعول واحد ندکر ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

٢٥ مَعَوَّةُ: خراني مضرت، تكليف.

۲۵ لَوْ تَوْ يَلُوْ ا: اگروه لوگ جدا به وجائے۔ اگروه لوگ الگ به وجائے (تَوَيَّلُوٰ ا) باب تفعل سے فعل ماضی معروف مصیفہ جمع مذکر غائب مصدر تَوَیَّلُ ہے۔ باب تفعل سے فعل ماضی معروف مصیفہ جمع مذکر غائب مصدر تَوَیُّلُ ہے۔

" الْحَمِيَّةُ. كد، ضد، عار، قوت غضبيه جب جوش ميں آجا ، اور برّ روجائے تو میت کہلاتی ہے۔ الخات القرآن (مولاناعبدالرشید نعمانی)

۲۲ اَلْوَ مَهُمْ الله فَ الله تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا۔ اس نے ان کو جمائے رکھا۔ (اَلْوَ مَ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِلْوَ الله ہے۔ (هُمْ) ضمیر جمع ذکر غائب مفعول بہ ہے۔

المِنینَ عظمین ہونے کی حالت میں ، بےخوف ہونے کی حالت میں ، حال المقال محدر واقع ہونے کی موالت مصدر واقع ہونے کی موجہ سے حالت نصب میں ہے۔اس کا واحد المِنَّ اور مصدر

ایت نبر امن ہے

مُحَلِقِیْنَ: سرمنڈانے والے۔ تحلیق مصدرے ایم فائل جمٹ مذکر سمام ہے۔ حال واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اس کا واحد اُنے آیا ہے۔

معطبق ہے۔ مُقَصِّرِینَ: بال کتروائے والے تقصیر مصدرے اسم فاعل جمع مُدکرس لم

ہے۔ حال واقع ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اس کا واحد:

مُقَصِّرَ ہے۔

۲۹ مُحَمَّدٌ: حضرت اقد س فخر موجودات ، سرور کا ننات حضرت محمصلی الله عدیه وسلی الله عدیه وسلی الله عدیه وسلی کشتی الله عدیه وسلی کشتی مران آیت (۱۳۳۳) وسلم کیختصر مبارک حالات جلداول پاره (۳۷) سورهٔ آل عمران آیت (۱۳۳۷) مین دیکھئے۔

٢٩ أَشِدُ آء بحت ، زور آور ، طافت ور واحد : شديد يه

۲۹ اَلْکُفَّادِ: کافرلوگ، الله اور رسول کا انکار کرنے والے۔ واحد: سَحَافِرٌ اور مصدر کُفُرٌ ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

٢٩ رُحُمَآءُ: مهربان ، ترم دل \_واحد: رَجِيم -

٢٩ رُسُّعًا: ركوع كرف واليدواحد: واحد: والحقي

استجدان سيجد المحده كرتے والے واحد اساجد ب

۲۹ سینهاهم: ان کی نشانی، ان کی علامت (سیما) کے معنی شانی، ملامت روشهما) کے معنی شانی، ملامت روشهم) میرجمع مذکر غائب بعضاف الیہ ہے۔

٢ زَرْع: كَانَ رُوع - حَعْ زُرُوع - -

19

۲۹ شطاًهٔ: اس کی سوئی، اس کا پیٹھا۔ (شطاً) کے معنی پودے کی سوئی، پودے کا پیٹھا۔ (شطاً) کے معنی پودے کی سوئی، پودے کا پیٹھا، پودے کا اکھوا۔ جمع : اَشطاً ءًے۔

۲۹ اذر ف: اس نے اس کی مرمضبوط کی۔اس نے اس کوتوی کیا۔(اور)بب

۔۔۔ مفاعلۃ ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مُوَّالَا وَ ہُاس کے معنی کمر مضبوط کرنا اور توی کرنا (وُ) شمیر واحد مذکر غائب، مفعول بہہ۔ ایستَغلَظَ: ووموٹا ہوا۔ (اِسْتَغلَظَ) باب استفعال سے فعل ماضی معروف،

صيغه واحد مذكر غائب مصدر إستغلاظ بـ

الستوئى عَلَى سُوْقِهِ: وه ( کیبی ) اپنے تئے پر کھڑی ہوگئ۔ وه ( پودا ) اپنی نال پر کھڑا ہوگیا۔ (اِسْتَوئی ) باب انتعال سے فعل ماضی معردف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِسْتِوَ آء ہے۔ (سُوْقٌ ) کے معنی کھیل کی نالیں کھیتی کے نئے ، واحد نساق ہے۔

یُفج بُ الزُّرَّاع و کسانوں کو کھلی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کھیتی والوں کو پہند آتی ہے (یُغج بُ ) باب افعال سے تعلی مضارع معروف ، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اغجاب ہے۔ (الزُّرَّاعُ) کے معنی کسان لوگ ، کھیتی کرنے والے واحد زَادع ہے۔

لِیَغِیظَ: تاکہ وہ (اُن سے کافروں کو) جلائے، تاکہ وہ غصہ دلائے۔ لیمنی اسلامی کھیتی کی تازگی اور رونق کو و کھے کر کافروں کے دل غیظ وحسد سے جلتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے بیمسئلہ نکالا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جلنے والا کافر ہے (لِیَغِیْظَ) اس کے شروع میں لام تعلیل ہے۔ (یغِیْظَ) باس کے شروع میں لام تعلیل ہے۔ (یغِیْظَ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر عائب مصدر غیظ ہے۔



#### بم الله الرحمان الرحيم سُورَةُ الحُرجُوات

سورہ تجرات مدنی ہے۔اس میں کل اٹھارہ آیتیں اور دورکوع ہیں۔ تستنبر لا تُقَدِّمُوْ انتم آ کے نہ بڑھو۔ (لاکتُقَدِّمُوْ) باب تفعیل سے فعل نہی ،صیغہ

جمع مذكر حاضر بمصدر تفديم بـــ

ا الأتَجْهَرُولُ المَّم زورت نه كَهُولِ يعنى بيغير صلى الله عليه وسلم سے ترق ح كرنه بولو بلكه بيت آوازت بات كرو (الآتَجْهَرُولُ ) باب فتح سے فتل نهى ، ويو بلكه بيت آوازت بات كرو (الآتَجْهَرُولُ ) باب فتح سے فتل نهى ، صيفة جمع ذكر عاضر ، مصدر جَهْرٌ ہے۔

۳ يَغُضُّوْنَ: وه لوگ پست رکھتے ہیں، وه د فی آواز ہے بولتے ہیں (يَغُضُّوْن) باب نصر سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر غَضٌ ہے۔

٣ أَيْنَادُوْنَ: وه لوگ بكارت بين - (يُنادُوْنَ) باب مفاعلة عين مضارع معروف بصيغة بمع من مناه أَدُونَ على مصارع معروف بصيغة بمع من مناه أَدَادًا مناه أَدُونَ أَدَادًا مناه أَدُونُ فَذَادًا مناه أَدَادًا مناه أَد

٣ اَلْحُجُو اتِ: كمر، جمر دواعد: حُجُو اَتَ الْحُجُو اَقَالَ الْحُجُو اَقَالَ الْحُجُو اَقَالَ الْحُجُو اَقَالَ

٢ أَنَا حَرِ حِمْ الْبَاءِ بِ

ا تبینوا تحقیق کرلیا کرو۔ (تبینوا) باب تفعل سے فعل امر ، صیغہ جن ندکر عاضر ، مصدر تبین ہے۔

الله مناوة الشيال، يجهمان والعامة المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه الم

آبت نبر ہے۔ باب مع سے استعمال ہوتا ہے۔

لَعَنتُمْ الوضرورَمُ مشقت میں پڑجائے۔ توضرورَمُ کو تکلیف کی جی ، (غنِتُمْ)
باب مع سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع نذکر عاضر ، مصدر غنَتُ ہے۔ یہ جواب شرط واقع ہے۔

حَبَّبَ. اس نے (اللہ تعالیٰ نے) محبت ڈال دی۔ (حَبَّبَ) ہاب تفعیل فی اس مصدر تَنْحیِبْ ہے۔ فیعل سے مصدر تَنْحیِبْ ہے۔

کَ زَیَّنَهُ: اس نے اس (ایمان) کومزین کردیا۔ اس نے اس کوآ راستہ کردیا۔ (زَیِّنَ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ داحد نذکر ناائب، مصدر تَزْیِیْنَ ہے۔ (ہُ) ضمیر داحد نذکر ناائب، مفعول بہ ہے۔

ک تکو فناس نے (القد تعالیٰ نے) نائی ندیدہ بنادیا۔اس نے ناگوار بنادیا۔اس نے ناگوار بنادیا۔اس نے ناگوار بنادیا۔اس نے نفرت ڈال دی۔ (سکو ف) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد ند کرغائب ،صدر تکویٰد ہے۔

ک الْعِصْیَانَ: نافر مانی ۔ عَصٰی یعْصِیٰ کا مصدر ہے۔ باب ضرب سے استعال ہوتا ہے، یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سب کوعام ہے۔

ک الو الشِدُون: راه بدایت بانے والے دراو راست بانے والے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے دواحد ز اشِدًا ورمصدر دُشَدہے۔

9 اِفْتَتَلُوْ ا (اَلَّرِ) وَوَلِزْ مِنْ مِن (اقْتَتَلُوْ ا) باب اقتعال مَنْعل ماسَى معروف. صيغة بِمَع مُذكر عَا مُب مصدر افْتَتَالٌ ہے۔

9 اصلحوا تم لوگ کرادو۔ (اصلحوا) باب افعال ت فعل امر، سیند جمع مذکر عاضر، مصدر إصلائے ہے۔ جمع مذکر عاضر، مصدر إصلائے ہے۔

ان مبغت اگروہ (لیمن ان میں کا ایک دوسرے پر ) زیادتی کرے (معن ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف بھیدواحدم و نث عائب مصدر بغتی ہے۔

بر تفی ءَ : (بہال تک کہ) وہ رجوع ہوجائے۔ وہ لوٹ آئے۔ (تفی ء) ہب ضرب سے فعل مضارع معروف ہصیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر فنی ۔

اَفْسِطُوْا : ثَمْ اوگ انصاف کرو\_(اَفْسِطُوْا) باب انعال ہے فعل امر ،صیغہ جمع ندکر عاضر ،مصدر اِفْسَاطٌ ہے۔

لأيسنخو وه التي تذكر هـ وه مذاق ندازات (لأيسنخو) باب مع سے فعل نهی ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر منه خو ، منه خو اور مسنحو ہے۔

الا اللَّاتَلْمِزُوْ آ اَنْفُسَكُمْ بَمُ الكِ دوسركُوعِيب ندانًا وَ (الْآتَلْمِزُوْ آ) باب ضرب سے فعل نبی مصیفہ تحق مذکر حاضر ، مصدر لَمْوَّے۔ (اَنْفُسُّ) كا واحد: انفُسُّ ہے۔ اس كے معنی جان اور شخص كے ہیں۔

لاَتنَابَزُوْ ا بِالْالْقَابِ: تَم اَیک دوسر کورُ کاقب سے نہ پکاروہ تم ایک دوسر کورُ کافیب سے نہ پکاروہ تم ایک دوسر کے کورُ کے بیا سے نعل نہی ، صیغہ جمع ند کر حاضر ، مصدر تنابُزْ ہے۔ اس کے معنی ایک دوسر کے کوشرم دلا نا (اَلْقَابُ) کا واحد: لَقَبْ ہے۔ اس کے معنی صفتی نام یعنی اصلی نام کے علاوہ کوئی دوسرانام سے کی شخص کے ایجھے یارُ سے وصف کو ظاہر کیا جائے آیت کوئی دوسرانام سے کی شخص کے ایجھے یارُ سے وصف کو ظاہر کیا جائے آیت کر یمہ میں دوسری قتم کے القاب مراد ہیں جن سے بُرائی ظاہر ہوتی ہو۔ اِجْتَنِبُوْ اَنِمَ بِهِ ہِینَ رُدُو۔ (اِجْتَنِبُوْ آ) باب اقتعال سے فعل امر، صیغہ جمع ندکر اِجْتَنِبُوْ اَنِمَ بِهِ ہِینَ کُرو۔ (اِجْتَنِبُوْ آ) باب اقتعال سے فعل امر، صیغہ جمع ندکر

طاخر،مصدر اِجْتِنَابُ ہے۔ االلَّا تَجَسَّسُوْ اَنْتَم سراغ نَه لگایا کروئِتم کسی کا بھیدنہ ٹولو۔ (لا تحسّسوُ ا) باتِ تفعل ہے فعل نہی، صیغہ جمع ند کر حاضر،مصدر تَجَسُّس ہے۔

لاَیغُتُ فِی وَهُ ( کوئی شخص ) نیبت نه کرے۔ وه ( کوئی شخص ) پیٹے پیچے کے اور کرائی نی کرے۔ وه ( کوئی شخص ) پیٹے پیچے کے برائی نه کرے۔ وه ( کوئی شخص ) بیٹے کے بیت نه کرے۔ وه ( کوئی شخص ) بیٹے کے بیت نه کرے۔ وه ( کوئی شخص ) باب افتحال ۔ سے خال نهی میغہ واحد مذکر عائب، مصدر اِغْتِیَابٌ ہے۔

السُّعُوبَا: زاتين يَومِين رواحد: شعب ہے۔

قبآئل تبيك فاندان واحد: قَبِيلَةً بـ

لِتعَادَ فُوْا تَا كَهُمُ اللَّهِ دوسرے كو بِهِ إِنُو (لِتَتَعَارَ فُوْا) اصل مِن لِتَعَادَ فُوْا اللَّهِ الْمُ اللَّهِ عَلَيْلُ كَى وجه بِي تَخْفِيف كَ لِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

روب برید از میروسار سے زیادہ عزت والا۔ (اَکُومَ) کُوامَةُ مصدر سے اسٹر مَفْضیل ہے۔ باب کرم اسٹر فضیل ہے۔ اِن حرف مشبہ بالفعل کی وجہ ہے۔منصوب ہے۔ باب کرم

ے استعال ہوتا ہے۔ (کم ) ضمیر جمع ذکر حاضر مضاف الیہ ہے۔

۱۳ اَتْقَكُمْ: تم میں سب سے زیادہ پر ہیز گار۔ (اَتْقی) تُفَی مصدر سے اسم تفضیل ہے۔ باب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔ (کُمْ) ضمیر جمع ندکر حاضر مضاف البہ ہے۔

۱۱۷ الکاغواب: دیباتی لوگ، گنوارلوگ، عرب دیبات کے باشندے۔واحد:

اعرابی ہے۔

لاَ يَلِتْكُمْ وه (الله تعالى) كم بين كرك كا، يهجواب شرط واقع ب (لاَ يَلِتْ) باب ضرب في فعل مضارع منفي صيغه واحد مذكر عائب مصدر وَ لُتُ ـ باب ضرب سي على مضارع منفي صيغه واحد مذكر عائب مصدر وَ لُتُ ـ

ا كَمْ يَوْ تَابُوْ ا: انْهُول نَهُ شَكَ بَيْن كيار (لَمْ يَوْ تَابُوْ ا) باب افتعال ت فعل مضارع نفي بحديد م ميند جمع مذكر غائب ، مصدر إذ تِيَابٌ ہے۔

ے ایمنون عَلَیْكَ: وہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ (یَمُنُونَ) باب نفر نفل مضارع معروف میغہ جمع مذکر غائب مصدر مَنْ ہے۔

۱۸ نصیر : و یکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسائے حنیٰ میں سے ہے۔ بضار ہ سے فعیل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔

# 

#### سُوْرَةٌ ق

سورهٔ ق مکی ہے۔اس میں کل پینتالیس آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

أيت نبر منذر : ورائدوالا وانذار مصدر المام فاعل واحد فدكر ب

۳ اِذَا مِتْنَا: جب ہم مرجا ئیں گے۔ بیشرط واقع ہے۔ (مِنْنَا) ہاب سمع سے انعل ماضی معروف ،صیغہ جمع متکلم ،مصدر مَوْتٌ ہے۔

٣ رَجْعٌ: لوث آنا، پھرآنا۔ اس سے مراد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ہا بضرب

ے مصادل ہے۔

الم النَّفُصُ: وه كم كرتى ہے۔ وہ گھٹاتى ہے۔ (مَنْفُصُ) باب نصر سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مؤنث نائب،مصدر نَفْص ہے۔

۵ مَرِيْج: الجهي بوئي بات ممَوْج مصدر فعيل كوزن پرصفت مشه ہے-

٢ أَنَيْنَهُا: بم فِي ال آسان) كو بنايا - (بَنَيْنَا) باب ضرب سي فعل وننى

معروف، بميغة جمع متكلم، مصدر بناءً ہے (هَا) تَمير واحد مؤنث مفعول ہہ ہے۔

افُرُو ج سوراخ، شكاف، يجنن -

ے مَدَدُنْهَا: ہم نے اس ( اسمان ) کو پھیلایا۔ (مدَدُنّا) باب نصر ے تعل ماضی معروف ،صیغہ جمع متکلم ،مصدر مدّدہ۔

٧ رَوَامِين: يِهِارْداس كاواحد: رَاسِيَةْ ٢٠

ے اَنْبَتْنَا: ہم نے اگایا۔ (اَنْبَتْنَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف ، صیغہ مع متکلم مصدر اِنْبَات ہے۔ مَيْنَهِ إِنْ جِ بِسَمِ يُوع - ثِنَّ أَذُواج - -

بَهِيْجِ: خُوشَ نما، بارونق، بَهْجُ اور بَهَاجَةٌ مصدرے فعیل کے وزن پرصفتِ مشبہ ہے۔ باب سمع اور کرم ہے استعمال ہوتا ہے۔

تَبْصِرُ قَ مَجِهَا نَا دِ وَهُلَا نَا - باب تَفْعِيل ہے مصدر ہے۔

مُنِيْب رجوع بونے والا اِنابَة مصدرت اسم فاعل واحد فركر ب-

جَنْتِ : بإغات واحد جَنَّة ب-

حَبَّ الْحَصِيلِدِ بَصِينَ كَاعْلَم كُنُّ مُولَى حَيْنَ كَاانَانَ وَحَبُّ ) كَمْ عَلَى عَلَمَ الْحَبُ الْحَصِيلِدِ بَعِينَ كَاانَانَ وَ حَبُولِ مَعْنَ عَلَمَ عَلَى مَعْنَ كَيْنَ مُواحَد بَعْنَ اللهُ عَلَى مُعْنَ عَلَى مَعْنَ عَلَيْتِ كَاكُنَا مُواحَد بَعْنَ اللهُ عَلَى مُعْنَى مُعَيتَ كَاكْنَا مُواحَد بَعْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

ا النَّاخِلَ تَعْجُورِ كِي درخت، واحد. نَخْعَلَةٌ ہے۔

بسفت البي لمي ، بلند ابسوق مصدر الماسم فامل جمع مؤنث سالم به الم به الم به الم به الم به الم به الم به المعدري معنى لم الله عنه اور لمي ثم نيول والا جونا ، باب نصر ساستعال جونا به المعدري معنى لم الله عنه اور لمي ثم نيول والا جونا ، باب نصر ساستعال جونا به المالة في في المند في المند المع به و المالة في في المند في المند المع به و المند المنطق ا

(ترجمہ < منرے تھانوی) (طَلْعٌ) کے معنی خوشہ، کیھا، گابھا۔ جمع اطْلاع ہے۔ (مَضِیدٌ) تد پر تند، تدبہ نند۔ گوندھا ہوا۔ مَضْدٌ مصدر سے صفت مفعولی ہے۔ معدد معدد معدد معدد معدد کا معدد کردہ ہوا۔ معدد کے معدد کردہ کا معدد کردہ ہوتا۔ معدد کردہ کا معدد کردہ ہوتا۔ ما

مصدری معنی سامان ترتبیب ہے رکھنا یا ڈھیر لگانا۔ باب ضرب ہے استعمال

الصحف الموسي كوئي والے ان كے بارے ميں حضرات مفسين كو مختلف اقوال ہيں۔ روح المعانی میں بہت سے اقوال نقل كر كے كھا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے كہ وہ كوئى قوم تھى جوا ہے بیغیمر كو جھٹلانے كى وجہ سے باك ہوئى (تفسير عنانى) (اصحف ) كاواحد صاحب اس كے معنى ساتھى كے ہيں ، اور والا كے معنى من مجى استعمال ہوتا ہے (المؤس ) كے معنى كوال ۔

اَصْحِفُ الْآینگةِ: بن والے، بن کریے والے۔ ان ہمرادحضرت شعیب علیہ السلام کی امت ہے۔ (اَصْحِفْ) کا واحد صاحب ہے۔ اس کے معنی ساتھی کے بیں، اور والا کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے (اَلاَیْکُهُ) کے معنی بن ، جنگل ، گنجان ورخت۔ اس کی جمع : اَیْكُ ہے۔

ال فَوْ مُ تَتَّعِ بَتُعِ كَ قُوم ، تَع يمن كابادشاه تھا۔ اس كے بارے ميں حضوراقد س صلى اللہ عليه وسلم كاارشاد سرائى ہے كہ تع كو بُراند كہو ، كيوں كه ده اسد م لے اللہ عنها سے منقول ہے كہ تع ايك نيك خص تھا۔ د كيمة نہيں ہوكہ اللہ تعالیٰ نے اس كی قوم كی غرمت كی ہے۔ خود اس كو بُر انہيں ، كہا ہے۔ لفظ تع يمن كے بادشا ہوں كالقب ہے۔ يہ ں تبع سے مراد اسعد ابوكرب بن مليك ہے۔ سعيد بن جبير رحمة اللہ عليہ سے منقول ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے چڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے چڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے چڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے چڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے چڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے چڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے جڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے جڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے جڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كعب شريف پرغلاف اى مردصالے تبع نے جڑھايا تھا۔ ہے كہ سب سے پہلے كھر برد گئے ہے ہم عاجز ہو گئے (غيف) باب شرع سے فعل ماضى معروف صيف جرح متكلم ، مصدر عَد ہے۔ معنی عاجز ہو تا۔ ہے تبع عاجز ہو تا۔ ہے تبع عاجز ہو تا۔ ہے تبع عاجز ہو تا ہے تبع عاجز ہوتا۔

۱۵ کبسی: شک،شبه، باب نصراور ضرب سے مصدر ہے۔ معنی شبہ میں ڈالنا، اور گڑبڑ کردینا۔

تُوَسُوسُ: وه (اس كانفس) وسوسه ڈالتا ہے۔ (تُوسُوسُ) باب فعلله
سے فعل مضارع معروف بصیغہ واحد مؤنث عائب بمصدر وسوسَة ہے۔
حَبْلِ الْوَدِیْدِ کُردن کی رگ ، شدرگ ، رگ جان۔ وه رگ جودل سے
دماغ تک ہے۔ جس کے کٹنے ہموت واقع ہوجاتی ہے۔ (حَبْلُ) ک
معنی رگ ۔ جمع : جبَالٌ ہے۔ (وَدِیْدٌ) گردن کی رگ ، جمع اور دة ہے۔
یتَلَقیٰی: وه لے لیتا ہے۔ (یتَلَقیٰی) باب تفعل سے فعل مضر رع معروف، مین واحد فدکر عائب بصدر تلقیٰی باب تفعل سے فعل مضر رع معروف،

المتلقيان وولين والع، باتفعل ساسم فاعل تثنيه تدكر ال كا قعید بنت والا قعود مصدرے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے ، واحد ، جمع ، فذكراورمؤنث سب كے لئے استعمال ہوتا ہے، باب نصرے تا ہے۔ مايلفظ وهمندين عالماب-(يَلْفِظُ)بابضرب يَعْلَم ضارع معروف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر لَفُظّ ہے۔ ر قِیْتُ: نَكَهِان مُحافظ مراه و تكھنے والاتاك لگائے والار قَابَةٌ مصدر ہے فعیل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ عبّیٰدٌ: ترار، عَتَادٌ مصدرتُ فعیل کے دزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب کرم ےاستعال ہوتا ہے۔ سكُرَةُ الْمَوْتِ موت كَيْتَى موت كَي خَيْ موت كَي جِهُوتَى (سَكْرَةٌ) كَمْ عَنْ تَخَلّ اور بہوشی کے ہیں۔ تحيدُ: توبدكما بي يوثلمار بتا ب- (تَحيدُ ) باب ضرب سي على مضارع معروف صیغه دا حد مذکرهاضر،مصدر حیلا ہے۔معنی الگ ہوتا۔ہٹ جانا۔ سآئيق: بالكنے والا \_ سوق مصدر سے اسم فاعل واحد ندكر ہے۔ باب نصر M ے استعمال ہوتا ہے۔اس ہے مرادوہ فرشتہ ہے جومبیدان حشر میں لوگول کو تصییج کرلائے گا(لغات القرآن مولاناعبدارشیدنعمائی) ا سهيدٌ: كواه يشهادة مصدر علي فعيل في وزن يرصفت مشبه ب- باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع : شہد آء ہے۔ اس ہے مراد وہ فرشتہ ہے جواس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ كَتُسَفْماً: بهم في كھول ديا۔ بهم في بناديا۔ (كشفْماً) ياب نفسر ت تعل ماننی معروف میغه جمع متکلم،مصدر کشف ہے۔

آیت تبر عَطَآءَ كَ تیرایرده (غِطآءً) كے معنی پرده، جمع اغطِیة ہے، یہال غفلت كا يرده مراد ہے، جيسا كرآيت كريم ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفُلَةٍ ﴾ ميں ہے۔ حدِیدٌ: تیز ، بیرحِدُقًے تعلی کے وزن پرے، جِدَّةً کے عنی تیزی کے ہیں 11 عَتِيْدٌ: تيار ـ عَتَادٌ مصدر ہے فعیل کے وزن پرصفت ِمشبہ ہے ۔ ہاب کرم ا ہے استعمال ہوتا ہے۔ اَلْقِياً: ثم دونول وُال دو\_ (اَلْقِياً) باب افعال ہے تعل امر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بمصدر المفاءّ ہے۔ تَحَفَّاد : كَفَرَكر فِ والا ، ناشكرى كرف والا وكُفُو مصدر سے فَعَّال كے وزن يرمبالغه كاصيغه ب-باب نصر باستعال موتاب-ُ عَنِيْدٍ: مُخَالِف،ضدی،سرکش۔عُنُو ڈ مصدر ہے فعیل کے وزن برصفت مشبد ہے۔ باب نفراور ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ مَنّاع: نَيْك كام ــــروكنه والا ـ مَنْعٌ مصدر ـــه فَعَّالٌ كه وزن يرمب عنه كا ۲۵ صيغه ب-باب فتح باستعال موتاب-مُعْتَدِهِ: عد سے برصے والا۔ اِعْتِدَ آء مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ 14 باب التعال الا تاب مُريب شبين والنوالد إرابة مصدر عدام فاعل واحد مذكر ي-۲۵ مَا أَطْغَيْنَهُ: مِين فِي الكوشرارت مِين بين والا (أَطْغَيْتُ) باب افعال سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد متنظم ،مصدر اطعا ء ہے۔ لأتَختَصمُوا: ثم لوك جُمَّرًا مُه كرو\_(لأتَختَصمُوا) باب افتعال سے فعل نبی سیخه جمع مذکر حاضر ،مصدر اختیصام ہے۔ قَدَّمْتُ مِن نے (تہمارے یاس) پہلے بھیج دیا۔ (فَدَمْتُ) باب تفعیل

۔ یہ است النعل مانسی معروف ،صیغہ واحد مشکلم ،مصدر تَقَادِیْم ہے۔

إمْتَلنَتِ: تَوْ بَعِرَكِيْ . (إمْتَلَنْتَ) بإب التعال مع فعل ماضي معروف ، صيغه

واحدمو نشط ضر،مصدر المتلاء بـ

مزید: زیاده، زیادتی مصدر میمی ہے، معنی زیاده ہوتا۔ زیادہ کرنا۔ لازم اور من مون مون مون مون مارسی معنی زیادہ ہوتا۔ زیادہ کرنا۔ لازم اور

م تعدى دونو ل معنى ميں استعمال ہوتا ہے۔

اُزُلِفَتْ: وه (جنت ) قریب لائی جائے گی۔ بیال ماضی بمضارع کے معنی میں ہے۔ (اُزُلِفَتْ) باب افعال فی اُنعل ماضی مجبول بصیغہ واحد مؤنث میں ہے۔ (اُزُلِفَتْ) باب افعال فی اُنعل ماضی مجبول بصیغہ واحد مؤنث مان میں ہے۔ (اُزُلِفَتْ) باب افعال فی اُنعل ماضی مجبول بصیغہ واحد مؤنث میں ہے۔

۳۲ اَوَّ اب: بہت رجوع ہونے والا۔ اَوْبٌ مصدرے فَعَّالُ کے وزن پرمبالغہ کاصیغہ ہے۔ باب تصریح استعمال ہوتا ہے۔

۳۳ مُنِيْبِ:رجوع ہونے والا۔ إِنَابَةٌ مصدر سے اسم فاعل واحد فركر ہے۔ بوب افعال سے آتا ہے۔

۳۲ نَقَبُوْ ا: وه لوگ خوب بھرے (نَقَبُوْ ا) بات علی سے فعل ماضی معروف صیغہ جمع ذکر غائب، مصدر تَذْ قِیْتِ ہے اس کے معنی ملک میں چلنا، کھود کرید کرنا۔

۳۲ مَجِيْصِ: بِعَاكِنِي عَلَيْهِ، نَجِنِي كَا جُلَهِ عَيْصٌ مصدرت الم ظرف ہے۔

۳۸ مَا مَسْنَا: اس ( آکان ) نے ہم کوچھوا ہیں۔ (مَسَّ ) باب نفر اور من سے

۳۸ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مَسَّ ہے۔ (مَا) ضمیر جمع

منتكلم مفعول بدہے۔

لغوب تكان، تعكان، تعكنا-باب فتح اورنصر مصدر -

اَدُبَارِ السَّبِحُوْدِ بَجِرہ کے پیچھے، بجرہ کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد (اَدُبَارٌ) کا واحد: دُبُرٌ ہے۔ اس کے معنی پیچھے اور بعد کے ہیں (السُّحُودُ) باب نصر سے مصدر ہے۔ معتی بجدہ کرنا۔ سنبر استَمِع : توسن (استَمِع) باب التعال سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر یا ضر، استِماع ہے۔ اللہ مصدر استِمَاع ہے۔

المناهد المناهد اليك بكار في والا بكار عار (يُناه) باب مفاعلة على المفارع معروف، عيغه واحد ندكر غائب، مصدر مُناداة عد يُناه السل معن يُناه عرف عرف عيغه واحد ندكر غائب، محدد مُناداة عد المُناه المناه عن يُناه عن المُناه عن يُناه عن المُناه عن المُنام عن المُناه عن المُنام عن المُناه عن

٣٣ تَشَقُّقُ: وه (زمين) پهٺ جائے گا۔ (تَشَقُّقُ) اصل ميں تَتَشَقُّقُ ہے۔
ایک تاء تخفیف کے لئے حذف کردگ گئی ہے۔ باب تفعل سے فعل مضارع
معروف مصیغہ واحدمؤنٹ مائب مصدر تَشْقُقْ ہے۔

۱۳۲۷ سبو اعما: دوڑتے ہوئے۔ حال اقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔اس کا واحد: مسویع ہے۔

۳۵ جَبَّادٍ :جَبر كرنے والا ، زبر دئى كرنے والا ـ جَبْرٌ مصدر ـ فَعَالٌ كے وزن برمبالغه كاصيغه ہے ـ باب نصر ـ استعال ، وتا ہے ـ باب نصر حاستعال ، وتا ہے ـ

# بم الله الرحم الله الرحم الله وردة المذريات

سورة ذريات كلى ہے ال ميں كل سما تھ آئيتيں اور نمين ركوع ہيں۔

اللّذريات : بكھير نے والى ہوائيں ، خبار وغير وكواڑا نے والى ہوائيں ۔ ذرو مصدر ہے استعمال ہوت ہے۔

مصدر ہے اسم فاعل جمع مؤنث سمالم ہے۔ باب نصر ہے استعمال ہوتا ہے۔

اس كا واحد: ذاريا تہے۔

أبياب فرو ا: اڑانا بھيرنا۔ باب نصرے مصدر ، اللّٰدِينتِ مے مفعول مطلق ہے۔ المحملت وقرًا: بوجه يعنى بارش كواتهاني والله باول (خمِلتٌ) حملٌ مصدرے ام فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔اس کا واحد حامِلَةٌ ہے۔(وِ قُورٌ) کے معتی بوجھ،اس ہے مراد ہارش ہے۔اس کی جمع: اوقار ہے۔

اَلْحُوياتِ يُسُوّا: ترمی سے حلتے والی کشتیاں۔ (جویاتٌ) جُوی مصدر ے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس كاواحد: جارية ب- (يسرّا) آساني سهولت ، رمي .

المُفَسِماتِ الموانكم كموافق چزي تقسيم كرف والع فرشة-(اَلْمُقَسِمنتُ) تَقْسِيمٌ مصدرے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ باب تفعيل عدة تا إلى كاواحد: مُقَسِمة بيد (أمر) كمعن عم، جمع. اُمُورٌ ہے۔ حضرت علی رضی القد عند ہے منقول ہے کہ (ذاریات) ہوا کمیں (خاملات) باول، (جاريات) كشتيان اور (مُقسّمات) فرشت بن جو الله تعالى كي تحكم يدرزق وغير القسيم كرتي بي (تفسيرعثاني) تُوْعَدُوْنَ: ثَمْ لُوْلُول سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ (تُوْعَدُوْنَ) بابضرب سے

فعل مضارع مجهول بصيغه جمع مذكر حاضر ،مصدر وغدّ ہے۔ ذَاتِ الْحُبُكِ راستول والا (آمان) لعني آسان كَ فَتُم جَسَّ مِي فَر شنول ك حلني كراست بيل (ذات ) كمعنى والله يدفو كلمونث ف-ال كَا "ثَنْيه ذواتَانِ اور بَنْ: ذواتَ بِ- (ٱلْحُبُكُ) كَا واعد. حبيكة \_-

يُوفَكُ وه يُحِيره ما جاتا ب(يُوفَكُ) باب ضرب ست على مضارع جمول، صيغه واعد نذكر غائب بمصدر افك ہے۔

أَنْ عَبِيرًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالُّولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُّولُ وَاللَّالُّولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

غُمُرَ ؋ِ: عَقالت، جِهالت \_

سَاهُوْنَ: بِهُولِنَ عِهُولِ اللهِ عَافَلَ بِهُونَ واللهِ مَهُوْ مصدرت الم فاعل جَعَ مُذَكَرَسَالُم بِهِداس كاواحد: سَاهِ بِدباب نَصرت استنعال بوتابِ

ا یُفتنون وہ لوگ عذاب دیئے جائیں گے۔ وہ لوگ جلائے ہو نیں گے۔ (یُفتنون) باب ضرب سے فعل مضارع مجبول ، صیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر فنن ہے۔ فنند میں ڈالنا، آز مائش کرنا۔

ے ایں جُنٹون : وہ لوگ سوتے ہیں۔ (یَفْجَعُونَ) باب فتح سے فعل مضارع معروف ،صیفہ جمع مذکر غائب ،مصدر هُ جُونْ عُمعنی سونا۔

19 اَلْسَائِلِ: مَا نَكُنْ والا بهوالي \_ سُؤال مصدر سے اسم فاعل ہے۔ باب فتح سے استعال ہوتا ہے۔

19 أَلْمَحُورُومْ عَيْرسوالى مسوال سے بینے والانه ما تگنے والا بس کوحیاء نے سوال سے روک دیا ہو۔ جو مان مصدر سے اسم مفعول ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

٢٠ اَلْمُوْ قِنِينَ : لِقَيْنَ كُرنَ والله النِقَانُ مصدرت اسم فاعل جمع مذكر سالم هيد واحد : مُوْقِنَ هيد باب افعال سير تاهيد

۲۱ لاَتُنْصِوُونَ : تُم لُول و يَصِحَ نَهِين بهو (لاَتُنْصِرُونَ) باب افعال يَ ثَال مضارع معروف ، صيغة جمع فذكر حاضر ، مصدر المضادّ ہے۔

٢٣ أَتَنْطِقُونَ: ثَمَ لُوك بِاتْنِي كَرِيِّ مُور (تَنْطِقُونَ) باب ضرب سي فعل

ہے۔ نبیر مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر مُطق ہے۔

٢٥ صيف إبو اهيم: ابرائيم عليه السلام كمهمان-ان عدم ادفرشة ہیں۔ان کی تعداد تین یا دس یا ہارہ تھی۔ان میں جبر کیل علیہالسلام بھی تھے (تفسیرجا، لین) (ضیف ) کے معنی مہمان۔ بیلفظ واحداور جمع سب کے لئے

استعمال بهوتا ہے۔ جمع: أَضْيَافُ اور ضُيُوف ہے۔

اَلْمُكُوَ مِینَ:معززلوگ، باعزت لوگ -اِنْحَرَامٌ مصدر ہے اسم مفعول جمع مذكرسالم بـ واحد : مُكُورَه بـ باب افعال سے آتا ہے۔

مُنْكُرُونْ نَا انجان لوگ، او يرك لوگ، نا آشنالوگ اِنْكَارٌ مصدر عاسم مفعول جمع مذكرسالم ب\_واحد: مُنْكُو بي-

دَاغَ:وه(اييخ گھر كى طرف) جلے(دَاغَ)باب نصرے فعل ماضى معروف صيغه واحد مذكر غائب مصدر روغ بيم معنى حيك سيكسى جانب مائل موجانا

عِجْلِ سَمِيْنِ: فربه چِهِزام ونا چِهِزا۔ (عِجْلٌ) كَمْ عَنْ چَهِزا، جَعْ عُجُولٌ ہے۔(سَمِینٌ) کے معنی موٹا۔ سمانیة مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب سمع سے آتا ہے۔

قَرَّبَهُ. انھوں نے اس (تلے ہوئے چھڑے) کو قریب کیا۔ (قَرَّبُ) باب

تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تَفُویْب ہے۔

أوْ جَسَ. أنهول نے (حضرت ابراہیم علیدالسلام نے خوف)محسول کیا۔ (اَوْجُسَ) باب افعال ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر این خاس ہے۔ معنی محسوں کرنا۔ دل میں چھیانا۔

غُلام عَلِيْم: بهت علم والافرز تد\_اس معراد حضرت اسحاق عليه السلام ا بي (تفير جالين) (عُلامٌ) كمعتى لركا - جمع: عِلْمَانَ ہے۔ (عَلِيْمٌ)عِلْمُ مصدرے فَعِیل کے وزن برمبالغہ کا صیغہ ہے۔

آستنبر اَقْبَلَتِ الْمُواَلَّهُ فِي صَرَّةِ: اللَى بَيوى بِلْتِي بُولَى آس الله الله حضرت ابرائيم عليه السلام كي بيوي حضرت سارةً مراد بيّن (اقبلت) باب افعال ہے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مؤنث عَائنہ ،مصدر افعال ہے۔ معنی آنام توجہ ہونا۔ (صَوَّةً ) کے معنی شوراور جینے کے ہیں۔

صَكَّتْ وَجْهَهَا: انْحُول نِي اللهِ ما يَ اللهِ مارا . (صَكَّتْ) باب تصریح لعل ماصنی معروف ،صیغه دا حدم و نت غائب ،مصدر صك بیسید معنی زورے مارنا طمانچہ مارنا (وَجْمَةٌ ) کے معنی چبرہ اجمع وُجُوٰۃٌ ہے۔

عَجُوزٌ عَقِيمٌ برُهما إنجه (عَجُوزٌ) كَمْعَيْ برُهما ، جَمَّ عَجَانُوا ورعُجُوٌّ ہے۔(غقیم ) کے معنی بانجھے۔ بیافظ مرداورعورت دونوں کے سئے استعمال ہوتا ہے۔اگرمرد کے لئے استعمال ہوتواس کی جمع بنفقهاء اور عقام آتی ہے اورا كرعورت كے لئے استعمال ہوتواس كى جمع : عَفَائم اور عُفَم آتى ہے۔

# بسم الثدالرحن الرحيم

# قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ياره (٢٤)

آیت جبر خطبنگی: تمهاری بروی مهم، تمهارا مطلب، تمهارا مقصد - حضرت ابراجیم عليه السلام نے نور فراست ہے محسوں کیا کہ ان فرشتوں کے آنے کا مقصد نض فرزند کی بشارت دینانہیں ہے۔ بلکہ اس کے ملدوہ کسی اہم کام ک لئے بھیجے گئے ہیں۔اس لئے دریافت فرمایا کرآ باوگوں ۔ آ نے ہ حقیقی مقصد کیا ہے (خطب ) کے معنی معاملہ خواہ جیموٹا ہو یا برد ایم ماہر ہے معاملہ کے لئے مستعمل ہے۔ جمع: خطوث ہے۔

٣٣ أُمُسَوَّمَةً: نَتَان لِكَائِيَ بُوئِ ( يَهُمُ ) نَثَان لِكَهُ بُولَ ( يَهُمُ ) تَسُويْمٌ مصدر سے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ باب تفعیل ہے آتا ہے۔

اَلْمُسُوفِیْنَ: حدے گذرنے والے اسے قوم لوط مراد ہے۔ باب افعال سے اسم فامل جمع مذکر سالم ہے، واحد: مُسُوف اور مصدر اِسْوَاف ے۔ اس کے معنی حدے بردھ جانا۔

تو کی بو سکنید: اس نے مع اپنے ارکان سلطنت کے سرتانی کی (بیان اعتران) یعنی اس نے مع اپنے انگروں کے اعراض کیا۔ (توکی) باب تفعل اغراض کیا۔ (توکی) باب تفعل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر توکی ہے۔ (دُسکن) کے معنی عزید، توت ، غلبہ یہاں اس سے مرادفرعون کے ارکانِ سلطنت اور فوج واشکر کے اوگ ہیں۔ اس کی جمع : اُدسکان ہے۔

نَبَذُنهُ م فِی الْیَم جم نے ان کودریا میں کھینک دیا یعنی غرق کردیا (نَبَذُنا) باب نصر ہے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر نَبْدَ ہے (اَلْیَمُ) کے معنی دریا۔ یہاں دریا ہے مراد دریا نے قلزم ہے۔ جس میں فرعون اور اس کے فشکر کوغرق کیا گیا۔

مُلِيْمٌ: قابل ملامت كام كرنے والا۔ ايما كام كرنے والا جس پر ملامت كى جائے۔ جيسے فرعون كا رسولوں كو جھٹلانا اور رب ہونے كا دعوى كرنا (تغير جوالين) الأمَة مصدرے اسم فاعل واحد فركرہ، باب افعال ہے آتا ہے۔ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ: نامبارك آندهى۔ خيرے فالى ہوا (اَلْوِيْحُ) كے عنى ہوا۔ جع : اَرْيَا جُور دِيَا جے (اَلْعَقِيْمَ) كے عنى بانجھ، جع : عَفَائِمُ اور عُفَمٌ ہے۔ مَا تَذَرُ : وہ (ہوا) جھوڑتی نہیں ہے، وہ (ہوا) جھوڑتی نہیں تھی۔ (تَذرُ ) باب معدد و فعل مضارع معروف ، صیف واحد مؤنث غائب ، معدد و فر ہے ، عنی جوڑ نا، ای جی مضارع اورام اور نی کے علاوہ کوئی صیفہ ستعمل نہیں ہے۔ الرّ هیہ معدد سے فعیل کے ورز یورا چورا ، بوسیدہ ، رَمَّ اور دِمَّةٌ مصدد سے فعیل کے ورز نے رہے ورا چورا ، بوسیدہ ، رَمَّ اور دِمَّةٌ مصدد سے فعیل کے ورن یومی مشہ ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

آیت نبر سام سام فعل امر مصیفه جمع مذکر حاضر ، مصدر تکمتع ہے۔

عَتُوا: ان الوگول نے سرکشی کی۔ (عَتُوا) باب نفرے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع ذکر عائب، مصدر عُتُو ہے۔ معنی تکبر کرتا، حدے گذرنا۔

٢٢٨ اَلصَّعِقَةُ: كُرُك، عزاب، جَع: صَوَاعِقَ ہے۔

ے ہے۔ اس (آسان) کو بنایا۔ (بَنیْنَا) باب ضرب سے فعل ماضی معروف مصدح متکلم مصدر بِنَاءً ہے۔

الموسيعُونَ: وسعت والے، قدرت والے، وسیج قدرت والے، ایساع مصدرے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔واحد: مُوسِعے۔

۳۸ فَوَ سَنْهَا؛ ہم نے اس (زمین) کو بچھایا۔ (فوشنا) باب ضرب سے فعل ماضی معروف مین جمع منتکلم مصدر فوش ہے۔

۳۸ اَلْمهِدُونَ: بَجِهانے والے مهد مصدرے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد ماهد ہے۔ باب فتح ہے استعمال ہوتا ہے۔

۵۰ فِرُوا: ثَمَ لُوگ (الله تعالیٰ کی طرف) بھا گویتم لوگ (الله تعالی کی طرف) دور و (فِرُوا) باب ضرب سے فعل امر ،صیغه جمع مذکر حاضر ،مصدر فو از ہے۔

۵۳ تُوَ اصو ۱ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ (تُو اصو ۱) باب تفاعل نے قال ماضی معروف بصیغہ جمع مذکر غائب،مصدر تو اصلی ہے۔

عائفون: سركش لوگ \_ سركش كرنے والے طُغيّان مصدر سے اسم فاعل جمع مُذكر سالم ہے اصل میں طاغیون تھا، تعلیل کے بعد طاغون ہوگیا۔ باب فتح سے استعال ہوتا ہے۔

1799

اه مَلُوم: ملامت کیا ہوا۔ لَوْمٌ مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر ہے، باب نصر سے آتا ہے۔

ذَكِوْ: آبِ نفيحت كرتے رہے۔ آپ سمجھائے رہے۔ (ذَكِوْ) باب تفعیل نفیل امر ، صیغہ واحد نذكر حاضر ، مصدر مَذْكُرْتِ ہے۔

آنْ یضعیمُون کروہ جھ کو کھلائیں، کروہ جھ کو کھانادیں (آنْ یُظعِمُوا) باب افعال نے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر مائی، مصدر اِطْعَام ہے۔ آن ناصبہ کی وجہ سے نون بہتے ساقط ہوگیا ہے۔ (ن) بیاصل میں نی ہے۔ اس میں نون وقابیہ کے بعدیائے پینکلم مفعول ہے۔

اَلْمَة بَيْنَ مَ عَنْبُورِيْ اَتِوَى اِنْهَا بِت قوت والله مِتالَةٌ مصدرت عيل كوزن رصفي مضبوط اور رصفي مشب الماري معنى مضبوط اور رصفي مشب الماري معنى مضبوط اور قوى ببوز -

ذَنُو بِنَا بِهِرَ إِبِوادَ ولَ بِهِرِي وصد وَ حَلَى الْفُنِيدُةُ الاردُ مَانَبُ ہے۔ الا يَسْتَغُر حَلُونَ وَ وَلَا يَجْدَ ہے جَلَدِي شَرَابِ بِرِي (الا يَسْتَغُر حَلُوا باب استقدال ہے فعل نہی عید فرجی نہ کرنا ہے، مصدر استِغجال ہے (ن باب استقدال ہے معالی میں فواق وہ ایدے بعد یا ہے وقعول ہدہے۔ بیاسل ایس نیل ہے ۔ اس میں فواق وہ ایدے بعد یا ہے وقعول ہدہے۔



# بم الله الرحن الرحيم مُدودة المطور

سورہ طور کی ہے۔اس میں کل انچاس آیتیں اور دور کوع ہیں۔ سیستنبر اکھور: جزیرہ نمائے سینا کا ایک مخصوص بہاڑ ہے، جس پر الند تعالیٰ نے

ا مسطور: لکھی ہوئی (کتاب) سطر مصدر سے اسم مفعول واحد ندکر ہے۔باب نصرے آتا ہے۔

ا رَقَ مَّنْشُورٍ: كَلَا مِوا كَاغَذِ، كَشَادِهِ ورق \_ (رَقَّ) كَمْعَىٰ كَاغَذِ، ورق \_ الله ورق لا مَنْشُورٌ) كَمْعَىٰ كَاغْذِ، ورق له (مَنْشُورٌ) فَنْشُرُ مصدر سے اسم مفعول واحد مُذكر ہے۔

النيب الممعمور آبادهم المستمور التي آسان برخانة كعبك ألبيت الممعمور المتعمور المتعم

المُنتُ فِي الْمُسْجُوْدِ : مِرا مُوادريا ، المُنا مُوادريا ۔ (اَلْبَحُو) كَ مَعْنَ وريا ـ الْبَحْرِ الْمُسْجُودِ : مِرا مُوادريا ، المُنا مُوادريا ۔ (اَلْبَحُر) كَ مَعْنَ وريا ـ جَمْعَ بِيحَادٌ اور اَبْحُرْبِ ـ (مَسْجُودٌ) سَجُو مصدر سے اسم مفعول واحد مُدَرَبِ بِحَادٌ اور اَبْحُرْبِ ـ اِنْعَرِبَ آتا ہے۔ مَدَرَبِ بِالْمُرْبِ اِنْعُرْبِ آتا ہے۔

تمور وه ( آسان ) تمر تحرائے گا۔ وہ ترکت کرے گا (تمور ) باب نصر فعل مضارع معروف مصیغہ واحد مؤنث غائب مصدر مورث ہے۔

تسین وہ (بہاڑ) چلیں گے۔وہ (بہاڑا بی جگہہے) ہے جا کیں گے۔ (تسین ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف،صیغہ واحد مؤنث نائب،

مصدرسیو ہے۔

خَوْضِ بِمَثَعْلَهِ، بإطل - باب نَصر ہے مصدر ہے معنی مشغول ہونا۔

یُدَغُونَ: وہ لوگ دھکے دیئے جائیں گے۔ (بُدَغُونَ) ہاب نصر سے تعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر عائب ہمصدر دَیْجہ۔

إصْلَوْهَا: اس ( دوزخ ) مين داخل موجا دَر (اصْلَوْ ا) باب مع ست فعل امر، صيغه جمع مُر داخر صلى هيد الله على هيد (هَا) خمير واحد مؤنث ما نب، منه الم

۱۸ فیکھین : میوہ کھانے والے۔ لذت حاصل کرنے والے۔ خوش ہونے والے۔ فوش ہونے والے۔ فوش ہونے والے۔ فوش ہونے والے۔ فکاھنة مصدر ہے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ باب سمع سے آتا ہے۔ اس کا واحد : فَا کِمَة ہے۔

۱۸ وقی می نے (ان کے پروردگار نے)ان کو بچالیا۔ (وَقَی) باب ضرب اللہ فی معروف ،صیغہ واحد مذکر عائب ،مصدر وِ فاید ہے۔

19 هَنِينًا. خُوشٌ گُوار۔ مزے دار، هَنَاءً مصدرے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ بابضرب، فتح اور کرم ہے استعمال ہوتا ہے۔

ا مُتَّكِنِينَ: تَكَيرُكُائَ مُوئَدِ التِّكَاءُ مصدرے اسم فاعل جمع فدرس لم اسے۔واحد: مُتَّكِئَ ہے۔ باب افتعال ہے آتا ہے۔

سُرُدٍ مَّصْفُوفَةِ برابر بجهائي بوئ تخت ، برابر بجهي بوئ تخت (سُرُدٌ) كَمُعَىٰ تَخْت، واحد: منويْرٌ ہے۔ (مَصْفُوفَةٌ) كِمعَیٰ صف بست، قطار آیت نبر باند ھے ہوئے۔ صَفَ مصدرے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔

زَوَّ جُنهُمْ: بم في ال كا نكاح كردياتهم في ال كابياه كرديا (زَوَّ جُمَا)

باب تقعیل سے عل ماضی معروف ہصیغہ جمع متعلم،مصدر تنو وینجے ہے۔

حُورٍ عِين بهت گوري بري آنگھول واليال (حُورٌ) كاواحد: حَوْرَ آء ہے حور نہایت گوری عورتوں کو کہتے ہیں۔بعض علماء نے لکھا ہے کہ حور ایسی عورتول کو کہتے ہیں جن کی سفیدی تھری ہوئی ہو۔ مجامد کا بیان ہے کہ ان کے

گورے بین اور رنگ کی صفائی کے سبب ان برنگاہ تھم نہ سکے۔ ابوعبیدہ کہتے بین که حوروه عورتین بین جن کی آنکه کی سفیدی بهت سفیداور سیابی بهت سیاه

ہو۔(عِینٌ) کے معنی بڑی خوبصورت المنکھوں والیاں۔ واحد عینا آء

ہے(لغات القرآن)

اَلْحَقْنَا: بهم نے شامل کر دیا۔ (اَلْحَقْمَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف

صيغة جمع متكلم، مصدر الْحَاق بــــ

مَا اَلْتُنا: بهم نے کم بیں کیا۔ ہم نے گھٹا یانبیں (اَلْتُنَا) باب ضرب سے قعل ماضى معردف بصيغة جمع متكلم بمصدر اَلْتْ بِ معنى گھٹانا ، گھٹنا (لازم اور متعدى )

رکھیں بمجوں،مقید، گرفتار، پھنسا ہوا۔ دھن مصدر سے فعیل کے وزن پر مفعول یعنی مو هو ن کے معنی میں ہے۔ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔

[أَمْذَذُنَا: بهم نے بہت زیادہ ویا۔ ہم نے مدد کی۔ (امُذَذُنَا) باب افعال

سے مناکم معروف ، صیغہ جمع منتکلم ، مصدر المدادے ہے۔

يَشْتَهُوْنَ: وه لوگ خواجش كرتے ہيں (يَشْتَهُوْنَ) باب التعال ہے عل مضارع معروف ،صيغه جمع مذكر غائب ،مصدر إنشيهاء ب-

٢٣ أَيْتَنَازَعُوْنَ: وه لوگ چين جھيث كريں كے (يَتَنَازَعُونَ) باب تفال سے تعل مضارع معروف، صيغه جمع نذكر غائب، مصدر تنّازُع ہے۔

غِلْمَانُ الركهواصد عُلَام ب-

اُوْلُوْ مَّكُنُونَ : جِسِيا ہوا مونی۔(لُوْلُوْ) کے معنی موتی - جَع الآلی ہے۔ (مَکْنُونٌ) کَنَّ مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ باب تصر سے استعمال بوتا ہے۔

۲۵ اَفْبَلَ: وه متوجه موار (اَفْبَلَ) بإب افعال سے نعل ماضی معروف ، صیغه واحد مُذکر غائب ، مصدر اِفْبَالُ ہے۔

ا مَنَّ اللَّهُ: اللَّهُ اللَّ

وَقَنَا: اس نے (اللہ تعالیٰ نے) ہم کو بچالیا۔ (وَقی) باب ضرب سے تعلق ماضی معروف، صیغہ واحد ند کرغائب، مصدر وِقَایَة ہے۔ (مَا) ضمیر جمع متعلم مفعول بہ ہے۔

المسموم أوكاعذاب، دوزخ كاعذاب (السموم) كمعنى أو كاعذاب السموم) كمعنى أو كاعذاب موارجع اسما يم المسموم المسموم

۲۰ ریب المنون: زمانه کی گردش، موت کا عادشه (ریب) کے منی شک، شهرت، حاجت، باب ضرب سے مصدر ہے (مَنُونَّ) کے معنی موت، زمانه اللہ تنہمت، حاجت، باب ضرب سے مصدر ہے (مَنُونَّ) کے معنی موت، زمانه به تربیق و اللہ النظار کرو۔ (نوبیق و ا) باب تفعل سے قعل امر بھیغہ جمع فرکہ حاضر، مصدر تو بیق ہے۔

٣٢ أَحْلاَمُهُمْ: ان كى عقليل اخلام كا واحد: حِلْمَ بِال كَمعنى عقل ٢٢ كمعنى عقل كريا

الم الم ب-اس كاواحد نظاع ب- الكاواحد نظاع بالكاواحد بالكاواحد نظاع بالكاواحد بال

تَقُولُهُ: انْهُول نَهِ اسْ (قرآن) كو گھڑليا۔ (تَقُولُ) باب تفعل ہے خل ماضي معروف، صيغه واحد مذكر غائب، مصدر تَقَولُ ہے۔ (هُ) ضمير واحد مذكر عائب، مفعول مدے۔

٣٨ اَلْمُصَيْطِوُونَ: عَالَمَ واروغد باب فعللة عنائم فعل جمع مُدكر مرم عبد واحد مُصَيْطوُ ب

٣ اسُلَمْ: ميْرهي جمع: سَلالِمُ ہے۔

ستنمِعُوْنَ وه لوگ سفتے ہیں (یستمِعُونَ) باب انتعال سے فعل مضارع معروف مصیفہ جمع مذکر غائب مصدر اسٹیماع ہے۔

١٠ مَغْرَه: تاوان، تع مُغَارِمُ بي

مُنْقَلُونَ: بوجمل گراں بار۔ وہ لوگ جن پر بوجھ لا دویا گیا ہو۔ باب افعال منتقلُونَ: بوجمل کرسالم ہے۔ اس کا واحد: مُنْقَلُ اور مصدر اِثْقَالَ ہے۔

الله كسفًا عكر مدواحد كسفة ب

۱۳۳ مَوْ کُومٌ نه بنه جما بوار رخم مصدر سے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ بب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔

المراهم المرا

کے بی ان پر پڑے گی بھی کے (تغییر جلالین) ان پر پڑے گی بھی کی ان سے بھی بھی کے (تغییر جلالین) ان پر پڑے گی بھی ک مرک (ترجہ شیخ الہند) ان لوگوں کے بہوش اثر جا کمیں گے (بیان القرآن) (یضعفوٰ ن) باب سے علی مضارع مجبول ،صیغہ جمع فدکر غائب ،مصدر ضغفی اور صغف ہے۔

بائی نندا، ہماری حفاظت میں۔ (اَغینٌ) کا واحد: غین ہے۔ اس کے معنی آئی کھاور یہاں مراد حفاظت ہے۔

اِدْبَارَ النَّهُ جُوْمِ: ستاروں كا پیٹے كھيرنا۔ لينى ستاروں كا حيب جانا۔ اس عدراوس كا وقت ہے(ادبار) باب افعال سے مصدر ہے۔ اس كے معنی پیٹے كھيرنا۔ (نُجُومٌ) كے معنی ستار ہے۔ واحد : نجم ہے۔

## بم ال*شالطن الرجيم* سُورَةُ النَّجِم

سورة بنهم كى بياران بين كل باستها ينتي اور تين ركوع بين-

آیت بهر ا النّاجم، ستاره - اس سے تُرَیّا ستاره مراد ہے یامطلق ستاره - جمع : نُجُوهُ -ا اِذَا هُوهی: جب ده غروب ہوجائے (هُویی) باب شرب سے فعل ماسی معروف بصیغہ داحد مذکر غائب مصدر هُوی ہے -

۲ مَا غُولی نہ وہ بے راہ جلے۔ نہ وہ گمراہ ہوئے۔ (غولی) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر عائب ،مصدر غی اور غوایة ہے۔

مَا يَنْطَقُ وه (نَيْ عليه السلام) بات نبيس كرتے بيں۔ (ينطقُ) باب ضرب الله مارع معروف ، صيغه واحد ندكر غائب ، مصدر نطق ہے۔ الله قائب ، مصدر نطق ہے۔ الله قائب ، مصدر نطق ہے۔ الله قائب ، خوا مش نفس ، تمع الله قائے۔

شَدِیدُ الْقُولِی بخت قوبوں والا بہت طاقت ور (شَدِیْدٌ) کے معنی سخت، اسْکِیدُ الْقُولِی بخت، اسکِ معنی طاقت اور قوت اور قوت اور قوت اور قوت کے بین ۔
کے بین ۔

استونی: وه سیدها بیشا۔ وه نمودار بهوا۔ (استونی) باب انتعال سے فعل ماضی معروف بصیغہ واحد مذکر غائب،مصدر استو آء ہے۔

أَلْأَفُقِ: كناره يرجع: آفَاقَ ہے۔

۸ دُنَا: وه قریب ہوا۔ (دُنَا) باب تصریب طعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر نائب، مصدر دُنُو ہے۔

۸ تَدَکُنی: وه لئک آیا۔ وه اتر آیا۔ یعنی وه بهت نزدیک آیا (نَدَکُی) باب تفعل سے فعل مصدر تَدَکُنی کی معروف بصیغہ واحد ندکر غائب مصدر تَدَکِی ہے۔

تُمارُونَهُ بَمُ لُوك ان ( بَيْغِير ) \_ جُمَّرُ نِي بُور ( تُمَارُونَ ) باب مفاعلة في المنطقة منطقة من

۱۳ انو لَهُ اُخوای دوسری مرتبد دوسری دفعه، (مَوْلَةٌ) کے معنی ایک مرتبداتر نار می معنی مرتبداتر نار می معنی میں ہے۔

سِلْدُ قُ الْمُنتَهِى: آخرى عدى بيرى ـ آخرى عد جبال بيرى كا درخت بيرى كا درخت بيرى كا درخت بيرى كا درخت بيرى آسان برعرشِ اعظم كى دانى طرف أيك مقام بـ ملائكه وغيره كى اس من من من من من كالمن المعنى المعنى المناسبة من الكرمين المعنى المناسبة الكرميائي نبيل الموسكة (امام دا غب) (سالم دة ) كمعنى

ت بیری کا درخت. (المنتهی) کے معنی انتهاء اختیام، آخری صدر اِنبهاء سے مصدر میمی اورام ظرف ہے۔

۱۲ یغشی وه جهاری ہے (وه جهاری تھی) (یغشی) باب سمع سے فعل مضارع معروف بصیغہ دا حدر ذکر غائب مصدر غشی ہے۔

ا مَازاغ وه ( زگاه ) نه بهم لی رهازاغ ) باب ضرب سے فعل ماضی منفی مصیفه واحد ند کرغائب مصدر زین ہے۔

ے ا طَعْلَى: ندوه ( نگاه ) حدیے بڑھی (مَا طَعْلَی ) باب فتح سے تعل ماضی نفی ، صیغہ واحد ند کر غائب ، مصدر طُغْیَان ہے۔

۲۳ تھوئی: وہ (ان کے نفس) خواہش کرتے ہیں۔ (مَنْهُوئی) ہاب سمع سے فعل مضارع معروف مسیفہ دا حدمؤنث غائب مصدر هَوًى ہے۔

۲۳ تَمَنَى: اس نے تمنا کی۔ اس نے آرزوکی۔ (تَمَنَّی) باب تفعل سے تعل ماضی معروف، صیندوا حد فدکر غائب، مصدر تنمنی ہے۔

ا يُسَمُّونَ: وه لوگ نام ركھتے ہیں۔ وه لوگ نام زوكرتے ہیں۔ (يُسَمُّونَ) بات نفعیل سے فعل مضارع معروف مین خرجع نذكر غائب، مصدر تَسْمِیةً ۔

٣٠ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ: ان كَام كَانتها - أن كَ دانانى كا صد - (مَبْلغٌ) يَهَنِينَا، اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم النها - أن كا دانانى كا صد - (مَبْلغُ) يَهِنِينَا، اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم

۳۲ یُجْتنِبُوْ دَ: وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ (یَجْتنِبُوْ دَ) باب افتعال سے فعل مض رغ معروف میغہ جمع مذکر غائب مصدر اِجْتِنَابٌ ہے۔

كَنْبُرَ الْإِثْمِ بِرْ \_ كَناه\_ (كَبَائِرُ) كَمْعَى بِرْ \_\_واحد: كَبِيْرة ب-

يتبر (الإثم) كمعنى كناه يمع المام بهد

٣٢ الفواجش بحيائي كام، بحيائي كي باتين اكادامد فاحشة بـ

٣٢ اللَّهُم حَيْمُونَ فِي كَنَاه، مِلْكَ كَنَاهِ.

۳۲ استان است پیدا کیا۔ (اُنٹسا) باب افعال سے فعل مامنی معروف، صیغہ واحد پذکر غائب، مصدر اِنْشَاءً ہے۔

٣٢ اجنالة على جومال كے بيث ملى بول واحد بجنين ب

٣٢ لَأَتُو تُحُوا : تم لوگ (اپنے کو) مقدس مت سمجھا کرو (الا تُو تُحُوا) باب تفعیل سے فعل نہی ، صیغہ جمع ندکر حاضر ، مصدر قزیجیة ہے۔

۳۳ تُوَكِّى: اسنے بیٹے پھیرئی۔اسنے اعراض کیا۔ (توکی) ہاب تفعل سے فعل ماضی معروف، صیفہ واحد مذکر نائب، مصدر توکی ہے۔

سر ایک ای نے بند کردیا (انگذای) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عائب مصدر اِنگذاء ہے۔

وَ فَي : اس نے (ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام پورے طور پر قول پوراکیا۔ لیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام پورے طور پر انجام دیئے۔ اور فرمال برداری میں ورہ برابر کی نہیں کی۔ (وَ فَی ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ند کر قائب، مصدر تو فِیَة ہے۔ اللّا تَوْرُدُ کہ وہ (کوئی محصر کوئی میں اٹھائے گا (اللّا تورُدُ) اصل میں ان لاَتورُدُ

الاتنور: لدوه ( توی سل) این اتفائے کا (الا تور) اسل یک ان لاتنور اسل کے اس کی ان لاتنور اسے اس کا اس میں ان مخفقہ من التقیلہ لیعنی ان حرف مشبہ بافعل ہے۔ اس کا اسم ضمیر شان محذ وف لیعنی اند ہے۔ (لاَتنورُ ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف معید واحد مؤنث غائب، مصدر وَ ذُرٌ اور و ذُرٌ ہے۔

اَلْمُنتَهِى: ﴿ يَجِنَا ـ إِنْتِهَاءٌ ــــــم صدر ميمى بــــــ

الزُّو جَيْنِ ووسم يتى زوماده -اسكاواحد زُوْجَ اور جَعَ ازْدواج \_\_\_

افدا تمني: جب وه ( نطفه رتم من ) ڈالا جاتا ہے۔ (تُمنی) یاب افعال ي فعل شارع مجبول ،صيغه واحدموَّنت مَا يَب ،مصدر إمْسَاءٌ ہے۔ النَّشَاة الْاحوى دوباره بيداكرنا\_ (اَلنَّشْاَةُ) كَمْ عَنْ بيداكرنا\_ أغَنى السق مال داريناديا -اس في دولت دى - (أغنى) باب افعال ľ٨ ے معلی مانسی معروف ،صیغہ واحد ند کرغائب ،مصدر اغناء ہے۔ اَفَهٰی اس نے خزانہ دیا۔اس نے سرمایہ باقی رکھا۔ (اَفْنی) باب افعال ľ٨ ہے فعل ماضی معروف ہصیغہ واحد ندکر منائب بمصدر اِفْناءّ ہے۔ السِّعُونى: ايك مشهورستارے كاتام ب، قبيلة خزاعد كالوگاس كى عبادت كرتے تتھے۔اس لئے خاص طور براس كا ذكر فرمايا تا كەمعلوم ہوجائے كە جس کوتم اینامعبود مجصتے ہواس کا مالک بھی دہی بروردگار عالم ہے۔ عَادَادِ اللهوللي: يهلِّ عاد، عاداولي مع مراد حضرت مودعليه السلام كي قوم ب-ا فَهُوْ ذَ بَهُودِ ہے مرادحضرت صالح علیدالسلام کی قوم ہے اس کو عاد ثانبہ کہا اَطْغنی: زیادہ سرکش، زیادہ شریر۔ طُغیّات مصدر ہے اسم تفضیل مُدکر ہے۔ باب فتح اور سمع ہے استعمال ہوتا ہے۔ ٥٣ الْمُوْتَفِكَةَ النَّي بُولَى بستيال -ان مصراد حضرت لوط عليه السلام كي قوم كى بستيان بين يجوعذاب اللى كى وجهد الث وى كئ تصل (المو تفكة) إنتفاك مصدر ے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب افتحال سے استعماب بوتا ہے۔

۵۳ اَهُونی: اس نے بٹک دیا (ترجمہ شخ الہند) اس نے بھینک دیا۔ (اهوی)
باب افعال نے بٹک ماضی معروف ، صیغہدا صد فدکر غائب ، مصدر اهواء۔
م عشقها: اس نے ان (بستیوں) کو تھیر لیا (عَشْمی) باب تفعیل سے فعل ماضی

یت نبه معروف، صیغه واحد مذکر عائب، مصدر تغیشیدهٔ ہے۔ (ها) همیر واحد مؤنث عائب، مفعول بدہ۔ عانب، مفعول بدہ۔

ه آلاءِ تعتيل، واحد: إلى اور الى بيد

۵۵ تنماری توشک کرے گا۔ تو جھگڑے گا، تو جھٹلائے گا(تنماری) باب تفعل سے فعل مضارع معروف ، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر تنماری ہے۔

۵۲ نَذِينَ وْرائِ وَالا، تِغْمِر لِنْذَارٌ مصدر من خلاف قياس اسم فأعل واحد نَدُر ہے۔ جع : نُذُرٌ ہے۔

اَذِ فَتِ الْاَذِ فَاتُهُ : قريب آنے والى چيز قريب آگئ (اَذِ فَتْ) باب مع سے فعل ماضى معروف، صيغه واحد مؤنث غائب، مصدر اَذَ ق ب (اَلَاذِ فَاتُهُ) قريب اَنْ فَ مُعروف، صيغه واحد مؤنث غائب، مصدر اَذَ ق مصدر سے اسم فاعل واحد آئ في وائى چيز اس سے مراد قيامت ہے، اَذَ ق مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔

ا سَاهِدُونَ: كَارُ الله كرن والله تكبركرن والله المُعود مصدر المسلمود مصدر المسلم فاعل جمع مذكر مهالم مهدوا صدن مناهد مهد بالد العرب المام ما المام مناهد المام المام مهدوا حد المناهد مناهد المام المام ا

# بمالتدالطنالجيم سُورَةُ الْقَمَرِ

سورة قمر على ہے۔ اس میں کل پین آیتی اور تین رکوع ہیں۔

مین نب افتر بَتْ : وہ (قیامت) قریب آگئ۔ وہ نزدیک ہوگئ۔ (افتر بن ) باب
افتعال نعل ماضی معروف میغدوا صدمون شائب، مصدر افتو اللہ ہے۔

انتقال نعل ماضی معروف میغدوا صدمون شائب، مصدر افتو اللہ ہے۔

انشق : وہ (جاند) بھٹ گیا (انشق ) باب انفعال نے عل ماضی معروف،
صیغدوا صد فدکر غائب، مصدر انشیقاق ہے۔

مُستَمو : يهل سے جلاآنے والا۔ جاری رہے والا۔ اِستِمْوَاد سے اسم فعل واحد فدکر ہے، باب استفعال سے آتا ہے۔

مُستَقِرٌ بَصْهِرِنَ والا بقرار پکڑنے والا۔ اِسْتِقْوَ ازّ ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب استفعال ہے آتا ہے۔

مُنزُ دَجَو الله معدر میم میرت، نصیحت، از دِجاد سے مصدر میمی ہے۔ مصدری معنی روکنا اور رک جانا۔ لازم اور متعدی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ (مُزُدَ جَرِّ) اصل میں مُزْ تَجَوّ ہے۔ اس میں تاء کو دال ہے بدل وہا گیاہے۔

اَلْنَذُو : دُرائے والی چیزیں۔واحد: فَلْدِیو ہے۔

تُولُ: آپ (اُن ہے) اعراض سیجے، لینی اُن کی طرف آپ کوئی توجہ نہ سیجے (وَوَلَّ) باب تفعل سے فعل امر، صیغہ واحد ندکر حاضر، مصدر تَوَلِّی ہے۔

۲ سنین فکون اگوار چیز ، نابسندیده چیز ، انجان چیز ، اس سے مراد حساب ہے جو ہولناک ہونے کی وجہ سے ناگوار ہوگا۔

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ اَن كَا آئك مِن مَكَ مَولَى مُول كَل (خُشَّعٌ) كا واحد:
خَاشِعٌ اور مصدر خُشُوعٌ ہے۔ اس كِ معنی فروتی كرنا ، عاجزی كرنا ، نگاه
بیت مونا ، نگاه بیت كرنا ـ (أَبْصَارٌ) كِ معنی آئك میں ـ واحد : بَصَوْ ہے۔

بیست مونا ، نگاه بیت كرنا ـ (أَبْصَارٌ) كِ معنی آئك میں ـ واحد : بَصَوْ ہے۔

الإجداث قريد واحد جدد م

جَوَادٌ مُنْتَشِرٌ: يَكِيلَى مُونَى ثُدُى (جَوَادٌ) كَمْعَى ثُدُى، واحد: جَوَادُةً جرد (مُنْتَشِرٌ) إنْتِشَارٌ مصدر ساسم فاعل واحد فدكر س- باب التعال سار تا تا ہے۔

مُهُطِعِيْنَ: دورُ نے والے اِهْطَاعٌ مصدر سے اسم فاعل جمع مُدرس لم بے داحد: مُهْطِعٌ ہے۔ باب افعال سے آتا ہے۔

**ڪا**سورهُ قمر آیت نبر اعسر سخت مشکل، دشوار، عُسر سے فعل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ أُذْ أُدُجو َ: الناكو ( نوح عليه السلام كو ) وصمكى دى گئي۔ (أَذْ دُحو ) باب الله عال ے تعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر از دجار ہے۔ بہاصل میں از تیجار ہے۔اس میں تاء کودال سے بدل دیا گیا ہے۔ إنتصور آب بدله ليجر (إنتصر) باب التعال مع فعل ام، صيفه العد مذكرهاضر المصدر انتصار ب مُنهَ هِوِ: بهت برئة والله إنهِ مَالاً مصدر سن اسم فاعل واحد مذكر بـ باب انفعال سے تا تا ہے۔

فَجُوناً: ہم نے جاری کردیا۔ ہم نے بہادیا۔ (فَجُونَا) بات تفعیل سے فعل ماضي معروف ،صيغه جمع متكلم ،مصدر تفجير ب--

عُيُو نَا: حَتْمُ واحد عَيْنَ بِ-

اللوَ اح: شختے ، واحد: لَوْح ہے۔

دُسُو جيلين، ميخين واحد ندسار ہے۔

تُحْفِرُ: اس کی ہے قدری کی گئی۔ اس کی ناقدری کی گئی۔ (تُحفیرَ) باب نصر سے فعل ماضی مجبول میں خدوا حد مذکر غائب مصدر گفت ہے۔

مُذِّكِر: نصيحت حاصل كرنے والله إنج تحارث مصدر سنة اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ اِدِ کَارٌ اصل میں اِذْتِكَارٌ ہے۔ تاء كودال سے بدل ويا كيا، اذد كارٌ موكيا، پهرذال كودال عدر الكردال كادال من ادعام كرديا كيااد كار بوكيا . انْذُرِ: میراڈرانا۔ (نُلُرِ)اصل میں نُدُرِی ہے۔ تخفیف کے لئے یا مشکلم کو

حذف كرديا كيا\_

10

10

ینسٹر نَا: ہم نے آسان کردیا۔ (یَسٹر نَا) پاپ تفعیل ہے قتل ماضی معروف صیغہ تا متکلم مصدر تیسیو ہے۔

رينحا صور صَورًا: تند ہوا، بخت ہوا۔ سائے كى ہوا (ريخ ) كے عنى ہوا، جمع رِياحًا ورارياح ب(صوصر) كمعن تيز علته والي مواجع ضراصور اَنْ خُس مُّسَتَمِوَ : دا تَى تحوست دوا مى تحوست ( نَحْسٌ ) كے معنی تحوست \_ (مستمر ) کے عنی دائی \_استِمْر از مصدرے اسم قاعل واصد ند کر ہے۔ تنزع النّاس: وه ( موا) لوكول كواكها زرى براكها زري هي ( اكها زري هي) (تنزع) بإب ضرب ہے فعل مضارع معروف،صیغہ واحدمؤنث غائب،مصدر

اَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ: اكرى مونى تجورول كے تے۔ اكورى مولى تھجوروں کی جڑیں۔(اغبجازٌ) کے معنی تھجور کے درخت کی جڑیں۔ تھجور كے درخت كے تنے۔واحد:عَجز بے (نَعْحلٌ) كے عنی تحجور كے درخت، واحد: نَهٰ حَلَةً ہے۔ (مُنْقِعِرٌ) کے معنی اکھڑنے والا۔ اِنْقِعَارٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر ي- باب انفعال يه آتا ب-

اسُعُو : جنون، ديوانگي۔

أَشِواً: برُوائِي مارنے والا، يَشِي باز، أَشَوْ اصدر سے فَعِلْ کے وزن برصفت مشہ ہے۔باب مع سے آتا ہے۔

فِتنَةً : آز مائش جمع :فِتَن ہے بہال مفعول لہونے کی مجمدے منصوب ہے۔ اِرْتَقِبْهُمْ: آبِان كانتظار يجيء آبان كود يجعة بعالة ربع (ارتقب) باب افتعال سے تعل امر ، صیغہ واحد فد کر حاضر ، مصدر إر تِقَاب ہے۔

اصطبر : آب مبر يجيئ (اصطبر) باب التعال ع تعل امر، صيغه واحد ندكر ما مر مصدر إصطبار أور ماده: ص ب ر ب-

شِوْب: يانى ين كارى ، يانى كاايك حصد جمع: أَشْرَاب ب-مُعْ مَتَضَوّ : جس کے یاس ماضر ہوں ، یہاں اس سے مرادیائی یان کی باری

10

70

12

M

M

آیت نبر اجس بر ہر باری والا حاضر ہو۔ اِختِضار مصدر سے اسم مقعول واحد مذکر ہے۔باب التعال سے آتا ہے۔

ا نَادُوْ ا: ان لوگوں نے ایکارا۔ (نَادُوْ ۱) باب مفاعلۃ سے فعل ماضی معروف، صيغة جمع مذكرعًا بب مصدر مُنادَاةً ہے۔

تعَاظمي: اس نه ماته چلایا-اس نو (اونتی یر) دار کیا-(تعاطی) باب تفاعل سي معروف معيغه واحد مذكر غائب مصدر تعاطى بي

عَقَرَ: الى نِے كُولِي كات ويراس نے مار ڈالا۔ (عَفَرَ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر عائب ،مصدر غفر ہے۔

هَشِيم المُحتَظِر: كانول كى باز لكانے والے (كى باز) كا چورا۔ (هَشِيمٌ) كِمعنى تو را موا، روندا موا، چورا\_هَشْمٌ مصدر سے فعیل كے وزن ير مفعول ليني مَهْشُومٌ كِمعنى مين بدر (المُحتَظِرُ) كِمعنى كانٹول كى باڑ لكانے والا إختيظار مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر ہے، باب التعال سيآتاب

٣٢٧ حَاصِبًا: پَقِر برسائے والی آندھی،سنگ بار ہوا۔ پقروں کی بارش حصن مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر ب- باب نصر اور ضرب سے آتا ہے۔اس ك جمع : خو اصب آتى ہے۔

تَمَارُوْ اللهُ اللهُ كُول في جُمُّكُرُ اكبياله اللهُ كُول في شَك كيا (تُمَارُوْ ا) باب تفاعل سے تعل ماضی معروف میغی جمع نذکر غائب مصدر تیماری ہے۔

٣٤ أَرَاوَ دُوهُ: ان لوكول نے ان كو (لوط عليه السلام) كو يجسلايا يعني ان لوكول نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کوئر سے ارادہ سے لینا جایا۔ ( دَاوَ دُوا ) باب مفاعلة ہے فعل ماضي معروف ،صیغہ جمع ندکر عائب ،مصدر مُوَاوَدَةً ٢٠ (٥) مميروا صدر كرعًا سمفول بهي-

آیت بر طفه سنا: ہم نے (ان کی آنکھوں کو) مثادیا۔ بعنی ہم نے ان کواندھا کردیا ۲۷ (طَمسُماً) بالبضرب فعل ماضي معروف معيغة جمع متكلم، مصدر طَمْسُ

صَبَّحَهُم بُكُرَةً: وه ان يرضى سوري بنجار (صَبَّح) باب تفعيل سے فعل ماضي معروف، صيفه واحد مذكر غائب، مصدر تصبيح ب\_ (هم) صمير جمع مذكر غائب مفعول به ہے۔ (بُخْوَةٌ) كے معنی صبح ، دن كا شروع

مُستقِرِ عَصْبر في والله والحي ،إستِقْرَ الرّ مصدر عصاسم فاعل واحد فدكر ي-مُقْتَدِر: قدرت والا ، إِفْتِدَارٌ مصدرت اسم فاعل واحد فركر ب-بَوَ آءَ فَيْ جِهِ كَارا ، معافى ، فارغ خطى ، باب كرم ي مصدر ب-

سوسم

الزُّبُو : كَمَايِس واحد زَبُورٌ ب-سوسم

مُنتَصِرٌ: بدله لين والاء عالب آف والله إنتِصَارٌ مصدر سے اسم فاعل

سَيُهُوَ مُ الْجُمْعُ عَقريبِ (ان كافرول كي) جماعت تكست كهائ كي (سَیُهْزَمُ) اس کے شروع میں سین قعل مضارع کو استقبال قریب کے ساتھ خاص کرنے کے لئے ہے۔ (یُھْزَمُ) باب ضرب سے تعل مضارع مجهول، صیغه واحد فرکرغائب، مصدر هُزُم ہے۔ (اَلْجَمْعُ) کے معنی جماعت،

٢٥ أَيُو لُونَ الدُّبُورَ وه لوك يمير يجير كريها كيس كي (يُولُون) باتفعيل ے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع ند کرعائب ،مصدر تو لیکہ ہے۔ (اَللہُ مُوّ) كمعنى بيني يشت، جمع: أذبار ب-

۲۷ ادهنی: بری آفت، بری مصیبت دخمی مصدر سے اسم تفضیل واحد مدکر ے۔دھی کے عنی آفت اور مصیبت پہنچنا۔باب فنے سے آتا ہے۔

مُسْعُون في عقلي ، ديوانگي \_

یستخبون: وہ لوگ گھیٹے جائیں گے۔(یستخبون) باب فتح سے فعل مضارع مجبول میغد جمع مذکر غائب مصدر سنخب ہے۔

۸۸ مَسَّ مسَقَرَ: دوزخ (کاآگ) کالگنا، دوزخ (کاآگ) کا جھونا (مَسَّ) باب مع سے مصدر ہے ذُو قُوْافعل امر کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے مصدر نے دُو قُوْافعل امر کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے (مَسَقَرُ) دوزخ کاعلم ہے، علمیت اور تا نیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

٥٠ كَمْحِ بِالْبِصَرِ: آنُهِ جَهِكِنا، آنُهِ جَهِكانا ـ (لَمْحٌ) باب فتح معدر ب، معنى عُاه أَنْهَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

الله الشياعَكُم: تمهارے سأتھی، تمهارے طریقہ والے (اَشْیَاعٌ) کے معنی ساتھی، طریقہ والے درائشیاعٌ) کے معنی ساتھی، طریقہ والے ہم طریقہ وہم فریقہ واحد : شِیْعَة ہے۔

اَلْوَبُو اَلْتَابِين اس عمرادا عمال ناع بين واحد زَبُور عد

۵۳ مُستَطَرُ : لَكُما مُوا ـ إِسْتِطَارٌ مصدر ـ الم مقعول واحد مُدَر ب ب ب ب ب المتعال سے آتا ہے ـ اس کا مادہ اس طربے ـ

۵۵ مَقْعَدِ صَدُق بَي مِيْهَك،اس مرادعده مقام مرد مَقَعَدً) كَمعنى المَعْفَد عَمَا مِنْ مَقَعَدًا كَمعنى المُعنى المُ

۵۵ مليك مُقْتَدِر: قدرت والابادشاه\_(مَلِيْكَ)كَمْ عَيْ بادشاه\_جَعْ مُلكَآءُ بهدرت والارافتيدارٌ مصدرت اسم فاعل واحد مَرَبِهِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

سورۂ رحمن مدنی ہے۔اس میں کل اٹھتر آیتیں اور تین رکوع ہیں۔ '' بیشنبر '' بیشنبر اکر 'خیمان': بے حدمبر بان نہایت مہریان۔ بڑا مبر بان۔لفظ'' رحمٰن' امتد

الو معمن کے حدمہر ہان کے ہمایت ہمریاں۔ براہمرہاں۔ ملط مول معمل تعالیٰ کا استعمال نہیں تعالیٰ کا استعمال نہیں تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے اس کا استعمال نہیں

ہوتا ہے۔ یدر خماقت مشتق ہے۔ باب سمع سے فغلان کے وزن پرمبالغہ

كاصيغه ب، لفظ رحمن ميس رحيم سے زياده مبالغه ب (تقبير بيضاوي)

ا البيّان: بولنا، بات كرنا، كويائي لفظ بيان مصدر هـ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ مصدری معنی ظاہر ہوتا، واضح ہونا۔

۵ خسبان دساب، به فعلان کوزن پرمصدر سے-باب نصر سےاستعاب

ہوتا ہے۔

اَلنَّجُمُ بِي عَلَى الرحْت، جُعِ النَّجُومُ ہے۔

٢ اَلْشَّجَوُ. ٢ دارور قت ، جَمَع : أَشْجَارٌ ٢٠

ک اَلْمِیْزَانَ: ترازو، وَزُنَّ ہے اہم آلہ، جمع: مَوَاذِیْنُ ہے۔ باب ضرب ہے استعال ہوتا ہے، اکثر مفسرین نے وضع میزان ہے عدل کا قائم کرتام اولیا۔

اَلاً مَطْغُوا : كُمْ زيادتي نه كروبتم حديث نبر موي لعني توليح ميل كي بيشي نه

كرو (الله تطعَوُ ا) أَنْ لا تطعوُ السك شروع من أَنْ مصدريه إلى

کی دربہ سے حالت نصب میں نون جمع ساقط ہو گیا ہے، ان مصدریہ کے بعد

الانطُغُولُ الْعَلَى مضارع منقى صيغه جمع مُذكر حاضر بمصدر طُعْيَانَ بهدب

اَلْاَ خُمامِ: میوہ کے غلاف۔ اس کا واحد: کِمِّ ہے۔ کُمُّ اس غلاف کو کہتے میں جو کلی یا پھل پر کپٹا ہوا ہوتا ہے (لغات القرآن مواا ناعبدالرشیدنعمہ نی )

١٢ أَلْحَبُ عَلَم اناح بِيَعِ : حُبُوب بـ

۱۲ الْعَصْفِ: بجورا، جِهلكار كھيت كے يتے، گھاس كے شكے۔

١٢ الويحان: خوشبودار يهول، روزي، غذا

الله عِنعتين، الكاواحد: ألمي اور إلى بي

۱۳ تُکُذِبان : تم دونوں (جن وانس) حجطلاو گر تُکذّبان) باب تفعیل سے افعال مضارع معروف ،صیغہ تنزید مذکر حاضر ،مصدر تَکُذیب ہے۔

١١٠ صلصال: بيخ والى منى كالكناتي بوئي منى \_

١١ الْفخّار عَصيرت، يكي مولى منى واحد: فَخَارُة بـ

۵۱ مَارِج مِّنْ نَّارٍ: آگ کی لیٹ۔ خالص آگ۔ آگ کا شعلہ، جس میں دھوال مذہبو۔

المنسوقين: دومشرق - اس كا واحد: مَشُوق اورجَعْ مشاد في ہے - آيت كريمه ميں دومشرق اس كے كہا گيا كه كرى اور جاڑ ب كے موسم ميں آفاب طلوع ہوئے كے دومختلف مقام ہیں -

مر ب الْبَحْويْنِ: ال قدودريا جلائے، ال قدودريا وَل كوملايو (مرح)

سے اس اس معدد مَرْت معدد مَرْت معدد مَرْت معدد مَرْت ہے۔ (الْب حُرِیْن) تنزیہ ہے۔ اس کاواحد: بَه حُرِّ اور جُمع : بِعَجَارٌ ہے۔

یلتقیان: وہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔(یَلْتَقِیانِ) باب انتعال سے فعل مضارع معروف مینخہ تثنیہ مَدَرَعًا بَب مصدر الْبَقَاءَ ہے۔

٢٠ أَبُوزَ خُـ : پروه ، تجاب

لاَ يَبْغَيَانَ وه دونوں (دریا) اپنی حدیث برو منہیں سکتے۔ (لاَ يَبْغِبَان) باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ تثنیہ مذکر غائب ،مصدر بغتی ہے۔ معنی حدیث بروهنا۔

ا اللولو موتى جمع الالي بــ

٢٢ اَلْمَوْ جَانُ: مونگا، واحد: مَوْ جَانَةٌ ہے۔ حضرت شیخ الہند ّاور حضرت تھ نویّ نے ''مونگا' ترجمہ کیا ہے۔

اَلْجَوَارِ الْمُنْشَئَتُ: او نَجِ كُمرُ مِهِ عَجِهِ از ، او نِجَى كَفرُ مِه وَلَى سَتَيالَ الْمُنْشَئَتُ ) اِنْشَاءٌ مصدر (اَلْمُنْشَئْتُ ) اِنْشَاءٌ مصدر (اَلْمُنْشَئْتُ ) اِنْشَاءٌ مصدر عاصم مفعول جمع مؤنث مالم ، واحد: مُنْشَنَةٌ مِه اب افعال منه آتا ہے۔

ا ٱلْاعْلام: يبارُ ، واحد: عَلَمْ بِ-

فَانِ : فَمَا ہُونے والا فَهَاءً مصدرے اسم فاعل فَانو ہے۔ باب من ہے آتا ہے۔ باب من ہے آتا ہے۔ بیام فائن ہے۔ بیام فائن ہے۔ مصدر ہے اسم فائن کردیا۔ یا واور تنوین ہے۔ سیمہ یا پر دشوار تھا۔ ما کن کردیا۔ یا واور تنوین (تنوین نون ساکن کو کہتے ہیں) کے درمیان اجتمال سائنین ہو رہا۔ اس کے درمیان اجتمال سائنین ہو رہا۔ اس کے ما اگر کئی۔ فان و وگیا۔

شَانِ کام، دھندا۔ جمع: شُنُوْنَ ہے۔ لین اللہ تعالیٰ ہروفت کی نہ سی کام میں رہتا ہے۔ کسی کوعزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت ، کسی کوامیر بناتا ہے اور سی کوفقیر، کسی کو پیدا کرتا ہے، اور کسی کوموت دیتا ہے۔ آسینم استفر عنظریب ہم فارغ ہوجا کیں گے۔ لین عظریب ہم (تمہارے اس کے است مراد حساب کا) قصد کریں گے (تفسیر جلالین) یہاں فارغ ہونے سے مراد قصد اور ارادہ کرنا ہے۔ (نَفُو عُن) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مشکلم ،مصدر فَوَا عُہے۔

التَّقَلَٰنِ: وو بھاری چیزیں۔ یہاں اس سے مرادجن واٹس ہیں (تَفَلَانِ) عَلَی اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

٣٣ أقطار: كناري، عدود، واحد: قُطُر بـ

٣٦ أَنْفُذُو اَنِمَ اوَكَ نَكُلْ جَاوَرَتُمْ لُوكَ نَكُلْ بِهَا كُورِ (أَنْفُذُو ١) باب نُفر تَ عَلَى الله الم رصيغة جمع مُدَكر حاضر ، مصدر نفُذُ ، نُفُو ذُ اور نَفَاذٌ ہے۔

۳۳ سُلُطَن: قوت، طافت، زور <sub>س</sub>

۳۵ الله وَ الله عَنْ فَارِ: آگ کاشعله، (شُوَاظُ) کے معنی شعله، جس میں دھواں نہ ہو۔ بے دھوئیں کی آئے۔

۳۵ انگخاس: دھوال۔

2

لاَ تَنْتَصِرَ انِ بَمْ دُونُولِ ( جِنُ وانس ) بدله بيس كے سكو گے۔ تم دُونُول بِمُنَا نہيں سكو گے۔ (لاَ تَنْتَصِوْابِ) باب انتعال ہے فعل مضارع منفی، صیغہ تنتنہ ذکر حاضر بمصدر اِنْتِصَارُ ہے۔

۳۷ وَدُدَةً. گلاب كا پھول، اس مرادگلاب كے پھول كى ئرخى ہے، حفزت شخ الہندنے "گلابی" اور حضرت تھا نوگ نے "سرخ" ترجمہ كيا ہے۔

اَلدِّهَانَ: (سرخ) چِرا انزى، تيل كى تلچصت\_

سینماهٔ من ان کی نشانی ان کی علامت کی سیاه چروں اور نیلی آنکھوں سینماهٔ من ان کی نشانی ان کی علامت کی سیاه چرو اور نیلی آنکھوں سے مجرم خود بخو ذبیجیان لئے جائیں گے (سینما) کے معنی علامت اور نشانی کے بیل ۔ کے بیل ۔ کے بیل ۔

آیت بمر النواصی بیشانیان، اس مرادیبیتانی کے بال ہیں۔واحد ماصیہ۔ حميم أن بهت كلولتا موا ياني، نهايت كلولتا مواياني - (حميم) كمعنى رم یانی جمع: حمائم ہے۔ (ان ) کے معنی کھولتا ہوا یانی انتی مصدر سے اسم فعل ہے۔ بابضرب سے آتا ہے۔انواصل میں انٹی ہے۔اس میں فّاض كى طرح تعليل ہوئى ہے۔

ذُو اتا آفْنَانِ: بهت شاخول والے (ذُو اتا) اصل میں دو اتا دے۔ بید ذَات كا تنتيه بـ نون تنتيه اضافت كي وجه عد كركيا بـ (أفنان) ك معنی شاخیں،اس کا واحد: فُنَّ ہے۔

عَيْنَانَ: دوچشے۔واحد:عین اورجمع عیو کا ہے۔

زُوْ جَنْ وولْتُميں۔واحد زَوْ جُاور جُعْ اَزْوَا جُ ہے۔

مُتَّكِيْنَ: تَكِيرِلُكَانَے والے تكيدلگائے موئے واتِّكَآءٌ مصدر سے اسم ف عل جمع مذكر سالم ہے۔ حال مونے كى وجد سے حالت نصب ميں ہے۔ اس كادا حد: مُتَكِين ب-باب افتعال التا تاب-

بَطَآئِنها: ان کے استر، (بَطَائِنٌ) کے معنی استر۔ واحد: بطَانَة ہے۔ دوہرے کپڑے میں نیجے کی برت کواستر کہتے ہیں۔اور دوہرے کپڑے میں او پر دالی برت کواہرہ کہتے ہیں۔قاعدہ ہےاستر کے مقابلہ میں ابرہ زیادہ عدہ ہوتا ہے۔ جب استر کے بارے میں قران کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ د بیزریشم کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ابرہ اس سے بھی عمدہ ہوگا۔

۵۳ استبرق: وبيزريتم\_

۵۴ ا جُنا: پهل ميوه و جمع أجناء ب-

دان قریب، نزدیک دُنو مصدرے اسم فاعل واحد مذکرے باب تعر ے تاہے۔

قصرات الطُوف: نیکی نگاہ والیاں (حوریں) (قصراتُ) کے معنی روئے والی عورتی) (قصراتُ ) کے معنی روئے والی عورتیں کے معنی روئے والی عورتیں کے قطر مصدر ہے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ باب نمر سے آتا ہے۔ (طَرُف ) کے معنی نگاہ۔ جمع: اَطْرُاف ہے۔

الم يطُمِنُهُنَّ: الله فراسي و مي اورجن في ان عورتول سے قربت منديل كيا۔ (كَمْ يَطْمِثُ ) بان عورتول سے قربت منديل كيا۔ (كَمْ يَطْمِثُ ) باب ضرب نفعل مضارع معروف أفي جحد بلم ، صيغه واحد فد كرغائب، مصدر طَمْتُ ہے۔ الْيَاقُونَ تُدُّ اورجمع : يَوَ اقِبْتُ ہے۔ الْيَاقُونَ تُدُّ اورجمع : يَوَ اقِبْتُ ہے۔

المُمَوْجَانُ مونگا، واحد : مَوْجَانَة بـــ

نَضَّا خَتَنِ: دوجوش مارنے والے (چشمے) دوا بلنے والے (چشمے) مُطَنعُ مصدر سے تشنید مبالغہ کا صیغہ ہے، واحد: نَصَّا بحة ہے، باب فتح ہے استعمال موتا سر

خَيْرِ أَتْ حِسَانٌ أَهِي خُولِصورت عُورتيل وخوب سيرت اور خُولِصورت عُورتيل وخوب سيرت اور خُولِصورت عُورتيل عورتيل ، واحد عورتيل (بيان القرآن) (خير ات ) كمعنى الجهي عورتيل ، نيك عورتيل ، واحد خيرة بخيرة بي إحد خيسة أي بي ميسان أي خولِصورت عورتيل ، واحد خيسة أي بي رحسة الم

حُورٌ مَّقَصُورَتُ. (خیموں میں) رُکی رہے والی حوریں۔ بہت گورے رنگ والی (خیموں میں) رُکی رہے والی حوریں۔ بہت گورے رنگ والی (خیموں میں) محفوظ عورتیں (خوری کے معنی نہایت گوری عورتیں، واحد: حور انجہ ہے۔ (مَقَصُور اتّ) کے معنی روکی ہوئی عورتیں۔ رُکی رہے واحد: حور انجہ ہے۔ (مَقَصُور اتّ) کے معنی روکی ہوئی عورتیں۔ رُکی رہے

۲۵

ω 1

۵۸

 $\Delta \Lambda$ 

76

77

۷٠

44

رین والی عورتین قضوی صدر سے اسم مقعول جمع مؤنث سالم ب- واحد، مقطورة ب- باب تعرب تا تا ہے۔

٢٢ النحيام فيهرواصد علمة ب-

٧٧ رفر في: قالين، جائد نيال، تكييز - واحد: رفوفة ب-

۲۔ عبقرِی فیمتی اور عجیب فرش، نادر اور خوبصورت بچھونے ہراس چیز کے سئے جو بہت محدہ اور اللی درجہ کی ہو، عبقری کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فراء نئے جو بہت محدہ اور اللی درجہ کی ہو، عبقری کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فراء نے کہا اس کا واحد: غبقر یَّدہ ہے اور صراح میں ہے کہ غبقرِی واحد اور جمع دونوں ہے۔

### بم ال*شالطن الرجيم* سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

سورۂ واقعہ کی ہے۔اس میں کل جھیا نوے آیتیں اور نین رکوع ہیں۔ تستنبر الْوَ اقِعَهُ: واقع ہونے والی چیز ،اس سے مراد قیامت ہے (اَلْوَ اقِعَهُ) وُقُوعٌ

مررب سے آتا ہے۔

المرد ہے ہاں وہ مدو سے ہے۔ باب سے المحافظ ہے۔

المحافظ ہے اللہ العنی قیامت بعض لوگوں کو بہت کرنے والی ہے تا مت کی طرف بہت کرنے کی نبعت ظرف زمان کی وجہت کو از کے طور پر ہے (خافظ ہے مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔

بست (جب)وہ (بہاڑ) ریزہ ریزہ ہوجائیں گے۔ (بست ) ہاب نفر سے فعل مائنی مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر بس ہے۔ اس کے معنی آہتہ آہتہ مانکنا۔

هَبَآءً مُّنْبَتًا: بِرَا كُنده غبار، ارْتا مواغبار. (هَبَآءٌ) كَمْعَىٰ غبار، بريكمنى كَمْ اللهُ اللهُ اللهُ المناء براكنده منتشر والبنات كمعنى براكنده منتشر والبنات مصدرت المهاء بهر المنبئة بالمصدرت المعال واحد مذكرت وباب انفعال ساتة تا ب

اَزْوَ اجُافِتُمين، واحد زوج بـــــ

أصحب الممينة المنظمة المستمنة المستمرادوه الوك المراد المعنى والما المعال والمنظمة الممينة المستمنة المستمراد والمحب كمعنى والما والمداد المنال والمنظمة الممينة كمعنى سعاوت وايال باتها والما المنظمة المنظم

تُلَةً: براگروه، برای جماعت۔

سُوْدٍ مَوْضُوْنَةٍ: سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تنت (سُرُدُ) کے معنی تخت، واحد سریو ہے۔ مفعول معنی تحت، واحد سریو ہے۔ (مَوْضُونَةٌ) وَضُنَّ مصدر سے ہم مفعول واحد مؤتث ہے۔ بابضرب ہے آتا ہے۔ اس کے عنی تہ بتہ رکھنا۔ مُنقَبْلِیْن آسے سامنے بیٹھنے والے۔ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے

منقبلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ایک دوسرے ایک سامنے بیٹھنے والے ایک متقابل ہے۔

iΛ

IA

ſΛ

I۸

۔ <sub>یہ ن</sub>بہ انقائل کے معنی ایک دوسرے کے سامنے ہوتا۔

ولدان مُخلَدُوْنَ: بمیشدر ہے والے اڑے ۔ لین ایسے اڑکے جو بمیشہ ر کے بی رین گے (ولدان ) کے معنی اڑکے، واحد تولد ہے (مُخلدُونَ) تخلید مسدر ہے اسم مفعول جمع نہ کرسالم ہے۔ واحد : مُخلدُ ہے۔

أَكُوابِ آ بَحُور ، بيالے، واحد: كُوب ہے۔

اباريقَ: أقاب او في المداابريق ٢٠٠

كَاْسِ: جَامِ شراب جَمَّع: كُنُوْسُ ہے۔

مَعِیْنِ: باری شراب، صاف شراب، شراب جو بنت کی نبروں میں جاری ہوگی۔ (مَعِیْنَ) مَعْنَ مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب فتح ہے آتا ہے۔ معٰن کے معنی بہنا، جاری ہونا۔

لاً يُصَدِّعُونَ : ان كو در دس بيس ہوگا۔ وہ در دِسر ميں بنتلائيں ہول گے۔ (لايصَدَّعُونَ ) باب تفعيل سے فعل مضارع مجبول ، صيغه جمع مذكر عن بنب، مصدر تصدیع بي بيات مصدر تصدیع بي بيات مصدر تصدیع ہے۔

ا لاَینزِفُونَ: وہ لوگ مرہوش نہیں ہوں گے۔ان کی عقل میں فتور نہیں آئے۔ اُلکی نیز فون کے۔ان کی عقل میں فتور نہیں آئے۔ گا۔ (لاَینزِفُونَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف مسیخہ جمع ندکر عائب، مصدر اِنْزَاف ہے۔

ا یَتَخیرُوْنَ وہ لوگ بیند کریں گے۔ (یَتَخیرُوْنَ) باب تفعل سے نعل میں اسلام مصدر تنخیرُوْنَ ) باب تفعل سے نعل میں مصدر تنخیر ہے۔

الم يشتهون: وه لوگ خوا بهش كريس كيد (يَشْتَهُوْنَ) باب التعال عظم مضارع معروف، صيغة جمع مذكر غائب، مصدر اشتهاءً ب...

۲۲ خور عین بهت گوری بردی آنگھول والی عور تغیل - (خور) کے معنی نهایت گوری عور تغیل ـ واحد خور آئے ہے۔ (عین) بری آنگھول والی عور تغیل -

معبر واحد غيباً عيب

المُ كُنُون جِهِيايا بوار كُنَّ مصدرت الم مفعول واحد مذكر به باب نسر

۲۰ تاثینهٔ گناه کی بات، باب تفعیل سے مصدر ہے، معنی گناه کی طرف منسوب کرنا۔ گناه میں مبتلا کرنا۔

سِدُرِ مَّنْحُضُوْدِ: بِكَانْ كَى بِيرِ يال ـ بِيرِى كَدر خِت جِن مِن كَانْ الله بِيرِى كَدر خِت جِن مِن كَانْ الله بو (سَدْرٍ) بِيرِى كَ در خِت ـ واحد: سِدْرَة بِدرَ مَنْحُضُودٌ) خَطْدٌ كَامُورُ مَنْ عُولُ واحد مُدْرَبِ بِالبِضِرِبِ سِيَ آتا بِ حِضْدٌ كَامِنْ اللهِ مَعْنَى كَانْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

طَلْحِ مَّنْضُودٍ: ته بتدكيا\_ (طلْعٌ) كمعنى كيلي\_واحد: طَلْحَة بـــ واحد: طَلْحَة بـــ واحد: طَلْحَة بـــ واحد (مَنْضُودٌ) نَضْدٌ مصدر بــــ اسم مفعول واحد فدكر بـــ واب ضرب بـــا تا بـــ ابــ فضد كمعنى تدبيته ركهنا -

س ظِلِ مَّمْدُو دِ: الماسايي- (ظِلِّ) كَ مَعَىٰ سايي-جَعْ:ظِلالْ بِ (مَمْدُودٌ)
مَدُّ مَصْدِر عِيهِ المَمْعُول واحد مُدَكر بِ - باب نفر آتا ب - مَدُّ كَ معنى
عَصِلا نا بَهِنِينَا مَذِياده كَرَا ا

الله مَآءِ مُسْكُونِ بِبَهَا بَوا بِانْ \_ (مَآءٌ) كَمْ عَن بِانى ، جَنَّ : مِياة بِ اللهِ مَاءً وَمَاءً اللهُ مَاءً وَمَاءً اللهُ مَنْ وَمَن بِانْ ، جَنَّ : مِياة بِ اللهِ اللهُ مُن اللهُ وَاللهُ مُنْ وَلِي وَاللهُ وَاللّهُ وَال

الم المؤرث ، الم المؤرث الم المؤرث الم المؤرث الم المؤرث الم المعنى المراه المؤرث الم المفعول واحد المؤرث المؤرث

أَنْسُانَهُنَّ. بَهِم نِے ان عورتوں کو ببدا کیا۔ (اَنْشَانَا) باب افعال ہے فعل منتقل مصدر اِنْشَاءَ ہے۔ (هُنَّ) ضمیر جمع مؤنث مانتی معروف ، صیغہ جمع متعلم ، مصدر اِنْشَاءً ہے۔ (هُنَّ) ضمیر جمع مؤنث غانب ہمفعول ہے۔

۳۷ اَبْكَارًا كُواريال، (ابْكَارٌ) كَ مَعَىٰ كُوارى عُورتين واحد : بِكُوّ ہے۔ ۳۷ عُوُبًا: بِيارولائ واليال محبوبة عورتين واحد : عَرُوْب ہے۔

ا أَتْوَ ابًا: يَهُم عمر عور تقيل واحد: توب ب

۳۹ تُلَةُ: برواگروه، بروی جماعت\_

سَمُوْمِ: آگ، تيز بهاب، گرم بوا-جيع: سَمَآئِمُ ب-

حَمِيم : كُولاً مواياني - جمع : حماً أيم ب-

يَحْمُوم إساه دهوال.

منکوییم: عزت دالا (ترجمه حصرت شخ البند) فرحت بخش (ترجمه حصرت تعانوی) کوهٔ مصدر سے صفت مشبہ ہے۔ باب کرم سے آتا ہے۔

۳۵ مُتُر فِيْنَ: خُوْلُ حال لوگ، اتْر اقْ مصدرے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُتَرَفَّ ہے۔ باب افعال ہے آتا ہے۔

اَلْحنْتِ الْعَظِیْمِ: برا گناہ، اس مراد کفروشرک ہے۔ (جنت) کے معنی گناہ۔ جع: احمات ہے۔

استنبر مبعو تون ووباره زنده کئے ہوئے۔وہ لوگ جن کودوبارہ زندہ کیاجا کے مدری مبعوثون کودوبارہ زندہ کیاجا کے مدری مبعوثون کو کئے مصدر سے اسم مقعول جمع ندکر سالم ہے،اس نے مصدری معنی دوبارہ زندہ کرنا۔ باب فتح ہے آتا ہے۔

۵۰ مِیْقَاتِ: وقت مقرره وقت ، جُعْ:مَوَ اقِیْتُ ہے۔

زَفُومٍ: سيند بھو ہڑ۔ جہنم كے ايك درخت كانام ہے۔ جودوز فيوں كو كھ نے كيلئے دياجائے گا، اسكى فصيل پارہ (٣٣) سورة صفّت آيت (٧٢) ميں ديكھنے۔

۵۳ مَالِنُوْنَ: بَعِرتْ والله مَالاً مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر سالم سے۔ واحد: مَالِيَ ہے۔ باب فتح سے آتا ہے۔

۵۵ اَلْهِيْمِ: پيات اون \_ (اَلْهِيْمُ) جمع ہال كا واحد مذكر: اَهْيَمُ اور واحد مؤنث هَيْمَآءُ ہے۔

۵۷ اُنُولُهُمْ: ان کی مہمانی کا کھانا۔ (اُنُولُ) کے معنی کھانا جومہمان کے سائے اپیش کیاجائے جمع: اَنْوَالُ ہے۔

۵۸ تنمنون بنم لوگ (عورتوں کے رحم میں )منی پہنچاتے ہو۔ (تُلمنون) ہاب افعال سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر اِلْمنَاءُ ہے۔

مَسْبُوْقِيْنَ: عاجز، وہ لوگ جن ہے دوسر کوگ آگے بڑھ ہو کیں، لیمنی العنی جی چھوڑے ہوئے لوگ۔ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھ نوئی نے مشبُوْقِیْنَ کا ترجمہ 'عاجز'' کیا ہے۔

۱۲ النَّشَاةَ الْأُولَى بِهِلَى بِيدائش، (النَّشَاةُ) كَ مَعَى بِيدائش وب فَقَ اور كَرْم مِن مصدر بِ مصدري معنى نويد مونا في زنده مونا -

۱۳ تخریُنُونَ: تم لوگ بوتے ہو۔ (تَحُونُونَ)باب نَصر سے فعل مضارع معروف،صیغہ جمع مذکر حاضر،مصدر حَوْثُ ہے۔

١٣ تَوْرَعُونَ: ثَمَ لُوكَ أَكَاتَ مُو (تَوْرَعُونَ) باب فَتْحَ سَ مُعلَ مضارعُ

۔ بے نہ معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر ذرع ہے۔

الحُطَامًا: يَورا چورا، ريزه ريزه - (خطامٌ) خطمٌ مصدر نے فعال کے وزن يرمفعول يعني مُحْطُومٌ کے معنی ميں ہے۔ خطمٌ کے معنی توڑنا، ہاب ضرب

ے آتا ہے۔

تَفَكَّهُوْنَ : ثَمْ لُوَّكَ تَجِبِ كُرُوكَ (تَفَكَّهُوْنَ) بِابِ تَفْعَلَ ہے فعل مضارع معروف، سیغہ جمع نذکر حاضر، مصدر تَفَکُه ہے۔ تَفَکُهُوْنَ اصل میں تَنفَکُهُوْنَ ہے۔ ایک تاء کو تخفیف کے لئے حذف کردیا گیا ہے۔

۲۲ مُغُومُونَ: قرض دارلوگ، تادان زده لوگ ده لوگ جن برتادان دال دید مغور مُونَ : قرض دارلوگ ، تادان زده لوگ ده لوگ جن برتادان دال دید کرسالم ہے۔واحد: مُغُومٌ مُونَ ) اِغُرامٌ مصدر سے اسم مفعول جمع ذکر سالم ہے۔واحد: مُغُومٌ ہے۔

۲۹ اَلْمُوْن:باول، يانى سے بھرا ہوا باول\_

٤ أَجَاجًا : كرواياني \_ كهاراياني \_

ا ک تورون: تم لوگ سلگات ہو۔ (تُورُونَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر اِیوَ اءّ ہے۔

27 اَنْشَاتُهُ مَمْ مَنْ بِيدا كيا- (اَنْشَاتُهُ ) باب افعال عضل ماضي معروف، صيفة جمع مُذكر حاضر ، مصدر إنْشَاءٌ ب

۲۷ اَلْمُنشِئُونَ: بيدا كرنے والے وائشاء مصدرے اسم فاعل جمع مذكر سام ب-واحد: مُنشِئ ب-

٣٧ اَلْمُقُويْنَ: مسافرلوگ اِقُواءٌ مصدر سے اسم فاعل جمع مذكر سالم ہے۔ واحد: الْمُقُوىُ ہے۔

۵۵ موقع النُّجُوم ستاروں كغروب بونے كى جگہيں۔ستاروں كے جھنے ده موقع ہے۔ النگروں موقع ہے۔ اللہ مقامات۔(مواقع) كے معنی واقع بونے كى جگہيں۔واحد:موقع ہے۔

آیت نبر (النجوم) کے عنی سارے واحد نجم ہے۔

لأيمسه ال كوجيموتانبين ب- (الأيمس) باب تع ي فعل من رن معروف، صيغه واحدة كرغائب مصدر عس ب-

۵۷ الْمُطَهِّرُونَ: پاک اوگ، پاک کئے ہوئے لوگ۔ تَطْهِیرٌ مصدر تاہم مفعول جمع ذکر سالم ہے۔ واحد: مُطَهَّرٌ ہے۔

ما دهنون نستی کرنے والے اسرسری بات بھے والے اللہ مدهنون تم ستی کرتے ہو (ترجمہ شخ البند) تم سرسری بات بمجھتے ہو (ترجمہ حضرت تا نوئ ) إدها ن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُدهِن ہے، ادهان کے معنی ، فریب دینا ، وهوکا دینا۔ باطن کے خلاف ظاہر کرنا ، چکنی چیڑی باتیں کرنا۔

٨٣ اَلْحُلْقُومَ عَلَى ، كَا ، جُعْ خَلاقِيمُ ہے۔

۸۵ الاتنجورُونَ عَم لوگ دیجے نہیں ہو (ترجمہ شخ البند) تم لوگ سمجھے نہیں ہو (ترجمہ حضرت تفانوی) (الاتنجورُونَ) باب افعال سے فعل مضارع منفی، صیغہ جنع مذکر حاضر، مصدر اِنصارٌ ہے۔

۸۲ مَدِیْنین: برار ویئے ہوئے۔ جن کو برار دیا جائے۔ محکوم، تا بع دار۔ دین مصدر ہے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔ واحد، ملوین ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔

ا روخ دادت ،رحمت مهربانی ـ

رَيْحَانْ:روزى،عُذاه بَيْ رِيَاجِينَ ہے۔

اُنُولُ مِهمانی کا کھانا ، کھانا جومہمان کے سامنے پیش کیاجا ہے ، من انوال ۔ تصلیاۃ جَرِیم، دوز خ میں ڈالنا۔ دوز خ میں داخل کرنا۔ (تصلیاۃ) بب تفعیل سے مصدر ہے (جوجیم) کے عنی دوز خ میں۔

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

### سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ

سورة حدید مدنی ہے۔ اس میں کل انتیاس آیتیں اور جارر کوع ہیں۔

استونی علی الْعَوْشِ: وہ (اللہ تعالیٰ) تخت پر قائم ہوا۔ تمام اہل سنت

والجماعت کا ند ہب یہ ہے کہ استواء اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جس کی

کیفیت معلوم نہیں اور اس پر ایمان فا نا ضروری ہے۔ امام ما لک رحمة اللہ

عدیہ ہے استواء کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے فر مایا

کہ استواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجبول ہے۔ اور کیفیت کے متعمق

سوال کرنا بدعت ہے۔ (استوای ) باب افتعال سے فعل ماضی معروف،

صیغہ واحد مذکر نا نب مصدر استواء ہے۔ (غوش ) کے معنی تخت ش ہی،

۱۰ یغو نجر ۱۰ د چر ستا ہے۔ (یغو نج ) باب نصر سے فعل مضارع معروف ، صیغه واحد مُدَر عَائمیہ ، مصدر عُول نج ہے۔

۵ بولخ ۱۵۰ اغل ارتا ہے۔ (یولغ ) باب افعال سے فل مضارع معروف، مین فیدوا صدر کا کا بیاب افعال سے فل مضارع معروف، مین فیدوا صدر کا کئی مصدر ایلا تجہے۔

مُسْتَخْعَلْفِیْنَ: قائم مقام، تا ب، اِسْتِخُلاف مصدرت اسم مقعول جمع مُدَرَسَالُم ہے۔واحد:مُسْتَخْعَلْف ہے۔باب استفعال سے آتاہے۔ معروف بصيفه واحد مذكر غائب الصدر إنستو كا ياب التعال من المصارع المعروف بصيفه واحد مذكر غائب المصادر إنستو الأستو الأستو

اَلْحُسْنَى: يَعْلَانَى بِهِتَ عَدَهِ، بِهِتِ الْجِيلِ إِن مِنْ مِرادِ ثُوابِ ہِدِ مُحْسُنٌ ہے اسم تفضیل واحد مؤنث ہے۔ مُحْسُنٌ ہے اسم تفضیل واحد مؤنث ہے۔

یُقْوِضَ اللّٰهَ: وه (کون ہے جو) الله تعالیٰ کو (ایسی طرح) قرض دے۔
الله تعالیٰ کواچی طرح قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے رائے
میں خوش ولی سے خرج کر ہے۔ (یُقْوِضُ) باب افعال سے نعل مضارع
معروف ،صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اِفْرَ اصّ ہے۔

اا فیصنعفهٔ: وه (الله تعالی) اس کو بره صادیگا۔ (یضاعف) باب مفاعلة کے۔فاء کے کاریضاعف کی باب مفاعلة کے۔فاء کے کاریضاعف کے مفاعلہ کے بعد آئی مقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے۔

یسعلی مُورُهُم ان کانوردورُتا ہوگا، بل صراط پر بخت اندھیرا ہوگا، بل صراط سے گزرنے کے وقت ایمان والوں کے سامنے اور دائی جانب نور ہوگا۔

(یکسعلی) باب فتح سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر سنعی ہے۔(مُورُ ) کے معنی روشی ہجتے : اَنُو ار ہے۔

۱۳ انظُولُونَا: تم لوگ جاراا تظار کرو\_(اُنظُولُو) باب نصرے فعل امر، صیغه جمع مذکر حاضر، مصدر منظر و اور منظر ہے۔

۱۳ نَفْتَدِسْ: ہم روشی حاصل کرلیں۔(نَفْتَدِسْ) باب افتعال نے فعل مضارع معروف مصیغہ جمع مشکلم،مصدر اِقْتِبَاسٌ ہے۔

النَّمِسُوْا نُوْرًا بَمُ لُوگروشَى الْأَسُّرور (اِلْتَمِسُوْا) باب افتعال سے افتال امریصیفہ جمع مذکر حاضر بصدر اِلْتِمَاسُ ہے۔

يُنادُونَهُم وه (منافق لوگ) أن (ايمان والول) كويكاري كرينادون)

مناه المناه الم

تو بَصْنَهُ ثَمْ مَ نَهِ انظار کیا۔ (تو بَصْنَهُ) باب تفعل سے فعل ماضی معروف صیغہ شمع مذکر حاضر بمصدر تو بیص ہے۔

۱۳ اِرْتَبْتُمْ نَمْ نَے شک کیا، (اِرْتَبْتُمْ) باب اقتعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع ندکر حاضر، مصدر اِرْتِیات ہے۔

غُوَّتُكُمُ الْأَمَانِيِّ : ثَمْ كُوْتُمْنَاوَل نِے دِهُو كے بِیٰ وَالْ دیا۔ (غُوْتُ) باب نصر سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر غُرُورٌ ہے (اَلامَانِیُّ) تَمْنَا نَیْس، آروز مَیْس، واحد: اُمْنِیَّة ہے۔

اا اَلْغُوُّورُ وَمُوكا دینے والا۔ اس سے مراد شیطان ہے۔ غُرُورٌ مصدر سے فَغُولٌ کے وزن پرصفت مشہر ہے۔ باب تصریح آتا ہے۔

۵۵ هی مَوْلُکُمْ: وبی تمهارار فیق ہے (ترجمہ حضرت تفانوی) (مَوْلی) کے مُعنی رفیق ساتھی جمع:مَوَ الیٰ ہے۔

۱۲ اَلَمْ يَأْنُ كِيادِ التَّنْ بِينَ آيا۔ (لَمْ يَأْنُ) بابضرب عضل مضارع نفی جحد بلم مصیغہ داعد مذکر غائب مصدر آنی ہے۔

قَستْ وه (ان كول) يخت مو كئد (فَسَتْ) باب نفر على ماضى معروف معروف معدا قَسْوَ اور فَسَاوة معروف معروف معدر قَسْوَ اور فَسَاوة معدر الله معروف معدد عند والمعروف والمعروف معدد معدد المعروف المعروف المعترفية والمعروف المعروف المعرو

آیت نبر اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے واحد: مُصَّدِق ہے (مُصَّدِقِیں) اصل میں مُتصَدِقِیْنَ ہے۔ تاء کوصاوے بدل کرصاد کاصاد میں ادعام کردیا گیا ہے۔

اَلْمُصَّدِقَاتِ: صدق دين والى عورتيل (اَلْمُصَّدِفَات) تصدُق بين الْمُصَّدِفَات) تصدُّق بين المُعامِن المُعامِن الم

تفاخر ایک دوسرے پر خرکرنا، باب تفاعل سے مصدر ہے۔

٢ تكاتُو الك دوسرے سے زيادہ ہوتا۔ باب تفائل سے مصدر ہے۔

ا اَعْهَجَبُ: وه اجِهامعلوم ہوا۔ (اَعْجَبُ) باب افعال سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد ندکر عائب مصدر اِغْجَعابٌ ہے۔

۲۰ یھینے: وہ (پیدوار) ختک ہوجاتی ہے۔ (یَھِیج) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر مائی ہے۔ مصدر هیئے ہے۔

٢٠ مُصْفَرُ ا: زرو، باب اقعلال سياسم فاعل واحد مذكر بي مصدر إصْفِوار -

۳۰ خطامًا: چوراچورا، ریزه ریزه - خطم مصدرے فعال کے وزن پر مفعول اللہ کے دن پر مفعول اللہ کے منابع مفعول اللہ کے منابع من بیس ہے۔ باب ضرب ہے آتا ہے۔

الم السَّالِقُوْ انتم نُوگ دورُ و۔ (سَالِقُوْ ا) باب مفاعلۃ سے فعل امر ، صیغہ جمع ندکر حاضر ، مصدر مُسَالِقَةٌ ہے۔

ا المعدَّث: وه تيار كي كن هيه (أعدَّت) باب افعال عضى مجبول، عندوا عدمو مثن عنائب مصدر اغدَادٌ هـ

۲۲ اَنْ نَبُو اَهَا. كه بهم ان (جانوں) كو پيداكريں ـ (نبوا) باب انتخ ہے اللہ اللہ مصدر ہو ء ہے۔

آیت نبر انتعال ہے تا ہے۔

ا فَخُورٌ : فَخُرِكِرِ فِي وَالا ، شَيْخَى باز \_ فَخُومُ مصدر سے فَعُولٌ كے وزن برصفت مشبہ ہے۔ باب فتح سے آتا ہے۔

۲ أَمَانُ الرَّالَى، بِيبَ بَحْقَ -

قَقَیناً بم نے پیچھے بھیجا، ہم نے بے در بے بھیجا۔ ہم نے کے بعد دیگرے بھیجا۔ ہم نے کے بعد دیگرے بھیجا۔ ہم نے فعل بھیجا۔ (قَفَیْما) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر

رَ فَهِ الْبِيَةُ مَرْكِ وُنيا - كوشه بني - ونياسے بعلقى -

المنتذعو ها: ان لوگول نے اس (رہبانیت) کوایجاد کرلیا۔ ان لوگول نے اس کو گھڑ لیا۔ (ابنتدعو ا) باب افتعال سے عل اسی معروف مسیعہ جمع فدکر عائب، مصدر ابنیدا ع ہے۔

ا مَارَ عَوْهَا: اللَّوْلُول نَهِ اللهِ (ربهانية) كَارِعايت بَهِين كَى (مارَعَوْا) باب فنخ مي فعل ماضي منفي بصيغة جمع مذكر غائب بمصدر دعاية ب-

الم المنطقة ا

ال كنلا يَعْلَمُ تاكروه (الل كتاب) جان ليس ـ (لكنلا يَعْلَم) ال كشروع النلا يعْلَم) الله كشروع مين إم تعليل ب- اس كے بعد لائے في ذائده تاكيد كے لئے برا يعلم) باب معدد علم بوف بصيغه واحد مذكر غائب معدد علم ب-



# بم التدازم ن الرحيم قَدُ سَمِعَ اللّٰهُ ياره (٢٨)

### سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

سورہ مجاولہ مدنی ہے۔اس میں کل بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں۔ آیت نبر آیت نبر افکہ مسمِع اللّٰهُ:اللّٰہ تعالیٰ نے س لی۔ (قَالْہُ مَسْمِعَ) باب سمع سے فعل ماضی ا

ا تُنجَادِ لُكَ: وه (عورت) آپ ہے جَمَّرُ تی ہے (جَمَّرُ تی تَقَی ) (تُجَادِ لُ)
ہاب مفاعلۃ نے فعل مضارع معروف، صیغہ واحدمونث عائب، مصدر
مُنجَادَ لَذَ ہے۔ یہاں اس عورت سے مراوحضرت خولہ بنت تغلبہ صیبہ ہیں
۔ اوران کے شوہراوس بن صامت صحالی ہیں۔

تَشْتَكِیْ وه شكایت كرتی ب(وه شكایت كرتی تقی ) تَشْتَكیٰ باب افتعال معندر اِشْتِكَیْ باب افتعال معندر اِشْتِكَاء به معدد اِشْتِكَاء به معدد اِشْتِكَاء به معدد به تَحَاوُد كُونُ مَا تُم دونول كی گفتگو۔ (تَعَاوُدٌ) باب تفاعل سے معدد ہے،

اس کے معنی گفتگو کرتا، بات چیت کرنا۔

یظهر و ن وه لوگ ظہار کرتے ہیں (یظهر و ن) باب مفاعلۃ سے فعل مضارع معروف مین دجمع مذکر عائب، مصدر مُظَاهَرَةٌ اور ظهَادٌ ہے۔ اَ رکو کی شخص معروف مین دیں ہے کہ کہ تو میری مال کی طرح ہے یا تیری پیٹے میہ ی ہ ل یا بہن کی بیٹے کی اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں ، ز مائہ جاہلیت بیش میٹی طرح ہے اس کوشر بعت کی اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں ، ز مائہ جاہلیت میں میڈھا جاتا تھا۔ اس لئے کہ ظہار مرنے کی دجہ میں میں میڈھا طلاق سے ذیادہ سخت مجھا جاتا تھا۔ اس لئے کہ ظہار مرنے کی دجہ

مينبر سے شوہراور بيوي كے درميان جميشہ كے لئے جدائى ہوجاتی تھی۔اس سورت میں ابتد تعالیٰ نے ظہار کرنے کو گناہ قرار دیا۔اس کے باوجودا کر کوئی شخص ظہار كرے تو اس ير كفاره لازم فرمايا۔ جب تك شو ہر كفاره ادانه كرے اس وقت تك بيوى سے اختلاط درست بيس ہے۔ظہار كا كفارہ ايك غلام ياباندى كوآزاد كريا، يالگاتاردومهينے كے روز بركھنا، ياساتھ مسكينوں كوكھانا كھلاتا ہے۔

تَحْوِيْوُ وَقَبَةِ. الكِهُ عُلام يالوندُى كا آزادكرنا (يَهْوِيْرٌ) كِمْعَني آزادكرنا \_ بابتفعیل ہےمصدر ہے۔(دَقَبَةٌ) کے معنی گردن۔اس سے مراد غلام یا بائدى ہے۔اس كى جمع ز قَابُ اور رَفَبَات ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا: دونول كايك دوسرك كوچھونے سے يہلے (يَتَهَاسًا) باب، تفاعل سے تعل مضارع معروف، صیغه تثنیه مذکری نب، مصدر تَهَاسٌ ہے۔ بیالمضارع اصل میں یَتَهَاسًان ہے۔ اَن مصدر بیک وجدے نون تنگنیگر گیاہے۔

شَهُرَيْنِ مُتَعَابِعَيْنِ لَكَاتَارِ دُومِهِينَ، بِدِر بِهِ دُومِهِينے۔ (شَهْرَيْنِ) كے معنی دو مہینے، بد شہر کا شنیہ ہے۔ اس کی جمع: اَشْهُرُ اور شُهُور ہے (مُتَتَابِعَيْنِ)تَتَالُعُ مصدرت الم فاعل تثنيه إلى كاواحد: مُتَتَابِعٌ بــــ حُدُوْ دُ اللّه: الله تعالى كى حدير الله تعالى كا حكام - (حُدُودٌ) كم عنى حدین،ادکام راس کاواحد: حَدَّبہ۔

يُحادُّوْ ب. وهاوَّك مُخالفت كرتے ہيں۔ (يُحادُّونَ) باب مفاعلة عظما مضارع معروف ، سیغه جمع ند کرغائب ، مصدر مُحادَّةٌ ہے۔

سُحبتُو ا: وہلوگ ذلیل ہوئے۔وہلوگ ذلیل کئے گئے (مُحبتُوا) اِبضرب ے فعل ماضی مجہول ، سیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر کیٹ عنی ذکیل کرنا۔ يبغَثُهُمْ: وه (الله تعالى)ان كودوباره زنده كرے گا\_ (يَبْعَثُ) باب تُحَ ت یہ ہر افغل مضارع معروف ہصیغہ دا صد مذکر غائب ہمصدر بعث ہے۔ ویرونونوں معروف ہصیغہ دا صدرتا کیا ہے۔

ا مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ال من المعمومة من من من المالي من المالي من المرابعة المالية الم

مضارع معروف ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدر تنبیتهٔ ہے۔

اخصلهٔ اللهٔ: الله تعالی نے اس کو محفوظ کرر کھا ہے۔ (اخصلی) باب افعال میں فعل مانسی معروف میں خدوا صد فدکر غائب مصدر اختصاء ہے۔

ے نہوئی: سرگوشی - باب نصر سے مصدر ہے ۔ معنی سرگوشی کرنا۔

۸ انگو ۱: ان لوگوں کومنع کیا گیا۔ (نُھُوا) باب فتح سے فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع نذکر غائب، مصدر نَھی ہے۔

۸ یَتَنْجُوْنَ: وہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں۔ (یَتَنَاجَوْنَ) باب تفاعل سے فعل مضارع معروف میغہ جمع مذکر غائب مصدر تناجی ہے۔

۸ حَیُّوْ کَ:وه لوگ آپ کوسلام کرتے ہیں۔ بیجوابِشرط واقع ہے۔ (حَبُّوْا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر تَجِیَّة ہے۔

۸ یصلونها: ده لوگ اس (جہنم) میں داخل ہوں گے۔ (یَصْلَوْنَ) باب سمع سفتل مضارع معروف ،صیغہ جمع نذکر غائب، مصدر صَلَی ہے۔

9 تناجُوا:تم لوگ سرگوتی کرو۔ (تَمَاجُوا) باب تفعل سے فعل امر، صیغہ جمع تذکر حاضر، مصدر تناجی ہے۔

اا تَفَسَّحُوْا:ثَمُ لِوَگُ كُلُ كُرِيْهُو لِ (تَفَسَّحُوْا) بابِ تَفْعَل سے نعل امر، صیغہ جَعَ مُذَكِر حاضر، مصدر تَفَسُّحُ ہے۔

ا افسنحوا تم لوگ کشادہ ہوجاؤ۔ تم لوگ کھل جاؤ۔ (افسحوا) باب فتح نظر امر ہمین جمع ند کرحاضر بمصدر فسنے ہے۔

ا اُنشَّزُوْا: تَم لُوگ الله كُفْرِ ئِيهِ \_ (اُنْشُزُوْا) باب نفرے تعل ام، صیغه جُمْ مُدُرُ حاضر، مصدر نَشُوْ ہے۔

قَدَّمُوْ الْمُمْ لُوَّكَ آكَ بِهِ بَهِ مِهِ لُوكَ بِهِ وَ مِهِ مِلْ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ الْأَبُولَ اللَّهِ عَلَى ہے۔ افعل امر ، سیغہ جمع ذکر حاضر ، مصدر تقلب ہے۔ الشّفَقْتُمْ. تم لوّك ذريّك (أشْفَقْتُمْ) باب افعال ت تعل ماضي معروف صيغة حمع مُدَّرُ حاضر ، مصدر ، شُفَاقُ ہے۔ توَكُو ا: ان لوكوں نے دوئى كى - (تو كُوا) بات تفعل سنة عمل ماضى معروف صیغه جمع ندکریا ئب مصدر توکی ہے۔ يَخْلِفُوْنَ: وه لوگ قتم كھاتے ہيں۔ (يَخْلِفُوْنَ) باب ضرب ہے تعل مضارع معروف،صیغه جمع مذکر غایب ،مصدر حَلْفٌ ہے۔ اَعَدً اللَّهُ: اللَّهُ: اللَّهُ اللّ 10 معروف،صيغه واحد يُدكرعًا بمب ومصدر اعْدَادّ ہے۔ الجُنَّةُ: وُهال، سير - جَمع : جُنَنَ ہے-14 صَدُّوا: ان لوگوں نے روکا۔ (صدُّوا) باب تصر سے فعل ماضي معروف، صیغهٔ جمع نذکر غائب ،مصدر صَدِّ ہے۔ الستَعْجُو مَن وه (شيطان) غالب موكيا-اس في قابوكرليا-اس في تسلط 19 كرليا (إسْتَهُودَ فَى) باب استفعال مصفحل ماضي معروف، صيغه واحد مذكر عائب بمصدر إستحوافب حِزْبُ الشَّيْظن: شيطان كا كروه-شيطان كى جماعت، (جِزْبٌ) كے معنی گروہ ، جماعت ، جمع :اَ خوَ ابْ ہے۔ يُعَادُّوْنَ: وه لوگ مُخالفت كرتے ہيں۔ (يُحَادُّوْنَ) باب مفاعلۃ ہے اللہ مضارع معروف ،صيغة جمع يُذكر عَا بَب بمصدر مُحَادَّةً أَبِ-اَلْاَ ذَلِيْنَ: بهت ذليل لوگ د ذِلَّةً سے اسم تفضيل جمع مذكر سالم بے واحد اَذُلُ ہے۔ بابضر ب سے استعمال ہوتا ہے۔

الله المحبة الم

اَیَّدَ اس نے (اللہ تعالیٰ نے) مدد کی ،اس نے توت دی۔ (اَیَّدَ) باب تفعیل کے انگذاس نے دواحد مذکر غائب،مصدر تَانیْدَ ہے۔

بسم الله الرحمان الرحيم

سُوْرَةُ الْحَشْرِ

سورة حشرمدنی ہے۔اس میں کل چوبیس آیٹیں اور تمین رکوع ہیں۔

تيت بر المحشو: الفاكرنا، جمع كرنا-باب تفري معدد ب-

٢ مَانِعَتُهُمْ: النَ كوبچائے والے۔ال كى حفاظت كرنے والے (مَانِعَةُ) مَنْعٌ مصدر عاسم فاعل واحدم وَ مث ہے۔ بدیاب فنتے سے استعال ہوتا ہے۔

٢ قَذَف: الله عَلَى فَ الله عَلَى فَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل بالب ضرب سے تعلی ماضی معروف ، صیغه واحد مذکر عائب ، مصدر قَذْف ہے۔

ا یکنوبون وه لوگ اجاڑر ہے ہیں (ده لوگ اجاڑر ہے تھے) کی خوبوں باب افعال سے فعل مضارع معروف بصیغہ جمع مذکر عائب مصدر انحواب ہے۔

۲ اِعْتَبِرُوا بِمُ لِوَّكَ عِبِرت عاصل كرو\_(اِعْتِبِرُوا) باب النعال مَ الْعَالَ مِ . صینه جمع مذکر حاضر بمصدر اِعْتِبارُ ہے۔

ا اَلْجَلاءِ جلاوطن ہونا۔ باب نصرے مصدر ہے۔

الشَّاقُو ١. ان لوگوں نے مخالفت کی (شَاقُو ١) باب مفاعلة سے فعل مانسی

- ينبر معروف، صيغه جمع ذكرعًا ئب، مصدر مُشَاقَةٌ ہے۔ - ينبر

لِيْنَةٍ كَصِحُور كاورخت، حَمْع الِيْنَ ہے۔

المُنتُونِيَ: تاكهوه (الله تعالى) رسواكر \_\_ (ينخوِيَ) باب افعال \_ فعل مضارع معروف ، صيغه واحد نذكر غائب ، مصدر الحوَّاء ہے۔

٢ اَفَآءُ اللَّهُ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٢ اَوْ جَفْتُهُ مَ مَنْ دُورُ ایا۔ (اوْ جَفْتُهُ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع ذکر حاضر بمصدر این بجات ہے۔

خیل: گھوڑے (خیل ) کے معنی گھوڑوں کا گروہ ، جنج : مُحیُول اور اَلْحیال ہے۔ دِسَکاب: اونٹ، (رِسَکابٌ) کے معنی سواری کے اونٹ، اس کا واحد: من غیر لفظہ رَاجِلَة ہے۔ اس کی جمع : رُسُکت، رَسَکائِبُ اور رِسَکابات ہے۔

ے دُولَةُ: دست گردان، مختلف ہاتھوں میں گردش کرنے والی چیز۔ جو چیز ایک ہاتھ سے نکل کردوسرے ہاتھ میں جاتی ہے۔

ے خُونُوں ہم اس کو لے لیا کرو۔ (خُونُو) باب نصر سے فعل امر ، صیفہ بنتی نہ کر حاضر ، مصدر آخی نہ ہے۔

اِنْتَهُوْ انْمُ لُوك رَك جَاوَ، (انْتَهُوْ ا) باب التعال على امر ، صيغه مَنْ مُرَر عاصر ، مصدر إنْتِهَا عُب-

۸ یَبْتَغُوْنَ: وہ لوگ طلب کرتے ہیں (یَبْتَغُوْنَ) باب انتعال ہے قل مضارع معروف مینی جمع مذکر غائب مصدر البیغاء ہے۔

9 تَبَوَّوُ: ده لوگ شهر بـــــــان لوگوں نے ٹھ کا نابنایا۔ (تَبَوَّوُ) باب تفعل سے فعل ماضی معروف مسیعة جمع ند کرغائب مصدر تَبَوَّءٌ ہے۔

يُوْثِوُونَ : وه لوك ترجيح دية بن وه لوك مقدم ركعة بين (يوثورون)

آیت نبر باب انعال سے کم مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر عائب ،مصدر ایشار ۔

حصاصةً: فاقد ، باب مع عصدر ب\_ معنى يخاج مونا..

من يُوقَ جَوْض بِيَايَاجِائِ ، جَوْمُصْ مُحَفِّوظُ رَكُهَا عِائِے (يُوق ) بابضرب ي العلى مضارع مجهول مصيغه واحد مذكر غائب مصدر و فَايَةٌ ہے۔ معنی بي نا (يُوق)اصل مين يُوقي ہے۔ من شرطيه كي وجہ سے عالت جزم ميں ہے۔

الشُّعَّةِ: بَخُلْ ، تَجُوى ، حرص ، لا چ \_

ا غلا: كينه بير، رسمني\_

نَا فَقُوْ ا: وه لوگ منافق ہوئے (نَا فَقُوْ ا) باب مفاعلۃ ہے فعل ماضی معروف صيفة جمع مذكر عائب مصدر مُنافَقَة بــــ

فُورًى مُنحَصَّنَةِ: حفاظت والى بستيال - (فُرَّى) كِمعنى بستيال - واحد: قرية ب- (مُحَصَّنة ) تخصِين مصدر سے اسم مفعول واحدمؤنث ب-اس کے معنی محفوظ ،حفاظت کی ہوئی۔

اً شَتَى الْمُحَلَّف ، متفرق ، جدا جدا - ال كاوا حد : شَتِيتُ ہے ـ

وَ لْمَتَنْظُوْ: اور جائبِ كرد كيھ لے ( ہر محض ) وَ لْمَتَنْظُوْ اس كِثْروع مِيں واؤ عاطفہ ہے۔ای کی وجہ ہے لام امر ساکن ہوگیا ہے۔لام امر اصل میں مکسور ہوتا ہے۔(لِتَنظُرُ) فعل امر، صیغہ واحد مؤثث عائب، مصدر مُظوّاور لَظُوّ ہے۔باب تھرے آتاہے۔

لأيستوى وه (دوزخ اورجنت والے) برابر تيس (الايستوى) باب افتعال سے فعل مضارع معروف معیغہ واحد ند کرعائب،مصدر استو اء ہے۔

الْفَآئِزُونَ : كامياب لوك فور مصدر عاسم فاعل جمع مذكر سالم ميد واحد فَآئِزٌ ہے۔ باب نفرے استعال ہوتا ہے۔

خالشِعًا: وب جانے والا يحشوع مصدرے اسم قاعل واحد مذكر ہے۔

وين البائح التاب

مُتصَدِّعًا: يهن جائے والا تصدُّع مصدر سے اسم قاعل واحد مذكر ے۔ باب تفعل سے آتا ہے۔

الْقُدُّوْ سُ: بہت یاک، اللہ تعالیٰ کے اسائے منی میں سے ہے۔ یعنی امتد تعالی تقص وعیب سے یاک ہے۔ فُلْاس ہے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب نصر ے استعال ہوتا ہے۔

اللَّمُوَّمِنُ: أمن وين والله الله تعالى كاسائ حسنى من به إيْمَانَ مصدر ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب افعال سے آتا ہے۔

الله عني الكهاني كرنے والا الله تعالى كاسائے حسلى ميں سے ہے۔ هَيْمُنَةٌ مصدر عاسم فاعل واحد مذكر ب-باب فعلله ساآتا ب-

الْعَزِيزُ: بهت زبر دست، بهت غلبه والله الله تعالى كاسائ حسنى ميس ہے عزاقے سے میل کے وزن برمبالغہ کاصیغہ ہے، باب ضرب سے تاہے۔ ٢٣ اَلْجَبًارُ بخرائي كودرست كرنے والاء الله تعالى كاسائے حسنى ميں سے ہے جَبْرٌ مصدر سے فَعَالٌ كے وزن يرم بالغه كاصيفه ب، باب نصر سے آتا ہے۔ ٢٣ المُتَكبر : برى عظمت والا ،صاحب عظمت ، الله تعالى كاسائے منى ميں

ے ہے، تکبر مصدرے اسم فاعل واحد فدكر ہے، باب تفعل سے آتا ہے۔ الْحَالِقُ. يبداكر في والا الله تعالى كاسائة منى من س ب خلق مصدر ہے اسم فاعل وا حد مذکر ہے۔ باب نصر سے آتا ہے۔

٢٧ الْبَارِيُّ: تُعيك بنانے والا ، ورست بنانے والا ، الله نعالی کے اسائے حسنی میں ے ہے، بڑء مصدرے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب فنتے ہے آتا ہے۔ ٢٢ المُصَورَ : صورت بنانے والا-الله تعالی کے اسائے حتیٰ میں ہے۔

تصویر مصدرے اسم فاعل واحد فرکرہے۔ باب تفعیل ہے تا ہے۔

النحسنى: بهت الجهز نام) حُسن مصدر سے اسم تفضیل واحد مؤنث ہے۔ باب كرم اور نفر سے آتا ہے۔

اَلْعَوْ بِنُونَ : بہت زیر دست، بہت عالب، اللہ تعالیٰ کے اسائے حسنی میں سے ہے عِزَّةً ہے فَعِیلَ کے وزن پرمیالغہ کا صیغہ ہے، ہاب ضرب سے استعال ہوتا ہے۔

> بم الله الرحن الرحيم سُورة المُهمة يحنية

سورهٔ ممتحنه کی ہے۔ اس میں تیره آبیتی، اور دورکوع ہیں۔
آبینبر
تُلْقُوْنَ: تم لوگ (ان ہے دوئی کا) اظہار کرتے ہو ہم لوگ (ان کودوئی کا)
پیغام بھیجتے ہو (ٹلفُون) باب افعال ہے فعل مضارع معروف، صیغه جمع مذکر
حاضر بمصدر اِلْقَاء ہے۔ اس کے معنی ڈالنا۔

المهودة وقى مباب مع مصدر الله المعنى محبت كرنا، دوى كرنا مفاعلة الله تعالى الله ت

تُسرُّوْنَ : ثَمَّ لُوگ چِھپاتے ہو۔ (تُسِرُّوْنَ ) باب افعال سے تعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،صدر اِسْرُ ادّ ہے۔ الخفية من في جهيايا - (الخفية م) باب افعال سے تعل ماضي معروف،

صيغة جمع مذكرهاضر، مصدر إخفاء ب-

اعْلَنْتُمْ: ثَمْ نِي ظَامِر كِيا\_ (اَعْلَنْتُمْ) باب افعال عصفل ماضي معروف،

صيغه جمع مذكرهاضر بمصدر إغلان ب

إِنْ يَتْقَفُو كُمْ الروه لوكتم يرقابو باليس-(يَتْقَفُوا)إِنْ شرطيه كي وجهت حالت ِجزم میں ہے۔ باب سمع سے فعل مضارع معردف، صیغہ جمع ذکر عًا يُبِ مصدر ثُقَف ہے۔

يَبْسُطُونا: وه لوك (تمهاري طرف اين باتهداورا في زبانيس) برهانيس کے۔ وہ لوگ ( تم یر) وست درازی اور زبان درازی کریں گے۔

(يَبْسُطُوا)جوابِشرط كي وجهت حالت جزم من ب-باب تصري على

مضارع معروف ،صیغه جمع ند کرغائب ،مصدر بسط ہے۔

وَدُوْا: ان لوگول نے تمنا کی۔ (وَدُوْا) باب مع سے فعل ماضی معروف، صيغة جع مذكر غائب،مصدر و ذّب-

أَرْ حَامُكُمْ بِهِمِارِي رشته داريال بِهمِارِي قرابتيس (أَدْ حَامٌ) كا واحد: رَحْمٌ

اور رخم اور رَجِم ہے۔

أَنْسُوَةٌ حَسَنَةٌ: احِمَانُمُونِه، عمره نمونه، الحَجِي حال، احِمَا طراقة (أُسُوَةٌ)

نموند، حال، طریقہ۔جمع:اُسٹی ہے۔

بُوَءَ وَ الْبِيزِارِ اللَّيْ تَعْلَكِ \_اسَ كَاوَاحِدَ بَوِينَ ہے۔ بَدَا: وه ( رشمنی ) ظاہر ہوگئ (بَدَا ) باب نصر سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذكر غائب، مصدر بُدُوّ ہے۔

اَنَبْنَا: ہم رجوع ہوئے۔ (اَنَبْنَا) ماب افعال سے فعل ماضی معروف ،صیغہ جمع متکلم ، مصدر انابة ہے۔ آیت نبر عادَیتُم نتم نے دشمنی کی (عَادَیْتُم) باب مفائلۃ سے فعل ماننی معروف، کے صیفہ جمع ندکر حاضر ،مصدر مُعَادَاةً ہے۔

تُفْسِطُوْ اَ: كَهُمْ (ان كَ سَاتُهِ) انصاف كرو\_ (تُفْسِطُوْ ا) بهب انعال الشيطُوْ اَ: كَهُمْ (ان كَ سَاتُهِ) انعال الشيطُوْ اَن مَصَادِعُ معروف، صيغه جمع مذكر حاضر، مصدر إفْسَاطُ هِ، اَنْ مصدر بين المجمد المفارع حالت نصب ميس هـــ

ظَاهَرُوْ ا: ان لوگوں نے مدد کی۔ (ظَاهَرُوْ ا) باب مقاعلۃ سے فعل ماضی معروف ہصیر خدجمع مذکر غائب ہمصدر مُظَاهَرُ ۃؓ ہے۔

اَنْ تُولُوهُم : كَهُمُ أَن سے دوئ كرو۔ (تُولُو) باب تفعل سے فعل مضارع معروف، صیغہ جن ندكر حاضر، مصدر تولِی ہے۔ تولُوا اصل میں تَتَولُون ہے۔ تولُوا اصل میں تَتَولُون ہے۔ تخفیف کے لئے ایک تاء کوحذف کردیا گیا۔ اور اَنْ مصدر سے کی وجہ سے نون جمع ساقط ہو گیا ہے۔

مَنْ يَتُولُهُمْ : جُوخُصُ ان ہے دوئی کرے گا (یَتَوَلَّ) باب تفعل ہے فعل مضارع مرفی روف بصیغہ واحد مذکر غائب، مصدر توکی ہے۔ مَنْ شرطیه کی وجہ ہے فعل مضارع حالت جزم میں ہے۔

الآتُمْسِكُوْا ، تم (كافر عورتول كَ ناموس) البيخ قبضه بين نه ركفو ، تم (كافر عورتول كَ نعلقات كو) باتى نه ركفوه بعنى تمهارى جوبيويال وارائحرب بين كفرى حالت بين ره كنين - ان كا ذكاح تم يختم بوگيا - اس كنتم ان مين كفرى حالت بين رهكو - (لاَتُمْسِكُوْا) باب افعال يخط نبى ، صيغه جمع مذكر حاضر ، مصدر المساق ب

المستهم الكو افر كافر عورتول كتامول كافر عورتول ك تعلقات (عصم) کے معنی ناموں میں بعض لوگوں نے اس کے معنی رسیوں کے بھی لکھے ہیں ، اس ہے مراد تعلقات ہیں (اَلْکُو اَفِرُ ) کے معنی کا فرعور تنیں ، واحد: کَافِرَ أُهُ ۔ إِنْ فَاتَكُمْ: الرَّمْ مِ وَوت بهوجائه ، الرَّمْ سے تِجُوث جائے (فَاتَ) باب نصر ہے تعلی ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر فوٹ ہے۔ عَاقَبْتُمْ: ( پھر ) تمہاری باری آئے۔ تمہاری توبت آئے۔ (غاقبتہ) باب مفاعلة عي فعل ماضي معروف ، صيغة جمع مُذكر حاضر ، مصدر مُعَافَهَة ہے۔ يُبَايغُنكَ: وه عورتيس آب سے بيعت كريں - (يبايغنَ) باب مقاعلة سے فعل مضارع معروف بصيغه جمع مؤنث عَاسَب مصدر هُبَايعَةٌ ہے۔ لأيسلوفن: وه عورتيس چوري بيس كريس كي - (لايسوفن) باب ضرب سے فعل مضارع معروف منفي صيغه جمع مؤنث غائب ومصدر سوفة ہے۔ الأيوْ نِيْنِ: ووعورتين زنانهين كرين گي-(لاَيَوْنِيْنَ) باب ضرب سي فعل مضارع منفي بصيغه جن مؤنث غائب مصدر ذ فَاءّ ہے۔ لأيَاتِيْنَ بِبُهْتَانِ: وه عورتيس بهتان نه لا كيل كي - (الأيَاتِيْنَ) باب ضرب ے تعل مضارع منفی ، عین تحمیع مؤنث غائب ، مصدر اِتّیانٌ ہے۔ (بُهْمَانٌ) جھوٹ ہہمت۔ باب <sup>وج</sup>ے ہے مصدر ہے۔ معنی ہمت رگانا۔ يفترين وه عورتين أهر ليسءه عورتين بناليس (يفترين) باب التعال فعل مضارع معروف بسيفة جمع مؤنث غائب مصدر إفتواء ہے۔ ا بایعُهُنْ. آیان کو بیعت کر لیجئے۔ (بایع ) باب مفاعلۃ سے عل امر بصیغہ واحديد كرحاضر بمصدر مبايعة ب\_ ۱۳ پیئسو ا: وہ لوگ ناامید ہوگئے۔ (پینسو ۱) باب سمع سے فعل ماضی معروف، صیغہ خلع مذکر عائب،مصدریانس ہے۔

## سُورَةُ الصَّفِّ

سورہ صف مدنی ہے ۔اس میں کل چودہ آیتیں اور دور کوع ہیں۔

ماضى معروف صیغه داحد مذکر غایب مصدر تنسینے ہے۔ معنی یا کی بیان کرنا۔

سَکُبُو َ مَقْتًا: بِرُی بیزاری کی بات ہے۔ بہت نارائنی کی بات ہے(کُبُو) باب کرم سے فعل مائنی معروف، صیغہ دا حد مذکر غائب، مصدر کِبَوْ ہے۔

ا باب را سے من من مروف، سیعدوا طد مدسر عائب، معمدر جبو ہے۔ (مَقْتًا) ناراضی، بیزاری، تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ باب نصر سے

آتاہے۔

ا صَفَّا: آظار بانده كر، صف بستة بهوكر، قطار باند صنے والے، صف بسته بهوكر، قطار باند صنے والے، صف بسته بهوكر، قطار باند صنے والے، صف بسته بهوكر، قطار باند صنے والے۔ بيمصدراسم فاعل صَافِينَ كَمْ عَنْ بين حال واقع ہے۔ باب

الفرسية تابي

ا بُنْیَانٌ مَّرْصُوْصٌ بسیسه پلائی بوئی عمارت بیخی مضبوط عمارت (بُنیَانٌ)

ایم معنی عمارت به باب ضرب به بصدر ب معنی عمارت بنانا (مَرْصُوْصٌ)

ایم معنی سیسه پلایا بوا به مضبوط کیا بوا۔ (دُصَاصٌ) کے معنی سیسه (ایک شم
کی دھات ہے جس سے بندوق کی گولیال اور چھڑے بنائے جاتے ہیں)
مُوْسِی جَمْرت موکی علیہ السلام کے مختصر حالات پارہ (۱) میں ۱۳۸ پرد کھے۔
مُوْسِی جَمْرت موکی علیہ السلام کے مختصر حالات پارہ (۱) میں ۱۳۸ پرد کھے۔
مُوْسِی جَمْرت موکی علیہ السلام کے محتصر حالات پارہ (۱) میں ۱۳۸ پرد کھے۔
مُوْسِی جَمْرت مُوکی علیہ السلام کے محتصر حالات پارہ (۱) میں ۱۳۸ پرد کھے۔
مُوْسِی جَمْرت موکی علیہ السلام کے محتصر حالات پارہ (۱) میں ۱۳۸ پرد کھے۔
مُوْسِی جَمْرت موکی علیہ السلام کے محتصر حالات پارہ (۱) میں ۱۳۸ پرد کھے۔
مُوْسِی جَمْرت مُوکی علیہ السلام کے محتصر حالات پارہ (۱) میں ۱۳۸ پرد کھے۔

قعل مضارع معروف،صیغه جمع نذکرحاضر،مصدر اِیْذَاءّ ہے۔

۵

داغُوُا: وہ لوگ پھر گئے۔ وہ لوگ ٹیڑ ھے ہوئے (ذَاغُوْا) ہاب ضرب فعلی معنی کے ہوئا، سے تعل مانٹی معروف،صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر ذَیْغُ ہے معنی کے ہونا، نیز ہاہونا۔

مُبَانِينَو ان خُوشِ خَبرى وينے والا ، تَبْشيرٌ مصدرت اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ حال ہونے كى وجدت منصوب ہے۔

افتری: اس نے جموف باندھا۔ اس نے جموف گھڑلیا۔ (افتری) باب افتعال سے فعل ماضی معروف میندوا حد مذکر غائب، مصدر افتو آئے ہے۔ اندعان وہ (اسلام کی طرف) بلایا جاتا ہے۔ (یُدعنی) باب نصر سے فعل

مضارع مجبول ،سيغه واحد مذكر غائب ،مصدر دغو قي ہے۔

المنطفة والمحادر الندتعالى كانوريعى دين اسلام كو بجهادير المنطفة والكراب كرمعنى مين بهادير المنطفة والكراب المحسور ان مصدريه كمعنى مين بها المحسور ان مصدريه كمعنى مين بها المحسور المحسور المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المحسور ينطفئو اباب اقعال سے مضارع معروف، صيغه جمع فدكر غائب، مصدر اطفاء برام محسور كي وجه سے فعل مضارع منصوب ہے۔

۸ مُتِهُ: بورا کرنے والا۔ إِنْهامٌ مصدرے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب افعال سے آتا ہے۔

لِيُظْهِرَه: تاكه وه (الله تعالى) اس (دين تن) كوغالب كرد ب (لِيُظْهِر) اس كشرد ع بين لام تعليل ہے۔ باب افعال سے تعل مضارع معروف ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر إظْهَارٌ ہے (هُ) ضمير واحد مذكر غائب ، مفعول به ہے۔ أَيَّ الْمُلْكُمْ: مِينَ ثَمْ كُوبْتُلا وَل (أَدُلُّ) باب تقريب فعل مفارع معروف، صيغه اولاد متنظم مصدر دُلالة ہے۔ (کُمْ) عمیر جمع مُدکر عاضر مفعول بدہے۔

تنجیکی وه (تجارت) تم کو بچالے۔ وه تم کو نجات دے (تنحی) باب افعال نے فعل مضارع معروف جیغہ واحد مؤنث غائب بمصدر انجاء ہے۔

مسلكن طيبية عده مكانات، ياكيزه كرد (مَسلكنُ) كا واحد مَسكنُ بهداس كمعنى مكان اور كرك بين د (طيبة )طيب مسدر سيصفت مشه واحدمؤنث بدباب ضرب سي آتا ب

جنّتِ عَدْنِ: ہمیشہ رہے کی بہشمیں ، ہمیشہ رہے کے باغ ت (جُنْتُ) کا واحد: جَنَّهٔ ہے معنی بہشت اور باغ (عَدْنَ) باب نصر اور ضرب سے مصدر ہما کے اس کے معنی میں ہونا۔ حنّتُ عَدْنؤ کے معنی وہ جنتیں جہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حنّت کو جمع کے لفظ ہے اس لئے فرمایا کہ جنتیں سات ہیں (۱) جنّه اغردوس کو جمع کے لفظ ہے اس لئے فرمایا کہ جنتیں سات ہیں (۱) جنّه اغردوس (۲) جنّه عدن (۳) جا القرآن)

۱۲۷ انتصار الله: الله تعالی کے مددگار۔ مینی الله تعالی کے دین کے مددگار۔ الله النه تعالی کے دین کے مددگار۔ (انتصار ) کے عنی مددگار، اس کا واحد: فاصر اور نصیر ہے۔

۱۳ عیسنی ابن هَوْیَمَ: حضرت عیسی ملیدالسلام کی مختصرها است جلداول پاره (۱) ص ۱۳۰۰ میرد میکهند.

الْحوَ ارِیُّونَ: اس کا واحد، حَوَادِی ہے، یہ حود ت مشتق ہے۔ جس کے معنی خالص سفیدی کے بین، یہ حضرت میسی علیہ السام کے اصحاب کا خطاب ہے۔ سے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس بنی اللہ عنہما ت خطاب ہے۔ سے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس بنی اللہ عنہما ت منقول ہے کہ ان کے کپڑے سفید ہے۔ اس لئے وہ حواری کہلائے۔ شاہ

تینبر عبد القاور صاحب موضح القرآن میں لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام
کے بار ہیار کا خطاب تھا حواری ،حواری اصل میں کہتے ہیں دھونی کو ،ان میں
سے پہلے دو شخص جوان کے تابع ہوئے دھونی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے ان سے کہا کیڑے کیا دھوتے ہو۔ میں تم کودل دھونا سکھا دول۔ وہ اُن
کے ساتھ ہوگئے۔ اس طرح سب کا یہ خطاب ٹھیر گیا۔ لغات القرآن (مورن عبد رشید نعمانی)

ا طَآئِفَةُ: جماعت ، كروه - جمع : طَوَ آنف ب-

اَیَّذُنَا: ہم نے تائید کی۔ ہم نے قوت دی۔ (اَیَّذُنَا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مشکلم، مصدر تَانِیْدٌ ہے۔

ظَاهِرِيْنَ: عَالَبِ بَونَ وَالْلِيهِ طُهُورٌ مصدرت الله فَاعْلَ جَمْعَ مُدْرَسِ لَمُ عُدِرِ اللهِ عَالَ جَمْعَ مُدْرَسِ لَمُ عِدَاسَ كَاوَاحِد: ظَاهِرٌ ہے۔ باب فَنْحَ سے آتا ہے۔

### بم ال*شالطن الرحيم* سُورةُ الْجُمُعَةِ

الْأُمِّيِّنَ: نَاخُوا مُدُهُ لُوكَ ، النايرُ هَلُوكَ \_ السكاوا صد: أُمِّي ہے ـ

يَتْلُوْ ا: وه (رسول الله عليه الله عليه وللم) پڑھتے ہيں۔ (يَتْلُوْ ا) باب عرب عرب فعل مفعل مضارع معروف بصيغه واحد مذكر غائب مصدر تبلاؤ أنت ...

یُو کِیْهِمْ: وه (رسول الله صلی الله علیه و سلم) ان کو (مقائد باطله اور اخلاق رویله ہے) پاک کرتے ہیں۔ (یو سیخی) باب تفعیل سے فعل مضار ب معروف ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدر قراعیک تھے۔

یُعَدِّمُ کُی اِنْ وہ (رسول الله صلی الله علیه وسلم) ان کو ( کتاب الہی اور دانش مندی کی باتنیں) سکھلاتے ہیں۔ (یُعَدِّم) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ داحد ندکر غائب ،مصدر تَعْلِیْم ہے۔

" لَمَّا يَلْحَقُوا : وه ابتك (ان كے ساتھ) شامل بيس ہوئے (لَمَّا يَلْحَقُوا)
باب معدر لُمُحوف معروف ، صيغه جمع مذكر غائب، مصدر لُمُحوف ہے
لَمَّا كَى وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے۔
لَمَّا كَى وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے۔

کی یین ان لوگور ایدة ان پرتورات لادی گئی۔ لیمن ان لوگوں کوتورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا (خیمِلُوْ) باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر قد خیمِیْل ہے۔ (اَلتَّوْدةُ) ایک مشہوراً سانی کتاب ہے، جوحفرت موی علیہ السلام پراتاری گئی تھی۔

لَمْ يَهُ حَمِلُوْ هَا: النالوگول في اس (تورات) كواتها يا نهيس، ليني النالوگول في تورات بريمل نهيس النالوگول في النالوگول في النالوگول مفارع معروف بقی جحد به لم معید جمع مذکر غائب، مصدر حمل ہے۔ (ها) عمیر واحد مؤنث غائب بمفعول بہ ہے اس کا مرجع: تورات ہے۔

اَسْفَارًا: كَمَا يِل ، واحد: سِفْرٌ بــــ

هَادُوْ ا: وه لوگ بېرودى ہوئے (هَادُوْ ا) باب تقریبے فعل ماضى معروف، صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر هوْ دُہے۔

ر عمته بتم نے گمان کیا ہم نے دعوی کیا۔ (زعمتم) باب نتج اور نصر سے فعل ماضی معروف ،صیغه جمع مذکر حاضر ،مصدر ذعیم ہے۔ تمنو اتم لوگ (موت کی) تمنا کرو۔ (تمنو ا) باب تفعل ہے فعل امر، صیغه جمع ندکر حاضر ،مصدر تنمنی ہے۔ تفوُّونُ: ثَمَ لُوَّابِ بِهَا كُتُهُ ہُو۔ (تَفِرُونَ) باب ضرب ہے فعل مندر ؟ معروف ،سیغہ جمع مٰدکرحاضر،مصدر فِوَارٌ ہے۔ مُلقِیْکُمْ: (موت) تم سے ماہ قات کرنے والی بتم سے ملنے والی (ملاقی) ب مفاعلة عندام فاعل واحد مذكر مضاف ب-اس كامصدر مُلاَقَافًا اذا نُوْ دِي: جب ( نمازِ جمعہ كے لئے ) اذان كهي جائے۔ (نُوْدِي) بب مفاعدة تصفحل ماضي مجهول صيغه واحد مذكر غائب بمصدر مُناداة ب-السعول التم اوگ دوڑو۔ بہاں دوڑنے سے مراد بورے اہتمام اور مستعدی كے ساتھ جانا ہے، بھا گنامراد نبيس ہے (تفسير عثانی) اِسْعوْ اباب فتح سے العل امر ، صيغه جمع مذكر حاضر ، مصدر سنعي --ذِكْر اللَّهِ: الله تعالى كى ياد \_اس ي جعد كا خطبه اور تماز مراد ب- (ذِكْرٌ) یاب تصرے مصدد ہے۔ ذُرُوا تم لوگ (خربیروفروخت) حجھوڑ دولیتنی اذان جمعہ کے بعدخر بیروفروخت حرام ب (ذَرُوا) باب مع سے العل امر ، صيغة جمع ندكر عاضر ، معدرو ذُرِّ ب-اذا قُضِيتُ جب وه (نماز) يوري موجائے۔ (قضيت) باب ضرب ے تعل ماضی مجہول ، صیغہ وا عدم وَ نث عَائب ، مصدر قضاءً ہے۔ النسووانتم لوگ (زمین میں) کھیل پڑو۔تم (زمین پر) چلو کھرو۔ (امتشروا) بإب افتعال تعل امر، صيغة جنّ مُذكرهاضر، مصدر اِنْتشارٌ -کھو اہتماشہ،مشغلہ،اللہ تعالی کی یاد ہے غافل کرنے والی چیز۔ سے باب نسر

آیت نمبر سے مصدو ہے۔

اِنفَضُوْ ا: وہ لُوگِ مُتفرق ہوجاتے ہیں۔ وہ لُوگ بھم جاتے ہیں۔ ریہ جواب شرط واقع ہے (اِنفَظُوْ ا) باب انفعال سے فعل ماضی معروف بصیغہ جمع مذکر عائب مصدر اِنفِظَ اصل ہے۔

## بم الله الرحمٰن الرحيم سُورَةُ الْمُنافِقُونَ

سورہ من فقون مدنی ہے۔اس میں کل گیارہ آیتیں ،اور دورکوع ہیں۔
سینسر اَلْمُنفِقُوْ نَ: منافق لوگ (مُنافِقُوْ نَ)مُنافَقَةٌ مصدر ہے اسم فاعل جمع نذکر مالم ہے۔اس کا واحد: مُنافِقٌ ہے۔منافق وہ خص ہے جونی ہر میں مسمان اور باطن میں کا فر ہو۔

نَشْهَدُ: بهم گوابی دیتے بین (نَشْهَدُ) باب مع سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع منتکم مصدر شَهادَةً معنی گوابی دینا۔

٢ أَيْمَانَهُمْ:ان كُلْتُمين (اين تُسمين) أَيْمَانٌ كاواحد:يمِينٌ: معن تتم

٢ جُنَّةً: وُهال، سير - جُعَّ: جُنَنْ ہے۔

٣ صدُّوْا: ان لوگول نے روکا (صَدُّوْا) باب نفر سے فعل ماضی معروف، صیغہ بڑع مذکر غائب، مصدر صَدُّ ہے۔

" طُبعَ: ( اُن کے دلوں پر ) مہر اگادی گئی۔ (طبع ) یاب فتح سے فعل ماضی مجبول مصنفہ واحد مذکر غائب، مصدر طَبْعٌ ہے۔

٣ الأيفْقَهُوْنَ وه لوگ (حق بات كو) سيحية نبيس بين \_ (الأيفقهُوْن) باب مع يفتل مضارع منفي ميغة جمع مذكر غائب مسدر فِقْدَ ہے۔ برائم المفرون آپ کوه ه (ان کرجسم) خوش نما معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کوه ه (ان کرجسم) خوش نما معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کوه ه (ان کرجسم) این کئے ہیں۔ (تعجب ) باب افعال سے فعل منسار تا معروف معروف مین دو حد معروف مین میند واحد مؤ زئے غائب، مصدر اغ بجاب ہے۔ (گ) تشمیر و حد

مذكرهاضر بمفعول بدهي

خصسُ مُسندَة ديوار كے سہارے لگائى ہوئى لكرياں۔ بيے خشك اور بي كاركترياں جو ديوار كے سہارے كھڑى كردى گئى ہوں۔ وہ ديكھنے ميں موئى موئى مرئى گر بي جان ہيں۔ ايك منٹ بغير سہارے كے كھڑى نہيں رہ سكتيں۔ ہاں ضرورت پر جلانے كے كام آسكتی ہيں۔ يہى حال منافقوں كا ہے۔ ان كے موٹے تازے جسم ظاہری خول اور بے عقل ہيں۔ محض دوز خ كام آسكتی بيں۔ عقل ہيں۔ محض دوز خ كام آسكتی بيں۔ عقل ہيں۔ محض دوز خ كا ايندھن بنے كے لائق ہيں (تغير عنانی) (خوش بن) كا واحد: خوش ب كا ايندھن بنے كے لائق ہيں (تغير عنانی) (خوش بن کا واحد: خوش بس معنى كئری (مُسندَة ) كے معنی ديوار كے سہارے لگائى ہوئى۔ تسنيلة مصدر معنى كئری (مُسندَة ) كے معنی ديوار كے سہارے لگائى ہوئى۔ تسنيلة مصدر سے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ باب تفعیل ہے آتا ہے۔

یخسنبونی: وہ لوگ گمان کرتے ہیں، وہ لوگ خیال کرتے ہیں (یکخسنبونی)
ہاب مع نے تعلی مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب مصدر جسنبان ہے۔
صینہ تحیۃ : چنخ ، ایکار۔ ہاب ضرب سے مصدر ہے۔

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ: اللَّهُ ال (قَاتَلُ) باب مفاعلة سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد مُدکر عَائب مصدر

مُقَاتَلَةً ہے۔

یو فکون وولوگ (وین ق سے) پھیرے جاتے ہیں۔وہ لوگ پھر۔ جاتے ہیں۔(یو فکون) باب ضرب سے فعل مضارع مجبول ہصیغہ جمع ندکر غائب ہمصدر افک ہے۔ معنی پھیرنا۔

تعَالُوْ التم لوگ آؤ۔ (تعالوٰ ۱) باب تفاعل ہے فعل امر، صیغہ جمع مذکرہ ض

۔ ۔ بہر ال معنی میں صرف فعل امر استعال ہوتا ہے۔ اس کا مصدر تَغالِی ہے۔ اس کے معنی بلند ہوتا۔

لُوَّوْ ا رُءُ وَ سَهُمْ فَ وَ الوَّلَ الْحَيْسِ مِنْكَاتَ بِينَ ، وه لوگ النِيْسِ لِيحَيِّر لِيحَ الْحَيْسِ مِنْكَاتَ بِينَ ، وه لوگ النِيْسِ لِيحَيْسِ اللَّهِ وَا ) باب تفعيل سے فعل ماضى معروف ، صيفه جمع في مُرَمَّا مَبَ ، مصدر تَلُو يَهُ بِهِ وَ وَسَّ ) كَمْعَنِي سِر واحد وَ أُسْ ہِ وَ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ وَ مِنْ عَنْ مِن وَ احد وَ أُسْ مِ وَ مَنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ مِن وَ احد وَ أُسْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ وَ مَنْكُولُ مِنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ وَ مِنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمِنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ وَمِنْ مَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ وَمِنْ مَنْ وَمَنْ مَنْ مُنْ وَمِنْ مَنْ مُنْ وَمِنْ وَمَنْ مَنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ مُنْ وَمِنْ وَمَنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُو مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوامِ وَا مُنْ مُنْ وَمُو

خَوْ آئِنُ جُرُانُ واحد جَوْانَةٌ اور خَوْيْنَةً ہے۔

لَوْ لَا اَخُونَنِیْ آپ نے جھے کومہلت کیوں نہیں دی۔(اَخُونُ ) ہاب الفعیل اَنْ اَخُونَانِیْ اَب نے جھے کومہلت کیوں نہیں دی۔(اَخُونُ نِ اَب نِ جُھے کومہلت کیوں نہیں دی۔ الفعیل سے فعل ماضی معروف، سیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر تا اُخِیْری ہے۔ (اِنی اَس میں نونِ وقابد کے بعد یائے متکلم مفعول بہ ہے۔

فَاَصَّدُقَ: كه مِين خِيرات كُرتا، كه مِين صدقه كُرتا ـ (اَصَّدُق) اصل مِين انصَدَق ہے۔ باب تفعل ہے فعل مضارع معروف، صیغه واحد مینکم، مصدر اصَّدُق جواصل میں تصدُق ہے ۔ فاء کے بعد ان مقدر ہونے ہی اوب سے بغل مضارع منصوب ہے۔

خَرِیرٌ: بہت خبرر کھنے واا۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں ہے۔ فَعِیلٌ کے وزن برممالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر خُبرٌا ور خِبرٌ ہے۔ بب کرم اور فتح ہے استعمال ہوتا ہے۔

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

## سُوْرَةُ التَّغَابُنِ

سورهٔ تغاین مدنی ہے اس میں اٹھارہ آینتیں اور دور کوٹ ہیں۔ ایسنبر ایسنے وہ یا کی بیان کرتا ہے۔ (یسبعے) باب تفعیل سے فعل مضارع ا

قَدِیرٌ: بہت قدرت رکھنے والا ، اللہ تعالیٰ کے مبارک نامول بین ہے ۔ فَلْرَهُ الله الله تعالیہ والا ، الله تعالی ہوتا ہے۔ اے فعیل کے وزن برمیالغہ کا صیغہ ہے۔ باب ضرب ہے استعالی ہوتا ہے۔ صورت بنائی۔ (صَوَّرَ ) بب صَوَّرَ سُکُمْ: اس نے (الله بتعالیٰ نے ) تمہاری صورت بنائی۔ (صَوَّرَ ) بب

تفعیل نے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر منانب ، مصدر تصویر ہے۔ اَحْمَدُنَ صُورَتُكُم، اس نے (اللہ تعالیٰ نے) تمہاری صورتیں الجیمی

بنائمی (آخسن باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر نائب، مصدر الحسان ب- (صُورٌ) کے معنی صورتیں، شکلیں، اُشتے،

ا واحد: صُورَةً ہے۔

المصيرُ لوثا، لوئے كا جگد مصدريمي اورائم ظرف ب-اس المصدر عيرٌ اور صيروُ رُوَّدَ مُن بابضرب آتا ب-

م تسبو فن بتم لوگ چیمیاتے ہو۔ (تُسِرُونَ) باب افعال ہے علی مضرر کا مصرر انسو ادّ ہے۔ معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر انسو ادّ ہے۔

م تُعْلِمُوْنَ: تَم لُوگ ظَاہِرَ لَرِيتِ ہو۔ (تُعُلِنُوْنَ) باب افعال ت فعل مضور عُ معروف، ميغه جمع مذكر باضر، مصدر إعُلان ہے۔ عَنْهُ الْقُوْلَ النَّ لُوگُول نِے چکھا۔ (ذَاقَوْل) باب نَصر ہے تَعَلَّى مائنى معروف، قى نَسْيَعْهُ جُمِع مُدَكِر مِنَّا بِمصدر ذَوْقَ ہے۔ سَيْعَهُ جُمِع مُدَكِر مِنَّا بِمصدر ذَوْقَ ہے۔

ا تولوا: ان لوگول نے اعراض کیا۔ (تولو) باب تفعل سے فعل ماضی معروف مصیفہ جمع مذکر مائنب مصدر تولی ہے۔

کُلُ یَبْعَثُوا: وہ لوگ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کئے جا بیں گے (لُلُ یُبْعَثُوا) باب ننج سے فعل مضارع مجبول نفی تا کید بین ،صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر بَعْتُ ہے۔

اُنْ بِعَنْ ثَمْ لُوَّ سِنْرُور دُو باره زنده کئے جاؤگے۔ باب فتح سے فعل مضارع مجبول ام تاکید بانون تاکید نفیلہ ، صیغہ جمع نذکر حاضر ، مصدر بَعْتُ ہے۔ آوی سند سند سند سند میں میں میں جمع بندیں

النور زوشى،اس مرادقر آن كريم ب-جع :انوار ب-

یوم التغابی: بار جیت کا دن ، سود وزیاں کا دن۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ بار جیت کا مطلب بیہ ہے کہ قیامت کے دن دوزخی باریں گے اور جنتی جیتی سیسے کہ قیامت کے دن دوزخی باریں گے اور کا فروں کا جنتی جیتی سیسے کہ مسلمانوں کا نفع اور کا فروں کا نقصان طاہر بوجائے گا۔ (مَغَابُن ) کے معنی ایک دوسرے کو قصان بہنچانا۔ باب تفاعل کا مصدر ہے۔

مَّا اَصَابَ: وه (کوئی مصیبت) نہیں پینچی۔(مَااصَابَ) باب افعال سے فعل مائٹی منفی ،صیخہ واحد مذکر عائب ،مصدر اِصَابَةَ ہے۔

یَهٰدِ قَلْبَهٔ وَه (الله تعالیٰ) اس دل کو (صبر در ضا) کی راه دکھا تا ہے، بیہ جواب شرط داقع ہے (یہٰدِ) باب ضرب سے فعل مضارع مجزوم، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر هُدی اور هذائةً ہے (قَلْبٌ) کے معنی دل، جمع فَلُوْبٌ ہے۔ ان تولیتم اگرتم اعراض کرو گے۔ (تولیتم) باب تفعل سے فعل ماضی معروف، میغه جمع مذکر حاضر، مصدر تولیق ہے۔

اخدَرُ وُهُمْ ان سے بچرہو۔ان سے بوشیاررہو۔(اِخلَرُوْا) باب سمع فعل امر ، سیغہ جمع ند کرحاضر ، مصدر خدر اور جذر سے۔

اِنْ تعُفُوْ ا: اَکَرَمَ معاف کردو۔ (تَعُفُوْ ا) باب نفرے فعل مضارع معروف میند جمع ندکر حاضر، مصدر عَفُوّ ہے۔ اِنْ شرطیہ کی وجہہ سے فعل مضارع حالت ِجزم میں ہے۔

ا تَصْفَحُوْا: (اگر) تم درگذر کرو۔ (تَصْفَحُوْا) باب فتح سے فعل مضارع معروف، صیغہ تن ندکر حاضر، مصدر صَفْع ہے۔ شرط پرعطف کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔

۱۵ تَغْفِرُ وُ ا: (اَرَّر) ثم بخش دو۔ جواب شرط برعطف ہے۔ (تَغْفِرُ وَ اَ) بب ضرب فِی مضارع معروف، صیغہ جمع نظر کر حاضر، مصدر غُفُو اَنُ اور مَغْفِو اَ فَیْنَدُّ ہُ۔ اَنْ فِیْتُدُ اَ اَنْ فِیْتُو اَنْ اَور مَغْفِو اَنْ اَور مَغْفِو اَنْ اَور مَغْفِو اَنْ اَور مَغْفِو اَ فِیْنَدُ ہُ۔ اِنْ فِیْتُو اَنْ اَوْ اَنْ مِیْنَدُ ہُ اِنْ مَانُو اَنْ مَانُو اَوْ اِنْ اَنْ اَوْ اَنْ مِیْ اَوْ اَنْ اِنْ اَنْ اَلْ اَلْمَانُ اَلَّمَ اَلْ اَلْ اِنْ اَلْ اَلْ اَلْمَانُ اَلَّهُ اِنْ اَلْ اَلْمَانُ اِللّٰ اللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِلْمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

مَنْ يُوْقَ: جَوْض بِها جائے۔ جَوْض محفوظ رہے۔ (يُوْق) باب ضرب عن بُوْق باب ضرب عن بُوق ) باب ضرب عن بُهول مصد اللہ مصدر و قایمة ہے۔ (یُوْق) اسل میں یُوْق ہے۔ من شرطیہ کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔ من شرطیہ کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔ من شرطیہ کی اجہ سے حالت جزم میں ہے۔ من شرطیہ کی اس نے جی کالا کیجے۔ (مشیع کی باب نصر مضرب مشیع کے دائش کے کا باب نصر مضرب

۱۷ شئع نَفْسِه: این نفس کاحرص، این جی کالای کے۔ (شُغُ )باب نفر، ضرب اور مع سے مصدر ہے۔ معنی حص کرنا، بخل کرنا۔

انْ تُقُوضُوا اللَّهُ: الرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى كُوْرَضُ دو كَـاللَّهُ تَعَالَى كُوْرَضُ دينَ كَا مَطْلُب اللَّهُ تَعَالَى كَراسَة مِين خرج كرنا ہے۔ (تُقُوضُوا) باب افعال تیت نبر سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر اِفْرَان ہے۔

قُوْضًا حَسَنًا: الحِيمُ طرح قرض دينا لينى اخلاص كَ ساتيم فرجَ كرن (قرضًا حسَنًا) موصوف اورصفت ہوكر مفعول مطلق واقع ہے (فرض)

باب ضرب سے مصدر ہے۔

ا یضعفهٔ: وه (الله تعالی) اس کو بره صادے گا۔ (یضاعف) باب مفعلة اس نعل مضاعف الله مضاعفهٔ ہے۔ اس مضارع معروف، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر مُضَاعفهٔ ہے۔ جواب شرط واقع ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔

الشكور بہت قدروال اللہ تعالی كے مبارك ناموں میں ہے ہے شكر مصدر سے فعول كے وزن برمبالغه كاصيغه ہے۔ باب تعربے تاہے۔

خلیم بہت برد بار، اللہ تعالی کے مبارک ناموں میں ہے ہے جلم مصدر سے فیمیل کے وزن برمبالغد کا صیغہ ہے۔ باب کرم سے آتا ہے۔

بسم الثدالرحمن الرحيم

سُوْرَةُ الطَّلاَقِ

۔ یہ ۔ صر،مصدر تطلبیق ہے۔ (هُنَّ )ضمیر جمع مؤنث غائب،مفعول یہ ہے۔ الحصول الْعِدَّةَ: تم عدت كو كنت رجو تم لوك عدت كويا در كھو (الحصُوا) ب با فعال سے فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر الحصاء ہے۔ (اَلْعِدُهُ) اس کے اغوی معنی گفتی اور شار کے ہیں۔اصطلاح شرع میں عدت اس مدت کو کہتے ہیں، جوعورت شوہر کے طلاق دینے یا مرنے کے بعدرتم کی صفائی یا سوگ منانے کے لئے گذارتی ہے۔طلاق کی عدت تین حیض یا تین مہینے، و فات کی عدت جار مہینے دس دان ۔اور طلاق ہو یاو فات دونوں صور تول میں حامله کی مدت وضع حمل (بیچ کا پیدا ہونا) ہے۔ فَاحِشَةِ مُبَيِّنَةِ كَعَلَى مولَى إحيالَى -اس عمرادزنا ب- (فَاحِشَةٌ) ب حيائي ، تخت كناه يجمع فو اجش ب، (مُبَيّنة ) كمعنى كلي موئى ، واضح تَبْيِينٌ مصدر سے اسم فاعل وا حدموَ نث ہے۔ حُدُونَ اللَّهِ: اللَّهِ تَعَالَى كَاحِكَام، عَدَانَى احْكَام (حُدُونَ ) كَمْعَى صدير، ادكام ـ واحد : حَدِّ ہے ـ مَنْ يَّتَعَدُّ: جُوْتُحُصْ تَجَاوِز كرية كا\_ (يَتَعَدُّ) بابتفعل عن تَعَلَّ مضارع معردف، صيغه واحد مذكر عَائب، مصدر تَعَدِّيْ بِ-يــيتعَدُّ اصل مين يَتَعَدُّى ہے۔ مَنْ شرطید کی وجہ ہے حالت جزم میں ہے۔ يْحْدِثُ. وه (الله تعالَى) پيدا كرد \_\_ (يُحْدِثُ) باب افعال سے تعل

مضارع معروف، صیفه واحد ندکر غائب، مصدر اِحْدَاتَ ہے۔
ا اِذَا بَلَغُنَ: جب وہ (مطلقہ ) عور تیں پہنچ جانیں۔ (بلغی) باب نصر ہے
افعل ماضی معروف، صیفہ جمع مؤنث غائب، مصدر بُلُو عُہے۔
انعل ماضی معروف، صیفہ جمع مؤنث غائب، مصدر بُلُو عُہے۔
ا اَجُلَهُنَّ: اِن کی عدت۔ (اَجُلَّ) کے معنی عدت، مدت۔ جمع: آجال ہے۔

المسكوفين عمران كوروك او يعنى تكاح مين رہے دو طلاق رجی میں

سے بہ مطلقہ عورت کی عدت گذر نے کے قریب ہوجائے توشو ہر کو دواختیار ہیں۔ یا تو رجعت کر کے عورت کو دکاح میں دہنے دے۔ یاعدت گذر نے پرعورت کو حضر، حجمور دے۔ (افسینٹیو ا) باب افعال سے تعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر افسیال ہے۔

فَارِقُوهُ مَنَ بَمُ ال كُوجِد الردويم ال كُوجِهورُ دو\_ (فَارِقُو ا) باب مفاعلة سے فعل امر ، صيغة جمع مذكر حاضر ، مصدر مُفَارَ فَذَ ہے۔

ا الشهدُولانم گواه بنالو،تم گواه کرلو۔ (اَشْهِدُولا) باب اِفعال سے فعل امر، صیغہ جمع ندکر حاضر،مصدر اِشْهَادٌ ہے۔

۲ مَنْ يَتَقِى: جَوْض (الله تعالی سے) ڈرے گا۔ (يَتَقِ) باب افتعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غانب، مصدر اِتِفَآء ہے۔ مَنْ شرطیه کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔

٢ مَنْحُورَجُا: نَكَلَنْ كَاجُدِ فِي نَجَاتَ كَارَاسَتَ، (مَنْحُورَجُ) نُحُورُو جُمصدر ياسم ظرف ہے۔ اس كى جمع : مَنْحَادِ جُہے۔ باب نصر سے آتا ہے۔

الكينختسب: وه كمان بيس كرتائيد (الأينختسب) باب افتعال سي المعار عمعروف بصيفه واحد قد كرغائب، مصدر إختِسَابٌ ہے۔

المَنْ يَتَوَكَّلُ: جَوْمُ مَكُروسه كرے (يَتَوَكَّلُ) باب تفعل سے تعل مضارع معروف بصیغه واحد مُدَكر غائب بمصدر تَوَكُّلُ ہے۔

۳ فَدُرًا: اعدازه معدار

یئیسن: وہ عورتیں ناامید ہوگئیں۔ لینی جوعورتیں عمر کی زیادتی کی وجہ ہے حیض سے ناامید ہوگئیں۔ (یئیسنَ) باب سمع سے فعل ماضی معروف ، صیف جمع مؤنث عائب ، مصدریاً میں ہے۔

٣ إن ارْتَبَتُمْ: الرَّمْ كوشك بور الرَّمْ كوشبهور (ارْتَبْتُمْ) باب انتعال ٢

- بينه فعل ماسني معروف ، صيغه جمع مذكر حاضر ، مصدر إرْ تِيَابٌ ہے۔

لم يجضن ان عورتول كويف ثبيل آيا۔ (لم يجضن) باب ضرب سے فعل مضارع تفی جحد بلم ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر حَيْض ہے۔

أو لاتُ الْآخِ مَالِ: حمل واليال يعنى حامله عورتيس (أو لأنُ ) ضرف قياس ذَاتٌ كي جمع موّنث ہے۔

السيكنوهي تم ان (مطلقة عورتون) كوريخ كامكان دور (السيك أ) باب افعال من فعل امر ، صيغة جمع مذكر حاضر ، مصدر إلسكان مب

ا الأنتضارُ وهُنَّ: ثم ان عورتول كو تكليف نه يجيجاؤ ـ (الأنتضارُوا) باب مفاعلة ت فعل نبي ميغة جمع مذكر حاضر بمصدر مُضارُ قَابِ-

اِنْ أَرْضِعُن: اَلروه وووه بلائيس - (اَرْضَعْنَ) باب افعال ئے اللہ مانسی
 محروف ، صیغہ جمع مؤنث مائب ، مصدر إرْضاع ہے۔

واتنجروا: اورتم مشورة كرليا كرو-اس كي شروع بيل واؤحرف عطف المراه والتبوروان باب النعال عام معدر التبوروا) باب النعال عام معدر النيمار في

ان تعاسرته اگرتم آیس میں ضد کرو۔ اگرتم ایک دوسر ۔ کو تنگ کرو۔
(تعاسرته ) باب تفائل سے فعل ماضی معروف ، سیف جن ندکر ماضر، مصدر
تعاسه میند.

من فَدِرَ جَسُ مُعَلَّى بِرِ (روزى) تَنْك كردِى بَنْ مِدِينِي جَوِّمُهُمْ عَريب، و من فَدِر) باب نفر اور ضرب سے فعل ماضى مجبول، صیغه واحد مذکر غانب، مصدر فَدُرُ اور قَدُرٌ اور حَدِر ب

۸ عنت اس نے (بہت بستیوں لین بستی والوں نے) سرکشی کی۔ (عنت) بر استی معروف ہصینے واحد مؤنث غائب مصدر عُنوْ ہے۔ باب نصر سے فعل ماضی معروف ہصینے واحد مؤنث غائب مصدر عُنوْ ہے۔

۸ عَذَابًا نَكُوًا: يُرى سزا، بھارى سزا(نُكُوّ) كِيم حَىٰ يُرا كام\_بير باب سمع سے مصدر ہے۔ مصدری معنی ناواقف ہونا۔

ا أَعَدَّ اللَّهُ: اللَّهُ تَعَالَىٰ نِے تیار قرمایا۔ (اَعَدَ) باب افعال سے تعل ماضی معروف بصیغہ واحد مذکر نائب، مصدر اِعْدَادٌ ہے۔

۱۲ یَتَنَوَّلُ وه (الله تعالیٰ کا حکم) اتر تا ہے۔ (یَتَنَوَّلُ) باب تفعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر تَنَوُّلْ ہے۔

#### بسم اللدالرحن الرحيم

# سُورَةُ التَّحْرِيْمِ

سورہ تحریکی مدنی ہے اس میں کل بارہ آیتیں اور دور کوع ہیں۔ سیحے بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ وہلم کا معمول شریف تھا کہ عصر کے بعد کھڑ ہے کھڑ ہے سب ہو یوں کے پاس (خبر گیری کے لئے) تشریف لاتے تھے۔ ایک روز حضرت ذین ہے گیاں معمول سے زیادہ تھیرے۔ اور شہد بیا تو بھی کورشک آیا۔ اور میں نے حفصہ شے مشورہ کیا کہ ہم میں ہے جس کے پاس تشریف لائیں دہ یوں کے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک خاص متم کا گوند ہے جس کے میں ہوں۔ ہو میں ہوں ہے۔ ہو میں ہوں ہے ہو سے میں ہوں ہے۔ ہو سے میں ہوں ہے ہو سے میں ہوں ہے۔ ہو سے میں ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد بیا ہے۔ تو

ان زوی نے کہا کہ ٹایدکوئی کھی و فافیر کے درخت پر بینے گئی ہوگی اور اس کارس چوں لیا
ہوگا (ای می وہ ہے شہد میں بد اوآئے گئی) رسول الله سلی الله علیہ و کلی جیزوں سے
موگا (ای می وہ ہے شہد میں بد اوآئے گئی) رسول الله سلی الله علیہ و کلی جیزوں سے
میس یہ بیز فر مات تھے۔ اس لئے آپ نے شنم کھائی کہ پھر میں شہد ہیں ہول گا۔ اور اس
میں سے کہ حضرت زنہ نب کا جی برائے ہو۔ اس کے چھیائے کی تاکید فرمائی ۔ گران نیوک
نیاں سے کہ حضرت حقصہ بشہد بلائے والی ہیں۔
مور حضرت حقصہ بشہد بلائے والی ہیں۔
اور حضرت عوضہ کا ور حضرت سودہ اور حضرت صفیہ صلاح کرنے والی ہیں۔ اور بھش
روایات بین اور طرح بھی قصد آیا ہے۔ ممکن ہے کہ کئی واقعے ہوئے ہوئی اور سب ک

تیت نیستان ایستان ا ایستان ای

احق اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلالَ مِن عَلالَ فَرِما يا - (أحلَّ) باب انعال من ننى معروف بهيغه واحد مُدكر مَا يب مصدر إخلال ہے-

تبتعیٰ آپ جائے ہیں۔آپ طنب کرتے ہیں۔(تبتغیٰ) باب اقتحال نیعل مضارع معروف میغدواحد مذکر حاضر مصدر اِنْبِتغَاءٌ ہے۔

نحلة ایمایکم جمہاری قسموں کا کھولتا۔ یعنی تم قرنے کے بعدائی کے مصدر کنارہ کا طریقہ (تحقیق کے بعدائی کے مصدر کنارہ کا طریقہ (تحقیق کے جمی طائل کرتا ، کھولتا۔ باب تفعیل مصدر مصدر ابمان کے معنی قسمیں ، احد بیمین ہے۔

اسر النّبي: يَغِيبر(سلى اللّه عليه وسلم) نے جيكے ہے (ايک بات) فرمانی (وه بات يبي هي كه بين پھرشېدنبين پيون گارگرس ہے كہنائبين) اسرَ باب فعال ہے فعل ماضى معروف ،سيغه واحد مذكر بنائب ،مصدر السواد نها۔ آیت نبر اس کے عنی چیکے سے کہنا، چھیا کر کہنا۔

نَبَّاتُ بِهِ: اس بیوی نے وہ بات (دوسری بیوی کو) بتلادی۔ (مَبّاتُ) ب تفعیل کے فعل ماضی معروف میغدوا حدم وَ نث عَائب، مصدر تنسئة ہے۔

عُوِّفَ بَغُضَهُ: انھوں نے (پینمبر صلی القد علیہ وسلم نے) تھوڑی بات بتلادی لیعنی کچھاجزاء کاذکر قرمایا (عَرَّفَ) باتفعیل سے فعل ماضی معروف،

صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تغیریف ہے۔

اَعْوَضَ عَنْ مَ مَعْضِ الْعُولِ نِي ( الْمُعْمِرِ مَلَى اللّهُ عَلَيهُ وَهُمْ فِي اللّهُ عَلَيهُ وَهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَمُؤْمِنِ اللّهُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُعْلَى اللّهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُومِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُولِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُعُمُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلُونِ وَمُؤْمِلِمُ مُعْمِنَا مُؤْمِلُ وَمُؤْمِلْمُ مُنْ مُولِمُ مُؤْمِلُمُ مُوالمُول

ماضی معروف ، صیغه واحد مذکر عائب ، مصدر اغر اطل ہے۔ مَنْ اَنْبَاکَ : آب کوس نے خبر دی (انْبَا ) باب افعال ہے فعل ماضی معروف

سیغہ واحد ندکر غائب،مصدر انباءٌ (ک ) شمیر واحد ندکر حاضر مفعول بہ ہے۔

ا نَبَّانِیَ: اس نے (علیم اور تبیر نے) مجھ کوخبر دی۔ (نبٹا) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد ند کر غائب ، مصدر تنبِنَة ہے۔ (نبی ) اس میں نونِ

وقابيك بعديائے متكلم مفعول بہے۔

قُدُ صَغَتُ قُلُو بُكُمُا بِمَ دونُول كِول جَهَل بِرا سِي مِي دونُول كِ دل مِهَل بِرا سِي مِيل مَدَعَد وَالمَرك مِن الرا بِصَلَى مَدَعَد وَالمَرك مِن الرا بَيعَة مِن المِن قَلْ بِ العَراه وَفَحَ مِن المَا المَن قَلْ بِ مِعْد مِن المَا المَن قَلْ بِ مِعْد مِن المَا المَن المَا المَن المَا المَن المَن

گیا۔اور اِنْ شرطید کی مجہ سے حالت جزم میں نونِ تثنیہ ماقط ہوگیا ہے۔
طبھیں تدوگار، یعیل کے وزن پرصفت مشہ ہے، واحد اور جمع سب کے
لئے استعال ہوتا ہے۔ مصدر ظفو اور ظفو د ہے۔ باب فتح ہے آتا ہے۔
قبنیت: فرمال ہرواری کرنے والیال۔ (قانِعَاتٌ) قُنُونَ مصدر ہے ایم
فاعل جمع مون سلم ہے۔ واحد : قانِعَة ہے۔ باب نفر ہے آتا ہے۔
تبنیت: تو بہ کرنے والیال۔ (تائیناتٌ) تو بُدَ مصدر ہے اسم فعل جمع
مون سلم ہے۔ واحد : تائینة ہے۔ باب نفر ہے آتا ہے۔
عبدات عبادت کرنے والیال۔ (غابداتٌ) عبادة مصدر سے اسم فاعل
عبدات : عبادت کرنے والیال۔ (غابداتٌ) عبادة مصدر سے اسم فاعل
جمع مون ش مالم ہے۔ واحد : غابدة ہے۔ باب نفر ہے آتا ہے۔

ن توسی استهار المیال و المیال و المیان المینیخ مصدر سے اسم فاعل جمع استیاحت الم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ واحد : ساآنی حد ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔

الْيِبْتِ بيوه عورتيس، واحد: تَيِبَة ب-

۵ اَبْكَارًا: كواريال-واحد بِكُوّ ہے۔

٢ اقُوْا: تُمْ لُوك بِياءُ (قُوْا) بابضرب سے فعل امر، سیغہ جمع مذکر ماضر، مصدر وَقَائِةٌ ہے۔

وَقُوْدُها: اس (آگ) كاايندهن - وقودٌ كے عنی ايندهن - (ها) عمير واحد مؤنث عائب بمضاف اليدئي - استمير كام جع نادًا ب-

1 مَلْئِكُةً فَرِشْتِ ، واعد ملك ب

٢ علاظ: تدخو، واحد: غليظ ٢-

السِّدَادُ تَتَ ، واعد الله يدُّ الله

الانعضون. وه (فرت ) نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ (لابعضون) باب منرب نے علیمضاری منفی میبغد جمع ندکر غائب مصدر عضیان ہے۔ الانعتذرواتم عدرمت كرور (لانعتذروا) باب انتول ما المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالي

تونةً نَصُوْحًا: پَي توبه، خالص توب ليني دل ميں گناه برنال مرت بو. اور آئنده اس كے نه كرنے كا پخته اراده بور (تَوْبَةٌ) باب نفر سے مصدر سے۔ (نصور خ)فَعُول كوزن برصفت مشبہ ہے، اس كا مصدر : مصدر فضوح اور نصور خ ہے۔ باب فنت سے تا تاہے۔

مسعلی: وه ( اُن کا نور ) دوڑتا ہوگا۔ (یکسعنی) باب فتح ہے اُنسلسلسلی مضارع معروف ہصیغہ داحد مذکر غائب مصدر سکھی ہے۔

۸ اُتهم آپ پوراکرد تیجئے۔(اُتیمم) باب انعال سے فعل امر ہسیغہ واحد مذکر ا حاضر مصدر اتمام ہے۔

جاهد: آب جباد مجيئه رحاجد) باب مفاعلة ت فعل امر، صيغه واحد اندكرهاضر بمصدر مُجاهدةً ب\_

أَغْلُظْ. آپ تَنْ شَبِّدَ \_(أَعْلُطُ) باب نسراور كرم \_= فعل امر، صيغه وا مد مُذَكّر حاضر بمصدر غلظً اور غِلْظُهُ \_ \_\_

امو آت نو ح اوح (ملیدالسام) کی بیوی ان کانام دا ملہ ہے (تنبہ قرصی)
الفر آت لو ط الوط (ملیدالسام) کی بیوی ان کانام دالہ ہے (تنبہ قرصی)
الفر آت لو ط الوط (ملیدالسام) کی بیوی ان کانام دالہ ہے (تنبہ قرصی)
اخواند فی مان ان دونول محررتوں نے ان دونوں بندوں سے خیات کی مین
حضرت نوح ملیدالسلام کی بیوی اور حضرت اوط ملیدالسلام کی بیوی نے است کا
توح علیدالسلام اور حضرت اوط علیدالسلام سے خیانت کی۔ یہال نیات کا
مطنب میہ ہے کہ ان دونول حضرات کے نبی ہونے کی وجہ سے ان کاحق یہ تھا
کہ ان پر ایمان الجمل اور دینی احکام میں ان کی اطاعت کرتیں۔ ایکن وہ
عورتیں نہ ایمان الجمل اور دینی احکام میں ان کی اطاعت کرتیں۔ ایکن دی

11

11

11

سینه کرنا ہے (خانقا) باب ضرب سے نعل ماضی معروف، صیغه شنیه مؤنث اللہ کے اللہ منافق میں معروف مصدر خیانی ہے۔ (هما) شمیر تثنیه ذکر غائب مفعول بہے۔

لَمْ يَغْنِيا : و دونوں (نيك بندے) كام نه آئے (لَمْ يَغْنِيا) باب انعال سے فعل بندا مرضارح معروف نئی جحد بلم ، صیغه نشنیه ند کرغائب ، مصدر اغناء ہے۔

الدیجالائم دونوں واغل ہوجاؤ۔ (اُدِ خُعلاً) باب نفریت غلل ام ، صیغه نشنه

اُدْ عَالاً ثَمْ دُونُونِ دِاقِل ہُوجاؤ۔ (اُدْ خُعلاً) باب نفریت علی امر بصیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بمصدر دُخول ہے۔

المؤاتَ فِوْعُونَ: فرعون كربيوى ،ان مة مراد حضرت آسيد بنت مزام أي -المؤات في بناد يجيئ (إنن) باب ضرب سي تعل امر ، صيغه واحد مذكر حاضر، إبن : آب بناد يجيئ (إنن) باب ضرب سي تعل امر ، صيغه واحد مذكر حاضر،

مصدر بناء ہے۔

نَجِنی: آب مجھ کو نجات وطافر مادیجنے۔ (نبج ) باب تفعیل سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر تنہ حیاتہ ہے۔ (نبی ) اس میں نون وقامیہ کے بعد بائے متکام مفعول بدہے۔

مَوْيَهُمْ حَضِرَتُ مِرِيمَ مَحْتَصِرَ حَالات بَارِه (٣) سورهُ آلَ عَمران سِ ١٣٣١ بِرِدَيمَ عَصَدَاتُ فَوْ جَهَا الْحُول فِي (حضرت مريم فِي النِي شبوت كي جَا يُو روك ركها الحول في النِي شبوت كي جَا يُو روك ركها الحول في النِي المول وونول عنه ) محفوظ روك ركها والمحل المحفوظ ركها والمحل المحفوظ معروف والمحمود في المحاد والمحمود في المحمد والمحمود في المحمد والمحمد والمحمد في المحمد والمحمد والمحمد في المحمد والمحمد والمحمد في المحمد والمحمد وا

۱۱ مند خنا ہم نے (بواط تر نیل ملایہ اسلام ایل روح) نیج و تک کی العجما ) باب نصر منتقل مائسی معروف ،صیغہ ناج متنکم ،مصدر نفعے ہے۔

۱۲ الفنیتین اطاعت کرنے والے۔فرمال برداری کرنے والے۔ (فاسس) افّاو تُ مصدر ہے اسم فامل جمع مُذکّر سالم ہے۔اس کا واحد: فائٹ ہے۔ ایس تصرے آتا ہے۔

### بم الله الرحمن الرحيم تَبِلَ كَ الْكَدِى باره (٢٩)

## سُوْرَةُ الْمُلْكِ

سورةَ ملک کی ہے۔اس میں تمیں (۴۰) آیئیں اور دور کوع ہیں۔ آیٹ نبر کئے: وہ بڑی برکت والا ہے، وہ بہت با برکت ہے۔ (نَبَادَ کَ) باب تفاعل است فعل ماضی معروف ،صیرہ نہ واحد فدکر غائب، مصدر تَبَادُ کَ ہے۔

ا أَنْهُ لُكُ: حَكُومت، سلطنت \_

ا قَدِيْوَ : بهت قدرت والارالله تعالى كمبارك نامون مين سے ہے، قدرة مصدر سے فعیل کے وزن برمبالغہ كاصیغہ ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔

ا لِيَبْلُوَكُمْ: تاكه وه (الله تعالى) تمهارى آزمائش كرے (يَبْلُو) باب نصر يَبْلُو كَمْ: تاكه وه (الله تعالى) تمهارى آزمائش كرے دينال معروف، صيغه واحد ندكر غائب، مصدر بالأ عب بينال مضارع لا تعليل كى وجه ہے منصوب ہے۔

۳ طِبَاقًا: تذریر ند، او پرتلے۔ باب مفاعلۃ سے مصدر ہے، اس کے معنی ایک دوسرے کے مطابق ہونا۔

س تَفوُ تِ: فرق، بِضابطَّى باب تفاعل ستمصدر ہے۔

ا إِرْجِعِ الْبَصَوَ: تَوْ نَكُاهُ كُولُونًا ، تَوْ دُوبِارِهِ نَكَاهُ كُر (اِرْجِعُ) بَابِ مَنْ بِ تَعْلَ امر ، صيف واحد مذكر حاضر ، مصدر رجع ب (بَصَرٌ) كُعنَ عَلَى عَلَى ابْصارٌ \_

ا فُطُورٍ . درارُ ، پھٹن ، واحد: فطو ہے۔

يَنْقَلِبُ: وه ( رُكَاه ) اوت آئے گی (يَنْقَلِبُ ) باب انفعال سے فعل مضارح

۔ یہ معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِنْفِلاب ہے۔ جواب امر کی وجہ سے فعل مضارع حالت جزم میں ہے۔

حَسِیرٌ : تھی ہوئی ، در مائدہ۔ حُسُورٌ مصدر سے فَعِیلٌ کے درن پرصفت مشہہ ہے۔ باب نصرادرضرب سے آتا ہے۔

مَضَابِيْتِ: چِراغ ،اس يمرادستار يهيل واحد:مِضبًا خب-

رُجُو مَّا: (شیطانوں کو) مارنے کا ذریعہ۔ (رُجُومٌ) کے معنی اسباب سنگ ری،وہ چیزیں جن کے ذریعہ پھراؤ کیاجائے۔واحد: رجم ہے۔

۵ اَغْتَلْانَا: ہم نے تیار کیا۔ (اغتَلْانَا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر اِغْتَادہے۔

۵ اَلسَّعِیْرِ: دَبَی ہولی آگ،اس سے مراد دوزخ ہے۔ سَعُو مصدر سے فَدِیْلٌ کے وزن برمفعول کے عنی میں ہے۔ باب فتح سے آتا ہے۔

اِذَآ اَلْقُوٰ ا: جب وہ (كافرلوگ دوزخ ميں) وُالے جائيں گے۔ (اُلَقُهٰ ١) باب افعال سے فعل ماضى مجبول ، صيغه جمع ندكر غائب ، مصدر اِلْقَاءْ ہے۔

شَهِيقًا: ﴿ بِإِرْنَا، جِينَا، باب فَتْحَ اور ضرب عيم صدر ہے۔

ے تَفُوزُ: وہ (جہنم) جوش مارتی ہوگی، وہ انھل رہی ہوگی۔ (تَفُوزُ) ہاب نفر نظر مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر فور ہے۔

تَكَادُ تَمَيَّزُ: اليه اللَّمَا ہے كه وہ كھٹ بڑے گا۔ (تكادُ) باب تَعْ ہے فعل مضارع معروف، صيغه واحد مونش غائب، مصدر كوٰ دُہے۔ اس كے معنی قریب ہونا۔ بیافعال مقاربہ میں ہے ہے۔ (تَمَیَّزُ) باب تفعل علی مضارع معروف، صیغه واحد موَ نش غائب، مصدر تَمَیَّزُ اب تفعل مضارع معروف، صیغه واحد موَ نش غائب، مصدر تَمَیْزُ ہے۔ نمیَر اصل

آیت نبر میں تنمیّزُ ہے۔ایک تاء کو تخفیف کے لئے حذف کر ویا ٹیا ہے۔

خوَ نَتُهَا: ال (جَهِم ) كِ داروند، ال كِ محافظ ـ (حوَ مدَّ ) كِ معنى داروند، ال خَوَ نَتُهَا: الله جَازِنُ ہِ (ها) همير واحد موَنث بنائب، مضاف اليه ہے اس كامر جع : جَهَنَهُ ہے۔ اس كامر جع : جَهَنَهُ ہے۔

۸ نَدِيْوٌ: وْرائِدُ وَاللَّهِ إِنْذَارٌ مصدر من ظلف قياس اللم فاعل واحد مذكر من من الله واحد مذكر من الله واحد من ال

المُعْتَرَفُوْا: انْصُول نے اقرار کیا۔ (اِغْتَرَفُوْا) باب افتعال سے فعل ماضی ممروف بصیفہ جمع ندکر غائب مصدر اغیزات ہے۔

اا سُخُقُا ووری ہو۔لعنت ہو(سُخُفًا) باب سمع ہے مصدر ہے، مفعول بدیا مفعول بدیا مفعول بدیا مفعول بدیا واصل عبارت الزمهم مفعول بدیونواصل عبارت الزمهم الله سُخُفًا ہے۔ اور مفعول مطلق ہوتواصل عبارت اسْخُفًا ہے۔

معروف بصیغه جمع مُدکر غائب بمصدر خصصی اور خصینه یا میسیم سے تعلی مضارع معروف بصیغه جمع مُدکر غائب بمصدر خصصی اور خصینه یا میسید

۱۳ آمیسووا بنم لوگ چھپا کر کہو۔ (آمیسووا) باب افعال سے فعل امر ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، مصدر ایسوادیہ۔

۱۳ اجهَرُو ابتم لوگ ایکار کر بهو۔ (اجهَرُو ا) باب فتح سے فعل امر ، صیغہ جمع ندکر حاضر ، مصدر جَهْرٌ ہے۔

اللَّطبفُ باریک بین، باریک باتوں کا حات والا۔ جیدوں کا ب ن والا۔ اللہ تعدوں کا ب ن والا۔ اللہ تعدال کے میارک ناموں بین سے ہے۔ لطافة مصدر سے فعیل کے وزن پر سفت مشبہ ہے۔ باب کرم ہے آتا ہے۔

تسمر مناكبها: كدهم، ال مرادرات بير (مناكب ) كمعنى كذهم، ا واحد: منكب ہے۔ النَّشُورُ: دوباره زنده ، ونا ، تى المُصنا - باب تَصر معدر ہے -ء أمِنته كياتم لوك بخوف موكة \_ (أمِنته) باب مع كفل ماضي معروف ،صيغه جمع ندكر قاضر ،مصدر أمن ہے۔ أَنْ يَعْصِيفِ: كدوه (الله تعالى تم كو) دهنساد \_ (فيحسف) باب ضرب سے فعل مضارع معروف بصیغہ واحد مذکر غائب بمصدر خد تھٹ ہے۔ تَمُوْدُ: وو (زمین) لرزتی ہے۔وہ کا نیتی ہے۔ (تَمُوْدُ) باب نصر سے تعل منهارع معروف ،صيغه واحدم وَنتُ عَائب ،مصدر هَوْ دُّ تِ-حَاصِبًا: يَتِمْ بِرسانے والی ہوا، سخت آندھی۔ حَصْبٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر ب\_ باب نصراور ضرب سيآتا تا ب-نَذِيْوِ: ميرا ڈرانا۔ بياصل ميں نَذِيْوِيْ ہے۔ يائے مشکلم كوحذف كرديا كي ے ـ ندیر فلاف قیاس باب افعال سے مصدر ہے۔ مكير ميراانكار، ياصل مين مكيري ب- يا ويتكلم كوحدف كرويا كيا ب-صَنَفْت: يركو لے ہوئے (برندے) ير پھيلائے ہوئے۔ (صافّات) كے معنی صف باند ھنے والے (برندے) صَفٌ مصدر ہے، اسم فاعل جمع مؤنث سالم ب\_ واحد : صافّة ب باب نفر سي آتا ہے۔ ١٩ يقبضن وه (يرتد اليذير) من كية بين (يقبضن) باب نرب ے معلی مضارع معروف ، میغه جمع مؤنث غائب مصدر فلنظ ہے۔ ١٩ أيمسِكُهُنِّ: وه أن كوتهام رباب- وه ان كوتهات وي سير (يمسك) باب افعال المنظل مضارع معروف بسيف احديد كريا كب بمصدر المساك ۲۰ اغور وحوکا فریب، باب تصریب مسدر به معنی وحوکا ویزا -

الَجُو ١: وه لوك الركيّة ـ وه لوك جم كيّه ـ (لَجُو ١) باب ضرب اورسمع يه فعل ماسىم عروف بصيغة جمع فدكر غائب مصدر أجاج اور لبجاجة بـ غَتُوَّ سَرَتَنَى ، نافر مانى - باب نصر ہے مصدر ہے۔ معنی سرکٹی کرنا۔ ا نفور : نفرت كرنا-بدكنا-باب ضرب اورنصر مصدر ب\_ مُ كِبًّا: اوندها، سرنگول، منه كے بل كرنے والا۔ (مُكِبُّ) إِنْجَابٌ مصدر ے اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ باب افعال سے آتا ہے۔ اسویا: سیدها۔ سوی مصدرے فعیل کے دن پر صفت مشہ ہے۔ باب ستمع ہے آتا ہے۔ سے تعل ماضی معروف مصیفہ واحد مذکر غائب مصارر إنْ شَاءٌ ہے۔ الأبصار : آئكس واحد: يَصَرّ بـ أَلاً فَيْدَةَ: ول\_واحد: فُواد ي ا ذَرَاكُمْ: اس في (الله تعالى في ) ثم كو يصيلا ديا - (ذَرَا) باب فتح سي فعل مانشي معروف ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر ذَرْ أَبِ-إِزُلْفَةً: قريب بزد يك قربت بزد كي ، جَعْ زُلَفٌ ، زُلْفَاتٌ ، زُلُفَاتٌ ، زُلُفَاتٌ ہے۔ سِيئَتُ : وه (چبرے) مجر جا كيں كے ، يہ جواب شرط واقع ہے۔ (سيئت) 14 باب نصرے تعل ماضى مجبول مصيغه واحد مؤنث عائب ،مصدر سوء ہے۔ (كُنتُم) تَدَّعُوْ فَ: تَم لُوك ما نَكَتْ سَے (كُنتُم تَدَّعُونَ) باب التعال \_ فعل ماضى استمراري ميغه جمع مذكرهاضر مصدر إدِّعَاء جواصل مين ادتعاء بــــ مَنْ يَجِيرُ : كون بجائے گا (يُجيرُ ) باب افعال سے فعل مف رع معروف، ۲۸ صيغه واحد مذكر عائب مصدر اجارة بيد

۲۹ ا تَوَ تَكُلْنَا: بهم نے بھروسہ كبار (تَوَ تُكُلْنَا) بات تفعل سے فعل ماضى معروف،

آينبر صيغة جمع متكلم صدر مَوَ شُحُلْ ہے۔

اصبح ماء کم غورا: (اگر) تمهارا پانی خشک ہوجائے۔ (اگر) تمهارا پانی (جو کوؤں میں ہے) نیچ کو (اتر کر) غائب ہوجائے، یہ جملہ ترکیب میں شرط واقع ہے۔ (اصبح) یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ باب افعال میں شرط واقع ہے۔ (اصبح) یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ باب افعال ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر اصباح ہوجا۔

کے معنی پانی۔ جمع: میاہ ہے۔ (غوری) پانی کا زمین کے اندر خشک ہوجا۔

پانی کا زمین کی گرائی میں جانا۔ یہ باب نصر سے مصدر ہے جو اسم فعل پانی کا زمین کی گرائی میں جانا۔ یہ باب نصر سے مصدر ہے جو اسم فعل غاتبہ کے معنی میں ہے۔

مَآءٍ مَعِيْنِ: جاری پانی بخفرا پانی ، سوت کا پانی۔ (مَآءٌ) کے معنی پانی ، جع: مِیَاهٌ ہے (مَعِیْنٌ) کے معنی جاری۔ مَعْنُ مصدرے فَعِیْلٌ کے وزن پرصفت و مشہدے۔ باب فنج ہے آتا ہے۔

> بىم الله الرحمن الرحيم سُوْرَةُ الْقَلَم

سورہ قلم کی ہے۔ اس میں کل باون آیتیں اور دور کوئی ہیں۔
آبنبر و الْقَلْمِ قَلْم کی تتم یہاں قلم سے خاص قلم تقدیر بھی مراد ہوسکتا ہے۔ جس
سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان وزبین کی پیدائش سے
پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اور اس سے عام قلم بھی مراد ہوسکتا ہے۔ جو
فرشتوں اور انسانوں کے لکھنے کا ذریعہ ہے۔
ایسطور وُن: وہ لوگ لکھنے ہیں۔ (یسطور وُنَ) باب نقر سے نعل مضارع معروف، میغہ جمع فرکر غائب مصدر سطور ہے۔

آیت نبر عنیرَ مَمْنُون: بانتها، غیر منقطع، ختم ند ہونے واا در همه و ک کے معنی کاٹا ہوا، زائل کیا ہوا (مَنَّ ) مصدر سے اسم مفعول واحد مُدَّر ہے۔ ہاب نصر سے آتا ہے۔

خُلُقِ عَظِيْمٍ: بِرُاخُلَق، بلنداخلاق، اخلاق (حنه) کااعلی بیانه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها نے فرمایا کہ خلق عظیم ہے مراددین عظیم ہے کہ الله تعالیٰ کے نزدیک اس وین اسلام ہے ذیادہ کوئی محبوب وین نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ آپ کاخلق قرآنِ کریم ہے۔ لینی قرآن پاک جن بلنداعمال واخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ ان سب کا عین قرآن پاک جن بلنداعمال واخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ ان سب کا عملی نمونہ ہیں۔ (خُلُق) کے معنی عادت، خصلت، جمع :اُخلاق ہے۔ مشکل نمونہ ہیں۔ (خُلُق ہے۔ مشکل نمونہ ہیں۔ (خُلُق ہے۔ مشکل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرنے کے لئے ہے (تُبْصِرُ ) ہاب فعلی مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرنے کے لئے ہے (تُبْصِرُ ) ہاب افعال سے فعل مضارع معروف ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر اِبْصَارٌ ہے۔ اُلْمَ فُلُون کی مجنول ، دیوانہ فنی مصدر ہے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔

وَ ذُوا ان لوگوں نے جاہا۔ (وَ دُوا ) باب تمع سے فعل ماضی معروف ، سیغہ جَنْ مُذَرِعًا بَبِ مصدرو دُنَّ ، وُ ذُنِّ ہے۔

لَوْ تَذَهِنْ كُرْآبِ دُصِلِے مُوجِائِيں۔ (لَوْ) مصدریہ ہے۔ (تُذَهِنْ) ہاب افعال سے معارع معردف مسیغہ واحد مذکر حاضر مصدر اڈھان ہے۔

ا خلاف بہت تھمیں کھانے والا۔ خلف مصدرے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب ضرب ہے آتا ہے۔

ا مَهِينِ بِفِدر، بِهِ وقعت، ذليل وخوار مهانةُ مصدر به فعبل كرن يرصفت مشبه ب- باب كرم ساآتا ہے۔

10

همّار بہت طعنہ دینے والا۔ همز مصدر سے فعّال کے وزن پرم بغد کا صیغہ ہے۔ باب نصراور ضرب سے آتا ہے۔

مشّاع بنمیم. بہت چغلی کھانے والا، بڑا چغل خور، (مشّاء) کے معنی بہت جانے والا۔ بڑا چغل خور، (مشّاء) کے معنی بغض بہت جانے والا۔ مشّی مصدر سے میالغہ کا صیغہ ہے۔ (نَمِیمٌ) کے معنی چغلی (سیکی غیبت کرنا، برائی کرنا)

منّاع: بهت روئے والا۔ منع مصدرے فَعَالَ کے وزن پرمبالغہ کا صیغہ ہے باب فنے سے آتا ہے۔

المُعْتَدِ. حدے بڑھنے والا۔ اِغْتِدَاءٌ مصدرے اسم فاعل واحد مذکرے۔ باب انتعال سے آتا ہے۔

۱۲ اَیْنِم: براگنهٔ گار۔ اَتُم اور اِتُم صدر سے فعیل کے وزن برمبالغه کا صبغه ہے۔ باب مع سے آتا ہے۔

۱۳ عُتُلِ: اجدُ ، بخت مزاج ، بدمزاج ۔ عُتُلِّ مصدر ہے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب نصراور ضرب ہے آتا ہے۔

ا زَنِیم: بدنام جرام زاده ۔ (زِنِیم ) کے منی غیر ٹابت النسب ، وہ مخص جس کا نسب کسی باپ ہے ثابت نہ ہو۔ جرام زادہ ، ولدالزنا ، بدذات ، بدنام۔

السَاطِيرُ : يصند بالتين ، افسائه ، واحد: أسْطُورُ قَبِ

سَسِمهٔ عُنْقریب ہم اس کودائے لگادیں گے۔ (سَنسم) اس کے تروع میں سین فعل مضارع کواستقبال کے ساتھ خاص کرنے کے لئے ہے (سلم) باب ضرب نے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مشکلم، مصدرو منہ ہے۔ باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مشکلم، مصدرو منہ ہے۔

اَلْحُورُ طُوع سونڈ ، اس مراد ناک ہے۔ سونڈ ہاتھی کی لمبی ناک ہو کئے ہیں۔ استہزاء کے طور پر اید بن مغیرہ کی ناک کے لئے خرطوم (سونڈ) کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس تا جمع : حراطیم ہے۔

IA

سی ایکو ناہ میں ہے ان کی آزمائش کی۔(بَلُونَا) بابِ نَفر سے فعل ماضی ان کی آزمائش کی۔(بَلُونَا) بابِ نَفر سے فعل ماضی ان کی آزمائش کی۔(بَلُونَا) بابِ نَفر سے فعل ماضی ان کا معروف میں خدم متکلم مصدر بَلاءً ہے۔

افْسَمُوْ ا: ان لوگول نے تعم کھائی۔ (افْسَمُوْ ا) باب افعال ہے فعل ماضی معروف میغہ جمع مذکر غائب مصدر افْسَام ہے۔

لَيْصَرِ مُنَّهَا: وه لوگ اس (باغ) كا كهل ضرور تو رُكس كـ (لَيَضُو مُنَّ)
باب ضرب نعل مضارع معروف، لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله، صيغه جمع
مذكر غائب، مصدر صَوْم ب (هَا) ضمير واحد موَّنث غائب، مفعول به به مصدر صَوْم و الله على المناب العال مصبحين : صحح كرنے والے من كرتے ہوئے (مصبحین ) باب افعال

ے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: مُصْبِعُ اور مصدر اِصْبَا ہے۔ لاَ يَسْتَثَنُوْ نَ: اُحُول نِے انشاء اللّٰه بیں کہا۔ بیال مضارع ، ماضی کے معنی

میں ہے۔ (لایسٹٹنون) باب استفعال سے تعل مضارع منفی ، سیغہ جمع ندکرغائب ، مصدر اسٹٹندآء ہے۔

19 طَافَ: وہ پھر گیا۔ (طَافَ) باب نصرے فعل ماضی معروف ،صیغہ وا صدند کر نائب ،مصدر طَوَاڤ ہے۔

19 طَآنَفُ: پَرْنُ والا (عذاب) وه ایک آگئی (جیماً که درمنتور میں ابن جرتج ہے منقول ہے) جاہے وہ غالص آگ ہویا ہوا ہیں آگ ملی ہوئی ہوں (طآنف ) طَو الله مصدرت اسم فاعل واحد مذکر ہے۔

۲۰ الصّريم كنا موا ( كهيت) أونا موار صَوْمٌ مسدر على فعيل أرت بر مفعول المحنى مضرومٌ كمعنى مين بيرب باب ضرب سة تاب-

۲۱ تنادو ا: انھوں نے ایک دوسرے کو پیکارا۔ (ننادو ۱) باب تفائل ت نعل ماضی معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر تنادی ہے۔

٢٢ أغْذُوْ اعلى حَوْثِكُمْ بَمُ الله كهيت برسوري علو (أغذو ا)باب صر

"بناب المعلى امر ، صيغه جمع مذكر حاضر ، مصدر غدُوَّ ہے۔ (حوث ) كے معنى كھيت ، تھیتی۔ یہ باب نصر اور ضرب سے مصدر ہے، مصدری معنی تھیتی کرنا۔ صارمين كيل توري والمد صوم مصدر عداسم فاعل جمع تدكرسالم ہے۔ال كاواحد صارم ہے۔بابضرب سے تا تاہے۔ ٢٣ انْطَلَقُوْا: وه لوگ جلے، (إنْطَلَقُوْا) باب انفعال سے فعل ماضي معروف، صيغه جمع ندكر غائب بمصدر إنطِلاق ہے۔ ٢٣ ایت خافتون وه لوگ چيکے چيکے باتیں کررہے ہیں۔ (باتیں کررہے تھے) (يَتَهَ خَافَتُوْ نَ) باب تفاعل سے تعل مضارع معردف ،صیغہ جمع مذکر عائب، مصدرتخافَتْ \_\_\_ غَذَوْ ا وه لوگ سویرے جلے۔ (غَذُوْ ا) باب نصرے تعل ماضي معروف، صيغة جمع مذكر غائب،مصدر غُدُوّ ہے۔ ۲۲۷ کو دامنع کرنا، روکنا، نددینا-باب ضرب سے مصدر ہے۔ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ : ثَمَ لوك بين كيول بيس كرت مور (تُسبِّحُونَ) باب M تفعیل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع ند کرحاضر،مصدر تسبیلے ہے۔ يتكلاو مون ده أيك دوسر كوملامت كررب بيل (يتللاو مُون) باب تفاعل ہے تعلیٰ مضارع معروف ہے بیغہ جمع مذکر غائب مصدر تلاکو ہے۔ طَغِينَ: مدينة براهة والله مركشي كريَّ والله عظميانٌ مصدرية جمع ندسر منالم يت واحد طاع بسدياب فتخاور مع سدامتهال موتات. ٣٦ راغلُون خوابش كرت والمد (راغلُون) رغبةٌ مصدر تا مم فاعل من مذكر مرائم ہے۔ باب سمع ہے آتا ہے۔ اس كاوا حد ز اعث ہے۔ ٣٨ احست النّعيم نقمت كي باغات أنعت كي جنتني، (جنتُ ) كاواحد حدّة إ بير (المعيم) كم في المت كريل -

آیت بهرا تنجی کُمُون تم لوگ فیصله کرتے ہو۔ (تاجی کُمُون) یا۔ اسری فعل

مضارع معروف ،صیغه جمع ند کرجاضر ،مصدر ځوځ په پ

تَذُرُ سُوْنَ: ثَمْ لُوكَ بِرِصْتَ بِهِ\_ (تَذُرُ سُوْنَ) باب أَسَرِيتُ عَلَى منه ربّ معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر ،مصدر دُرْس ہے۔

٣٨ التخيرُ ونَ بَمْ لوك يبندكرت بهو (تَحيرُونَ) ما سيقل من رع معروف، صيغه جمع مذكر حاضر، مصدر تنخيرٌ ٢٠٠٠ تنځيرُوْ د اصل مين تنځيرُوْ د ہے۔ایک تاء کوتخفیف کے لئے حذف کر دیا گیاہ۔

٣٩ أَيْمَانُ التمين، واحد إيمين ٢٠

اسَلَهُمْ أَبِيان سے يو حصے (سُلْ) باب أنت فعل امر ، صيغه واحد مذكر عاضر بمصدر سُوَّالٌ ہے۔ (هم ) ضمير بين مذكر مَّا بحب بمفعول بدہے۔

زُعِيهُ: ذمه دار، زُعُمٌ مصدر ئے صفت مشبہ ہے، باب فتّ اور انسر سے

الكُشَفُ عَن سَاق يَدُل كُول جائر كَ مَالَ كَا بَيْ الْ جَالَ اللَّهِ عَنْ سَاق يَدُل كَا اللَّهِ عِلْمَال كَا اس كي تفصيل بغاري اورمسلم كي حديث شريف مين اس المرح آئي يه كه حق تعالی قیامت کے میدان میں اپنی ساق ظاہر فرمائے گا۔ ساق پنڈلی کو کتے ہیں۔ بیسنات الہید میں ہے کوئی خاص صفت ہے۔ جس کوکسی مناسب ے ساق فرمایا۔ الیمی آیتیں متثابہات میں ہے کہااتی ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہاں بھی کو دیکھ کرتمام مؤمنین اور مؤمنات جدہ میں کر ہے ۔ کے۔مگر جو شخص ریا ، سے مجدہ کرتا تھا ،اس کی کمر تختہ لی طرح : ویائے کی اور سجده نه کرینکه گالیعنی ابل ریاء اور نفاق مجده پر قادر نبیل: ول کے ،اور کا فروں كاسجده يرتفادر نه بهونا بدرجه اولي معلوم بهونا ہے (بيان القرآن ،نسير عثاني) (يُكْشَفُ) باب ضرب سے تعل مضارع مجبول، صيغه واحد مذكر غائب،

سنا مصدر کشف ہے (ساق) کے معنی پنڈلی (گفتنا اور شخنا کا درمیائی حصد) جمع شوق اور سِیْفَانُ اور اَسُوقَ ہے۔

۳۳ حالینعة (ان کی آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے) جبکی ہوئی۔ (خالیعة) مولا کے اللہ عقابی کی وجہ سے) جبکی ہوئی۔ (خالیعة) کو متدر سے اسم فاعل واحدم وَ نشہ ہے۔ باب فتح سے آتا ہے۔ مسلو حقیق کے ان پر (زلت) جھائی ہوگی۔ (تو هقی )باب سمع سے فعل مضارع مسلو

معروف ، سیغه واحد مؤنث غائب ، مصدر دَ هَقْ ہے۔

ذَرْ نِنَی: آپ مجھ کوچھوڑ دیجئے (ذَرْ) باب سے سے نعل امر، صیغہ واحد مذکرہ صر، مصدر وَ ذَرْ ہے (نی) اس میں نون وقایہ کے بعد یائے متکلم مفعول ہہ ہے۔

سنستگذر جُهُم عنقریب ہم ان کو بتدریج (جہنم کی طرف) نے جا کیں سنستگذر جُهُم ان کو آہت آہت (جہنم کی طرف) لے جا کیں گے۔اس افعل کے شروع میں سین فعل مضارع کواستقبال کے ساتھ فاص کرنے کے فعل کے شروع میں سین فعل مضارع کواستقبال کے ساتھ فاص کرنے کے سنے ہے۔ (نستگذر جُ ) باب استفعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم ،مصدر اِستیلڈ ایج ہے۔

اُمْلِیٰ: مِیں مہلت دیتا ہوں۔ میں ڈھیل دے رہا ہوں (اُمْلِیٰ) باب افعال نے فعل مضارع معردف ،صیغہ واحد مشکلم ،مصدر اِمْلاَء ہے۔

کیلئی مینین: میری تربیر مضبوط ہے۔ (کیلڈ) کے معنی تربیر، داؤ، باب ضرب سے مسدر سے معنی تربیر، داؤ، باب ضرب سے مسدر ہے۔ معنی تربیر کرنا، داؤ کرنا (مَینین) مَنانَةُ مصدر سے فعیل کے دزن برصفت مشہد ہے۔ باب کرم سے آتا ہے۔

٢٦ مَغُورُمُ : تاوان، جرمائد جمع : مَغارمُ بـ

۳۱ مُتَقَلُونَ : گرال بار، بوجهل کئے ہوئے۔ وہ لوگ جن پر بوجھ لادا گیا ہو۔
اِثْعَالٌ مصدر سے اسم مفعول جمع ندکر سالم ہے۔ باب افعال ہے آتا ہے۔
واحد مُتُقَلٌ ہے۔

تستنبر صاحب المحون بي محصل والي بين حضرت يوس عليه السلام وصاحب المرام المرام وصاحب المرام والمرام وال

نَادِئِي: انْھوں نے پیکارا (نادی) باب مفاعلۃ سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مُنادَاةٌ اور نِدَاءٌ ہے۔

مُكُظُومٌ: بهت مُكَين، ثم سے گھٹا ہوا، ثم سے بھرا ہوا۔ (مَكُطُومٌ) كُطُمْ مصدر سے اسم مفعول واحد مذكر ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔

مه لَوْلاَ أَنْ قَدَارَ سَكَهُ: الرّوه الن كونة سنجالتا ـ الروه الن كى دشكيرى نه كرتا ـ بيه جمله تركيب مين شرط واقع به (قدارك ) باب تفاعل سي فعل ماضى معروف صيغه واحد نذكر غائب، مصدر قدَارُكُ معنى لاحق بهونا، پالينا ـ (هُ) ضمير واحد نذكر غائب بمعدد قدارُكُ معنى لاحق بهونا، پالينا ـ (هُ) ضمير واحد نذكر غائب بمفعول بيب ـ

می کنیدند: تو وه ضرور ڈال ویئے جاتے۔ یہ جواب شرط واقع ہے۔ (کنیدند) اس کے شروع میں لام مفتوح تا کیدے لئے ہے۔ (نبذ) باب ضرب سے فعل ماضی مجبول مصدر نبذ معنی کھینکنا۔

٣٩ الْعَوَ آءِ جَيْل ميدان - جَعَ: أَعُو آءً - -

٣٩ هَذْمُوهُ: ندمت كيابوا.. براكبابوا (مَذْمُومٌ) ذُمٌّ مصدر ــــاسم مفعوں واحد تذكر ہے۔ باب تصریح آتا ہے۔

۵۰ اِجْتَدُهٰ: اس نے (ان کے پروردگار نے )ان کو برگزیدہ بنا 'یا (اجتہی) بب انتخال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر الحتهاء ب۔ (فُ) تمیر واحد مذکر عائب، مفعول بہ ہے۔ (فُ) تمیر واحد مذکر عائب، مفعول بہ ہے۔

۵ ان یکادُ: بینک وه (کافرلوگ) قریب بین (بان) مخففه من اکمتفده ہے۔ (یکادُ) بینک وه (کافرلوگ) قریب بین (بان) مخففه من اکمتفده ہے۔ (یکادُ) باب کی سے علی مضارع معروف صیغه واحد ند کریا ئب، مصدر کو دُمعنی قریب بونا ۔ یکادُ افعال مقارب میں سے ہے۔

#### بم الله الرحمن الرحيم سورة المحاقة

سورة حاقد كلى ہے۔اس ميں كل باون (٥٢) آيتى اور دوركوع ہيں۔
آبت نبر الْحَاقَلَةُ: ثابت ہونے والی جیز،اس سے مراد قیامت ہے۔ (حَاقَلَةٌ )حَقُّ
مصدر ہے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔
الْقَادِ عَلَةِ: كُورُ كُورُ الْنِ والی چیز، یعنی قیامت۔ (قَادِ عَدٌ) فَرْعٌ مصدر سے
الله فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب فتح ہے آتا ہے۔
اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب فتح ہے آتا ہے۔

۵ الطَّاغِيَةِ: زوركَى آواز ، خت آواز \_ (طاغِيَةٌ) طُغْيَانَ مصدر ت اسم فاعل واحدموَنث ہے۔ باب فتح اور مع سے استعال ہوتا ہے۔

ریح صرص عاتیة تیزوتد ہوا۔ حدے نکنے والی مُصندی سائے کی ہوا (ریکے) کے معنی ہوا (صَرص ) کے معنی تیز چلنے والی یازیادہ مُصندی ہوا۔ ہمت صراص ہے (عاتیة) کے معنی حدے نکلنے والی۔ عُتو مصدرے آئم فاعل واحد مؤنث ہے۔

سنتحوَها: الله نعالي نے )اس (ہوا) کومقرر کردیا۔ اس نے اس

آیت ہیں (جوا) کومسلط کردیا (مستحق ) باب تفعیل سے فعل مانٹی معروف، صبیعہ واحد مذکر غائب، مصدر تنسیخیو ہے۔

حُسُوهًا: لگا تار، سلس متوار (حُسُوهًا) عال ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ افظ حُسُوهٌ، حاسبہ کی جمع ہے۔ جیسے شاھڈ کی جمع شاھد کی جمع سلسل کے اعتبار سے معلی مسلسل کے اعتبار سے مسلسل کے اعتبار ہوتا ہے۔

صَوْعَلَى: کچیر کے بوئے۔ گرے ہوئے۔ اس کا واحد: صَوِیْع ہے۔ اَغْجَازُ نَخْولِ خواوِیَةِ: گری ہوئی کھجور کے تئے۔ان لوگوں کے قد مے ہونے کی وجہ سے کھجور کے تنول کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ (اَغْجَازٌ) کے معنی درخت ، کھجور کے تئے ، درخت کھجور کی جڑیں۔اس کا واحد: عَجُزٌ ہے (نَخْلُ) کے معنی کھجور کے ورخت۔ واحد. نَخْلَةٌ ہے۔ (خَاوِیَةٌ) کے معنی گرنے والی، گری ہوئی، کھوکلی۔ خوات مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث

ہے۔باب ضرب سے آتا ہے۔ خو آئے کے معنی گرنا، خالی ہونا۔ باقیرہ باقی رہنے والی۔اس کی اصل نَفْسِ باقیہ ہے۔ لیعنی بیصفت ہے اور اس کا موصوف نَفْسٌ محذوف ہے۔ عربی میں نفس مؤنث ہے اس سے اس کی صفت مؤنث لائی گئی ہے۔اس کے معنی باقی رہنے والانفس۔

اَلْمُوْتَفِكَتُ النُهِ النَّهِ النَّهُ النَّلِمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنَامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّ

اَخُولَةً رَّابِيَةً حَت بَكِرُنا - (رَابِيَةٌ)رُبُو مصدر يهاسم قاعل واحدمؤنث

4

۸

9

۔۔ ہم ہے۔ باب نصرے آتا ہے۔ معنی بڑھٹا، زیادہ ہونا۔

طغا الْمَاءُ بِإِنْ نِے جُونْ مارا۔ بإنی حدے بڑھ کیا (طعا) ہاب نفرے فعل ماننی معروف ،سیفہ واحد مذکر غانب ،مصدر طغو ہے۔

ا الْجَارِيَةِ: شَيْ جَعِ: جَوَارِيْ ہِـــــــ

ال تعیقهاً (تاکه) اس کو یادر کلیس (تعیی) باب ضرب سے نعل مضارع معروف، سیندواحد مؤنث غائب، مصدر وغی ہے۔ لام تغلیل کی وجہ سے فعل مضارع مضارع مضارع منصوب ہے۔ (هَا) تعمیر واحد مؤنث غائب، مفعول ہہے۔

الْذُنُّ وَّاعِیدُ نَیْاور کھے والے کان (اُذُنَّ ) کے معنی کان ، جمع: آذان ہے۔ (وَاعِیدُ اَوْانِ مُصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث باب ضرب سے آتا ہے۔ (وَاعِیدُ اَوْانِ مُصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث باب ضرب سے آتا ہے۔ اُدُکُّنَا دُکُّتَا دُکُّةُ وَاحِدَةً: وہ دونوں (زمین اور بہاڑ) کے بارگی ریزہ ریزہ کر اللہ معروب نے جائیں گے۔ جملہ شرطیہ براس کا عطف ہے۔ (دُکُتَا) ہاب نصر کردیئے جائیں گے۔ جملہ شرطیہ براس کا عطف ہے۔ (دُکُتَا) ہاب نصر کے انہیں گے۔ جملہ شرطیہ براس کا عطف ہے۔ (دُکُتَا) ہاب نصر

النشقيَّتُ: وه (آسان) بهث جائے گا۔ جواب شرط پر عطف ہے۔ (انشقَتْ) باب انفعال ہے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر اِنْشِقَاقی ہے۔

ے فعل ماضی مجبول ،صیغہ تنتنیہ مؤنث مائب ،مصدر ذکتے ہے۔

واهيئة (آسان) بودا، كمزور وهي مصدرت اسم فاعل واحدمونت اسم فاعل واحدمونت اسم فاعل واحدمونت اسم المرب المرب المرب وهي كم من كم من كرم وربونا، بوسيده بونا المرب الم

واحد رحاہے۔

ا نعرضون تم لوگ پیش کئے جاؤ گے۔ (تعرضون) ہاب ضرب نعل مضارع مجبول ، صیغہ جمع ند کرحاضر ، مصدر غوض ہے۔

١٨ الاتنخفى: وه (كونى بات) چين بيس ركى (الاتنخفى) باب سمع ١٨

- ہے، افعل مضارع منفی ہصیغہ واحد مؤنث غائب ہمصدر خفآء ہے۔

ا خَافِيَةٌ: جَيْمِي بهولَى بات، پوشيده بات، خَفَآءٌ مصدر سے اسم في مل واحد مؤنث ہے۔

ا هآؤ منتم لوگ لو۔ بیاسم فعل امر حاضر کے معنی میں ہے۔ صیفہ جمع مذکر حاضر ہے۔ اس کا واحد : ها اور هاءَ ہے ، الف مقصورہ اور الف معدودہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

۱۹ کِتَبِیدُ: میرانامهٔ اعمال اس کی اصل کِتَابِی ہے۔اس کے آخر میں ہاء سکتہ کو داخل کردیا گیا ہے۔

المُلْقِ: علنے والا، ملاقات كرنے والار (مُلاَقِ) باب مفاعلة سے اسم فاعل واحد مُدكر ہے۔ اس كامصدر مُلاَقَاق ہے۔

۲۰ جستابیهٔ: میرا صاب اس کی اصل جسّابی ہے۔ اس کے آخر میں ہاء سکتہ بڑھادی گئی ہے۔

الا عِيشَة رَّاضِية بِهنديده زيمگر (عِيشَةُ) كِمعنى زيرگر (وَاظِيةٌ) كَمعنى زيرگر (وَاظِيةٌ) كِمعنى زيرگر واظ م كمعنى بينديده واضى مون والى و طنى اور دِظنى معدد سے اسم فعل واحدمؤنث ہے ۔ باب مع سے آتا ہے۔

ا فَعُلُو فَهَا دَانِيَةً: اس كَ كُلُ قَريب بول كَان كَ كُلُ بِعَلَى بَهُول كَ الْكَ كُلُلُ فَهَا دَانِيةً ال ك (فُطُون ) كَ معنى كِل ، واحد: قِطْف ہے۔ (دَانِيةٌ ) دُنُو مصدر ہے اسم فَعَلْ وَاحدمُ وَنَتْ ہے۔ دُنُو كَ معنی قريب بونا۔ باب نصرے آتا ہے۔

الهنینا: خوش گوار ہونے کی حالت میں ، مزے دار ہونے کی حالت میں۔ (هنینی ) هناء مصدر نے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب ضرب اور فتح سے استعال ہوتا ہے۔ معنی خوش گوار ہونا۔

٢٣ أَسْلَفْتُهُ مِنْ مِنْ يَهِلَ كِيامِ مِنْ يَهِلَى بِيَارِ (أَسْلَفُنَهُ) بِابِ افعال على المعال ا

ا منی مروف ہمیغہ جمع ند کر حاضر ،مصدر اسلاف ہے۔

الآيام النحالية الزرع بوئ ون (الآيام) كمعنى ون واحد يؤم الآيام النحالية الزرع بوئ ون والايام فاعل واحد مؤنث م- بب نصر عدا تم فاعل واحد مؤنث م- بب نصر عدا تا تا تا م

۲۵ لیم اُوْت: مجھ کونہ دیا جاتا (لَمْ اَوْت) باب افعال ہے فعل مضارع مجہوں، صیغہ واحد مشکلم، مصدر اینتآء ہے۔

القاضية فتم كرنے والى قضاء مصدرت اسم فاعل واحدمؤنث ب-بابضرب سے آتا ہے۔

۲۸ مَالِیَهٔ: میرامال، بیاصل میں مَالِی ہے۔ اس کے آخر میں ہاء سکتہ ہے۔ اس کے آخر میں ہاء سکتہ ہے۔ اس کے آخر میں ہاء سلطانی ہے۔ اس کے آخر میں ہاء سلطانی ہے۔ اس کے آخر میں ہاء سکتہ ہے۔

۳۱ صَلُوهُ: تم اس كوداخل كردو (صَلُوا) باب تفعيل من فعل امر ، صيغه جمع ذكر عاضر ، مصدر تنصلية من دره فعم برواحد مذكر حاضر ، مفعول به مهدد تضليقه من الأسلة : زنجير ، جمع : مسالا سال م

۱۰۰ بلسبه برسیرون مساوس است ۳۲ فَرْعُهَا اس (زنجیر) کی لمبائی۔ (فَرْعٌ) کے معنی لمبائی۔ (هَا) خمیرواحد مؤنث عَائب، مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع: سِلْسِلةٌ (زنجیر) ہے۔

تستنبر السلكوة: تم ال كوجكڙ دو\_ (اُسلُكُو ١) باب نفرے فعل امر، صيغه جمع ندكر حاضر ،مصدر مسلك اور سُلُوك ہے۔ ( كان ) لأيَحضُ : وه ترغيب بين ديتا نهار وه آماده بين كرتا نها\_ ( كان لايخض كباب نفري فعل ماضى التمرارى، واحد مذكر عَائب، مصدر حض \_ حميم روست، جمع احماء ي غسلين زخمول كادهوون العني دوزخيوس كزخمول ي نظف والا كنداي في الْخَاطِئُونَ: كَمَاه كَارِ، خطا كار\_اس كاواحد خَاطِي اورمصدر خَطأ، خطأ اور خطأب باب مع سا تاب الآافيسيم: بين تتم كها تأبيون، أن كي شروع من لازائده برائة تاكيد ب ( اُقْسِمُ ) باب افعال ہے قعل مضارع معروف،صیغہ واحد متکام، مصدر استحاهن غیب کی باتنیں بنائے والا ،غیب وانی کا دعوی کرنے والا (محاهن ) كَهَانَةٌ مصدرت اسم فاعل واحد مذكر ب- باب فتح اور تصريح آتا ب-أَتَذَ كُورُونَ مَم لوك نصيحت حاصل كرتے ہو۔ (تَذَكُرُونَ) اصل ميں تنذ گرون ہے، ایک تاء کو تخفیف کے لئے حدف کردیا گیا، پاپ تفعل ہے تعلیمضارع معروف ،صیغہ جمع ندکرحاضر ،مصدر تذکی ہے۔ أَو تَقُوَّلُ الْرُوهِ ( سِيغَمِر عليه السلام ) بناليتي الروه كَفريت ( تَقُولَ ) باب تفعل سے خل ماسی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مسدر تقول ہے۔ الأَفَاوِيلِ: بِالنِّسِ \_ (اقاوِيلُ) أَفُو الْ كَيْحِمْ اور أَفُو الْ، قَوْلُ كَيْمَ مِنْ سِير الوَ تِین :رگ ول، شهرگ، دل کی رگ جس سے تمام رگوں میں خون جا نا تِ اللَّي جَمْعِ: وُتُن اور أَوْ تِنَةُ بِ-حاجزين بيائے والے، روكنے والے، اس كا واحد: حاجز اور مصدر حصو

آیہ اسے باب نصر اور ضرب سے آتا ہے۔

۵۰ حسوقً: افسول، بيجناوا - باب من مصدر ي-

۵۲ سَبِّحُ: آبِ بِا کَ بِیان ﷺ (سَبِحُ) باب تفعیل سے فعل امر مسیفہ واحد فراحاضر مصدر تسبیعے۔

## سُوْرَةُ الْمَعَارِج

سورة معارج على ہے۔اس میں چوالیس (۱۳۳) آینتیں اور دور کوع ہیں۔ آستنبر منآئیل:ایک مانگنے والا ۔ الله وال مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب اللہ فتح ہے آتا ہے۔

٢ دَافِعُ: روكنے والاء ہٹائے والا۔ دَفعٌ مصدرے اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ باب فخے سے تاہے۔

س فری الم مَعَادِ ج: سیرهیون والا مین آسانون کا مالک (فری) کے معنی واله ۔

میر الله معادِ ج: سیرهیون والا مین آسانون کا مالک (فری) کے معنی سیرهیان ۔ ان سے مراد آسان

میر اس کا واحد: مِعْورَ جُ اور مصدر غورُ وَجَ ہے۔ باب نصر سے آتا ہے۔

میر اس کا واحد: مِعْورَ جُ اور مصدر غورُ وَجَ ہے۔ باب نصر سے آتا ہے۔

میر اس کا دورہ میں میں میں میں کے حدل کے دھتے ہوں دیا ہے۔

میر کا دیا ہے میں میں میں میں میں کے حدل کے دھتے ہوں دیا ہے۔

تَعْوُ بِج: وه (فرشة اورابل ايمان كى روعين) جِرُهْ عَي بِي (تَعُو بُ ) باب تمر معروف، صيغه واحدموً نث غائب، معدر عُو وَجَبَ

٨ اَلْمُهُلِ: تَيْلَ كَيْ تَلْجُصِتُ، يَكُصُلَامُوا تَاسَابُ

الْعِهْنِ: رَكِي بُولَى اون رَكَيْ مِن اون \_

خميم ووست، حج أحماء ب-

البصَّرُو نَهُمْ وه لوگ ان كو دكھاد بئے جائيں گے۔ ليني وه لوگ ايك

آب بہ اورسرے کو دیکھیں گے، مگر کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا (یبھیروں ن یاب تفعیل سے فعل مضارع مجہول ہسیغہ جمع مذکر غائب مصدر سیھیں ہے۔

لُوْ يَفْتَدِى : كه وه فديه من دے دے۔ لُوْمصدريه بريفندى) باب افتحال يه مضارع معروف ، صيغه واحد مذكر عائب ، مصدر افْتِدَ آءً ہے۔

ا صَاحِبَتِهِ: الى كَه ما تھر سِنے والى ۔ الى سے مراد بيوى ہے۔ (صَاحِمةٌ) صُخعةٌ مصدر ہے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب مع ہے آتا ہے۔

۱۳ فَصِیلَتِهِ: اس کا کنیه، اس کا گھراند (فَصِیلَةٌ) کے معنی فاندان، کنیه، جع: فصَآنِلَ ہے۔

ا تُنُویْدِ: وه (کنبه) اس کوهٔ براتا ہے (کھبراتا تھا) (تُنُویْ) باب افعال سے فعل سے فعل معروف ،صیغه واحدمؤنث غائب ،مصدر إیواءّ ہے۔

۱۱ ینجیده وه (فدیدمین دے دینا) اس کو (عذاب سے) بچائے۔ (یُنجی) باب افعال سے فعل مضارع معروف بصیغه دا حدید کرغائب، مصدر اِلْجاء ۔

۱۵ لظی: شعلهزن بیتی ہوئی آگ\_۔ دبکتی ہوئی آگ\_بعض حضرات نے اس کودوزخ کانام قرار دیا ہے۔

۱۲ نَزَّاعَةٌ لِلشَّواى: كَمَالُ التَّارِثُ وَأَنِّى، كَمَالُ كَتَيْخِيْ وَأَلَى وَأَنَّى كَمَالُ كَتَيْخِيْ وَأَلَى وَأَنَّى النَّرِ عَالَى النَّرِ عَلَى النَّهُ النَّهِ النَّهُ عَلَى النَّرِ عَلَى النَّهُ عَلْمُ النَّهُ عَلَى الْعَلَى النَّهُ عَلَى ال

ا تَذْعُوْ اَ: وه (جہنم) بلائے گی (تَذْعُوْ ا) باب تقریب فعل مضارع معروف صیفہ واحد مونث عائب،مصدر دُعَآء ہے۔

ا اَدْبَوَ: الله في بيني پيم پيم كار (اَدْبَوَ) باب افعال عن ماض معروف، صيغه واحد مذكر غائب مصدر إِدْبَارٌ ہے۔

ا تُوَكِّى: اس في اعراض كيا-اس في بيرخي كي (تَوَكِّي) إب تفعل م

انعل ماضى معروف ،سيغه واحد مذكر غائب ،مصدر تنوَ لَيْ ہے۔

او على: اس نے حفاظت کی۔ اس نے محفوظ رکھا۔ (اُو علی) باب افعاں نے علی مانسی معروف ،صیغہ واحد ندکر غائب مصدر اِیْعَاءً ہے۔

هَلُوْعًا ثَمَ ہمت، بَی کا کیا، کمزور اراوہ والا۔ هَلَعٌ مصدر سے فَعُوْلٌ کے وزن پرصفت مشہرے۔ ہاب مع ہے آتا ہے۔

ا جَزُونَا بِصِراً، گَفِرانِ والا، جَزَعُ مصدرت فَعُولٌ کے دزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب مع ہے آتا ہے۔

ا مَنُوعًا: رو كنے والا ، تخيل ، تنجوس منع مصدرت فعول كے دزن برصفت مشد مصدرت فعول كے دزن برصفت مشد ہے ۔ باب فتح ہے آتا ہے۔

۲۵ اَلسَّآئِلِ: مَا تَكَنْ والا ـ سُوَّ الْمصدر على فاعل واحد فد كر ب- باب فنخ عدد تاب- باب فنخ

المُشْفِقُونَ. وْرِتْ والله إلشْفَاقَ مصدرت الم فاعل واحد مذكر هـ- الم فاعل واحد مذكر هـ- المشفِقُ مهدات المشفِق معدد المشفِق مهدات المنتعال موتام واحد المشفِق مـ- المنتعال موتام واحد المشفِق مـ- المنتعال موتام واحد المشفِق مـ-

٢٩ غَيْرُ مَاْمُوْنِ: وه چيز جس سے بخوف ند جونا جائے۔ وه چيز جس سے ندر ند ہونا جائے۔ وه چيز جس سے ندر ند ہونا جائے۔ وه چيز جس سے اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ اسم مفعول واحد مذکر ہے۔ باب سے سے آتا ہے۔

۳۱ مَنِ ابْتغیٰ:جوتلاش کرے،جوطلب کرے(ابنغی)باب افتعال سے خل

تیت نبر ماضی معروف ،صیفه واحد مذکر غائب ،مصدر اِبْیِّغَاءٌ ہے۔

الْعَلُونَ : حد (شرى) سے بردھنے والے حد (شرى) سے نكلنے والے عَذُوَّ اور عُلُو َانْ مصدرے اسم فاعل جمع مذكر سالم ہے۔ باب نصرے آتا ہے۔ال کا واحد:عادہے۔

رَاعُونَ برعايت كرف والله رعاية مصدري الم فاعل جمع ندكرس م 

٣٥ اَمُكُوَمُونَ: معززلوگ، باعزت لوگ (مُكُومُون) إِنْحُوامٌ مصدر ہے اسم مفعول جمع مذكرسالم ب-باب افعال آتا ب-واحد: مُكُرُم ب-

مُهُ طَعِينَ: وورِّتَ والله وورِّتَ موت (مُهُطِعِينَ) إهْطَاعُ مصدر ت اسم فاعل جمع فدكرسالم ب، باب افعال سا تاب واحد: مُهطع \_

عِزِیْنَ جِماعتیں، گروہ گروہ ، جماعت جماعت ، واحد :عِزُ ۃٌ ہے۔

يَظْمَعُ: وہ اميدركھتا ہے۔(يَظْمَعُ) باب مع سے فعل مضارع معروف، صيغه دا عد مذكر غائب بمصدر طلمع يهد

رَب الْمَشْرق وَالْمَعْرب: مشرقون اورمغربون كاما لك برروزسورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ علیحدہ ہوتی ہے، اس لئے مشرق اور مغرب کی جمع لائی گئے ہے۔( رَبِّ ) کے معنی پروردگار ، ما لک ، بیانند عالی کا صفاتی نام ہے۔ بغیراضافت کے کسی دوسرے کے لئے اس کا استعمار کرن ورست نہيں ہے۔ (اَلمشَارِقُ) كے عنی سورج تكنے كے مقامات، شووق مصدرت اسم ظرف جمع مكسر ب-اس كاواحد: مشوق ب(المعارف) کے معنی سورج غروب ہونے کے مقامات، غُورُو بہمصدر ہے اسم خرف الجمع مكسر ہے۔اس كاواحد:مغوب ہے۔

٣١ اُمُسَبُوفِينَ عاجز، يَجِهِ جِهوڙے ہوئے۔ وہ لوگ جن کو چھے جھوڑ ویا

- الله المستقانوي رحمة الله عليه نے الل كاتر جمه مناجز "كيا ہے۔ ستق مصدر ہے اسم مفعول جمع مذكر سالم ہے۔ واحد: هَسْبُو ق ہے۔ ہاب ضرب ہے آتا ہے۔

ا فارهم آبان کوچھوڑ و بیجے۔ (فَرْ) باب سمع سے فعل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدرو فرد ہے۔ (هُمْ) خمیر جمع مذکر غائب مفعول ہے۔

۳۲ یکی ضو انکه و مشغول ہوجائیں (یکی ضوف) باب نصرے فعل مضارع معروف میں جرح ند کرنائی مصدر خوض ہے۔ جواب امری وجہ سے یہ فعل مضارع حالت جزم میں ہے۔

٣٣ أَلاَجْدَاثِ: قبري، واحد: جَدَتْ ہـــ

٣٣ سِرَاعًا: دورُ تے ہوئے۔ دورُ نے والے واحد: سَرِيْعٌ ہے۔

٣٣ انصب شاني، پرستش گاه - جمع: آنصاب ہے۔

۳۳ کیو فیضُون: وہ لوگ دوڑتے ہیں (یُوفِضُونَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر اِیْفَاضّ ہے۔

مهم خَاشِعَةُ: (ان كَى نَكَابِينَ) جَهِلَى بُولَى \_ منشوع مصدر ـــاسم فاعل واحد مؤنث بـــاب فقي ــا تاب \_

۳۱ تَرْهَقُهُمْ: ان بِرِ (ذلت) جِهالَی بُوگ (تَرْهَقُ) باب مع نفل مضارع معروف بصیغه واحدمونث عائب بمصدر دَهَقٌ ہے۔



# سُوْرَةً نُوْحِ

سورهٔ نوح علی ہے۔اس میں کل اٹھائیس (۲۸) آئیتیں اور دورکوع ہیں۔ آیت نبر انو تحا: حضرت نوح علیہ السلام کے مختصر حالات جلداول پارہ (۲)ص:۲۰۸ پر

ا أَنْدُرْ: آبِ ڈرائِيَ (اَنْدِرْ) باب افعال سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر اِنْذَارِّ ہے۔

معروف، صیغه جمع مذکر عائب، مصدر اِصْوَارٌ ہے۔ اِسْتَکْبَرُوْ اَ: اِن لُوگوں نے تکبر کیا۔ (اِسْتَکْبَرُوْ ا) باب استفعال سے فعل ماضی معروف، صیغه جمع مذکر عائب، مصدر اِسْتِکْبَارٌ ہے۔

جهارًا: آواز بلندكرنا-بابمفاعلة عصدرب-

10

م مع سوره نوح ۵۹۳ تية اعْلَنْتُ ميں نے املان كيا۔ ميں نے كطے طور يركها۔ (اَعْلَنْتُ) باب افعال ہے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد متکلم ،مصدر اِغلان ہے۔ اَسُورُتُ: میں نے پوشیدہ طور پر کہا۔ (اَسُورُتُ) باب افعال سے فعل مانسی معروف ،صیغہ واحد متکلم ،مصدر ایسو ارسے-السَّتَغْفِرُ وْ ابْتُمْ لُوكَ كَناه بخشوا وَ لِينِ ايمان كِي وَيَا كَدُّناه بَخْتُ عِالْمِي -(إستغفِرُوا) باب استفعال سے قعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر اِسْتِغْفَارٌ ہے۔ عَفَارًا بهت بخشنے والا۔ بہت مغفرت فرمانے والا۔ عُفُو ان مصدر سے فعًال کے وزن پرمبالغہ کاصیغہ ہے۔ بابضرب سے آتا ہے۔ مِذْ رَارًا: بهت برسنے والا، فر مصدر سے مِفْعال کے وزن برمبالغہ کا صیغہ ہے۔باب نفرے آتا ہے۔ يُمْدِدُ كُمْ. وه (الله تعالى) تمهاري مدوفرمائ كار (يُمْدِدُ) جواب امركى

وجہ ہے حالت جزم میں ہے۔ باب افعال سے فعل مضارع معروف مسیغہ واحديد كرغائب مصدر المذاذب

وَ قَادًا مُنظمت، برُانَى، باب كرم من مصدر من عنى عظمت واله بهونا -أطوًارًا طرح طرح مُنتَلف احوال واحد: طَوْرٌ ہے۔ طِبَاقًا: تدير تد، اوير تليه بإب مفاعلة عن مصدر ب-

١١ سواحًا يراغ الله المرادمون ب- يمع السوح ب-ا استكم ال أ (الله تعالى ف) تم كوا كايا لعني تم كو پيدا قرماي (انب

باب افعال ہے فعل ماننی معروف ،صیغہ داحد مذکر غائب ،مصدر البات۔ ا نساتًا ایک خاص طریقه برا گانا - یعنی خاص طریقه بر بیدا کرنا - بی(انت)

سے مِنْ غَيْر بابه مقعول مطلق ہے۔

َيَتَ بَهِ إِسَاطًا: يَجِعُونَا، ثِمَّ بُسُطٌ ہے۔

ا مُسللاً فِجَاجًا. كَثَاده رائة (سُبُلُ) كَمْعَىٰ رائة ، واحد سبيل ي (فِجَاجُ) كَمْعَىٰ كَثَاده واحد: فَجْ بِدِ

مَکُوُوْ اَ مَکُوًّا کُبَّارًا: ان لوگوں نے بڑا داؤ کیا۔ ان لوگوں نے بروی تدبیری کیں۔ (مَکُوُوْ) باب نفر سے نعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر نائب، مصدر مَکُوْ ہے۔ (کُبَّارٌ) کِبَرٌ مصدر سے فُعَّالٌ کے دزن پرمبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب کرم ہے آتا ہے۔

۲۳ لاَ تَذَرُنَّ : ثَمَ مِرَّزِنْهِ جِمُورُ و۔ (لاَ تَذَرُنَّ ) باب مع ہے فعل نہی بانون تا کید ثقیلہ، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر وَ ذَرِّ ہے۔

٢٣ ۚ وَدًّا، سُوَاعًا، يَغُونَ ، يَعُونَ، نَسْرًا: وَدَّ، سُواع، يَغُوت، يَعُولَ اور نسر۔ بیدحضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بانچ بتوں کے نام ہیں ۔ اہ م بغوی نے اس کے نیک بندے تھے، جوحصرت آدم علیہ السلام اور حصرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زیانے میں گزرے تھے۔ان کی وفات کے بعدان کے معتقدین ایک عرصۂ دارز تک الميس كے نقش قدم ير الله تعالى كى عبادت كرتے رہے، يجھ زمانه كرزے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ اگرتم ان بزرگوں کی تصورین بناکر سامنے رکھا کرو، تو تمہاری عبادت میں بڑاخشوع وخصوع حاصل ہوگا۔ یہ لوگ اس فریب میں آ کران کے جسمے بنا کرعمادت گاہ میں رکھنے ہے۔ یبال تک کہ ای طریقہ برعبادت کرتے ہوئے یہ سب لوگ کے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے۔ اور بالکل نئ نسل نے ان کی جگہ لی۔ و شیطان نے انھیں سمجھایا کہ تمہارے باپ دادا انھیں بتوں کی عبادت کیا کرت تھے۔ یہاں ہے بت پری شروع ہوگئے۔

۲۵ انصار الدوگار دائ كاواحد: ناصر اور نصير ب

٢٦ لاتذر آپ نه جيوڙ ئے۔ (لاتذر) باب سمع سفعل امر، سيفه واحد ندكر حاضر، مصدر وَ ذُرِّ ہے۔

٢٦ ديّارًا.رين والا، بين والا، باشنده - ذيرٌ سے فَعَالٌ كورن برب -

ا فَاجِوَ ا: نافر مان ـ فُجُورٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب تصر سے آتا ہے۔

المحقّادُ ا: بعبت انكاركرنے والا ، بهت كفركرنے والا ـ كفرٌ مصدرے فعّالُ كَانُورُ مصدرے فعّالُ كَانُورُ مصدرے فعّالُ كَانُ عَانُ اللّٰهِ كَاصِيغہ ہے۔ باب نصرے آتا ہے۔

۳۷ تبار ۱: بلاکت، بربادی، باب سمع سے ہاس کا مصدر تبر ہے۔ معنی ہارک ہونا، بربادہ ونا۔

### سُوْرَةُ الْجِنِّ

سورہ جن کئی ہے۔اس میں اٹھائیس (۲۸) آیٹیں اور دور کوئی ہیں۔ سینسر اُو جنی: دحی کی گئی۔(اُو جنی) باب افعال سے تعل ماضی مجبول، سیغہ واحد اُنگر غائب، مصدر ایک جاتئے ہے۔

استَمَعَ السَّمَعَ السَّمَعَ) بابِ افتعال عظل ما عنى معروف ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر استماع ہے۔

ا الفَرَّ مِّنَ الْجِنِّ: حِنُول كَي جماعت (نَفَرٌ) كِمُعَى جماعت - تمن عهرا

۔ بینبر کے مردول کی جماعت۔ جمع: اَنْفَادٌ ہے۔روایت میں ہے کہ جنوں کی تعدادنونھی اور وہ حضرات ملک بمن کے شہر صبیبین کے رہنے دالے تھے۔

٢ اَلُوَّ شُدِ: يَعِلانَى ، يَكَى \_ باب نَفر \_ مصدر ہے۔

تعلی جد وینا: ہارے رب کی شان او کی ہے۔ ہارے رب کی برک شان ہے۔ (تعالیٰ) باب تفاعل سے قعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر عَا بَب، مصدر تَعَالَیٰ ہے۔ (جدٌّ ) کے معنی شان، عزت، بزرگی ،عظمت، بابضرب يءمصدر هيامعني عالى مرتبه جونابه

صَاحِبَةً باته ريخ والى الى عدم ادبيوى برصْخبة مصدر عاسم فاعل واحدمو نث ب-باب مع سے آتا ہے۔

اسَفِيهُنَا: ہم میں کا بوقوف، (سَفِيةٌ) كے عنى بوقوف، جمع اسْفَهَآءُ۔ شَطَطًا: ناح بات، جو بات حق دور موه صدير هي مولَى بات (شطط) بابضرب سےمصدر ہے۔معنی حق سےدور ہونا۔حدے تب وز کرنا۔

(كَانَ رِجَالٌ) يَعُوْ ذُوْ نَ: وه بِناه لِيتَ يَصِد (يَعُوْ ذُوْنَ) بِالْمِسْ صَعِلْ مضارع معروف ،صيغه جمع مُذكر عَائب ،مصدر عُو ذّ ہے۔

رهَفًا مركشي كاعتبارے كبركامتبارے باب مع تصدرت ــ

لمسنانهم في موريكها، بم في الأي لي المسنا) باب أعراور صرب

ے فعل ماضی معروف بھیغہ جمع متنظم مصدر لُمْسٌ ہے۔ مُلِنَتْ: اس ( آسان ) کو بھرویا گیا (مُلِنَتْ) باب فنج سے فعل ماضی جمہول، سيغه واحدمونث ملائب مصدر ملأب

ا حرسًا شَدِيدًا: تخت يُوكيدار، تخت يهره داريعني محافظ فرشته (حوس) کے عنی چوکیدار، پہرہ دا ، واحد: حار س ہے۔

شهبًا: انگارے، شعلے، واحد، "بہے۔

15

11

أيت الم مقاعِدَ: مواقع ، تُعكاني ، واحد: مَقْعَدُ ہے۔

شبھابًا رَّصَدُا: تیار شعلہ، تیار انگارا، (شبھابٌ) کے معنی شعلہ، انگارا۔
(رصدٌ) کے معنی تیار، انتظار کرنے والا، گھات میں بیٹھنے والا۔ بیلفظ واحد،
تمع، ندّ کر اور مؤنث سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ دُصَدٌ باب نصر سے
مصدر بھی ہے۔ معنی انتظار کرنا، گھات میں بیٹھنا۔

رَشَدُ انبرایت، راور است باب مع عصدر ہے۔

طَوَ ائِقَ قِدَدًا: مُخَلَفُ طَرِيقَ الْعِنَى مُخَلَفُ طَرِيقَ بِي جِلْنِهِ الْحِرْ الْمِوْ آنِقُ) کے معنی طریقے ، راستے ۔ واحد: طَرِیفَة ہے۔ (فِدَدًا) کے معنی کس چیز کے ککڑے مجناف الرائے فرقے ۔ واحد: قِدَة ہے۔

هَوَ بِنَا: بِهَا كَنَا، بابِ نَصرت مصدر ب-

١١١ أبخسًا: نقصان - باب فتح عصدر ہے - معنی گٹانا ، کم کرنا۔

رَهَقًا: زیاوتی-باب مع نه مصدر ہے معنی زیادتی کرنا ہم کم کرنا۔

1۵ اَلْقَاسِطُوْنَ: بِالْصَافَ، تَا الْصَافِي كَرِيْ وَالْبِهِ فَسُطُّ مَصِدِ مِنَا الْمَافِي كَرِيْ وَالْبِهِ فَعَلَ جَمْعِ مُذَكِر سِالْمِ بِهِ وَاحدِ: قَاسِطٌ بِهِ فَسُطُّ كَ مَعْيَظُمْ كُرِنَا وَقَ سِهِ وَاحدِ: قَاسِطٌ بِهِ فَسُطُّ كَ مَعْيَظُمْ كُرِنَا وَقَ سِهِ وَاحدِ: قَاسِطٌ بِهِ وَاحدِ: قَاسِطُ كَ مَعْيَظُمْ كُرِنَا وَقَ سِهِ وَاحدِ: قَاسِطٌ بِهِ وَاحدِ: قَاسِطُ كَ مَعْنَظُمْ كُرِنَا وَقَ سِهِ وَاحدِ: قَاسِطُ بِهِ وَاحدِ: قَاسِطُ بِهِ وَاحدِ: قَاسِطُ اللّهِ وَاحْدِ: فَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاحْدِنَا وَاحْدَالْ وَاحْدِنَا وَاحْدُ وَاحْدُنَا وَاحْدُنَا وَاحْدِنَا وَاحْدُنَا وَاحْدِنَا وَاحْدُنَا وَاحْدُنَا وَاحْدُنَا وَاحْدِنَا وَاحْدُ وَاحْدُونَا وَاحْدُنَا وَاحْدُونَا وَاحْدُنَا وَاحْدُونَا وَا

تَحَرِّوْا ان لُوگوں نے وُصُونَدُّ صلیا۔ (تَعَخَرُوْا ) باب تَفعل سنة علی ماشی معروف ،صیغه آن مُدَّرِعًا مُب مصدر تَحَرِّی ہے۔

١٥ حَطبًا ايندشن، جُنِّ: أَخطابٌ بِ

لو استقاموا اگروه لوگ سید هے به اگروه لوگ قائم رہے (استقاموا) باب استفعال سے فعل ماضی معروف بصیغه جمع ندکریتا نب مصدر استفامة . لاً مسقینهم بهم ضروران کوسیراب کرتے ، ریجواب شرط واقع ہے (استفاما)

ب انعال ہے مسلمہ معروف ، صیغہ جمع متنظم ، مصدر اسقاء ہے۔ باب انعال ہے ماضی معروف ، صیغہ جمع متنظم ، مصدر اسقاء ہے۔

الله عندقا: بهت یانی باب سمع سے مصدر ہے۔ معنی زیادہ بارش ہونا۔ النَّفْتِنَهُمْ تَا كَهِ بَمُ انْ كَا امْتَحَانَ لِيلِ (لِنَفْتِنَ) انْ كَشُرُونَ مِينَ الم تغلیل ہے۔(نفین) باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع متنام، مصدر فُتُوْ نٌے۔ يسلُكُهُ: وه (الله تعالى) ال كوداخل كرے گائر كيب ميں جواب شرط واقع ہے۔(یسکک)باب نصرے مخل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکری ئب، مصدر منىلك اور مسلُوك ہے۔ غذَابًا صَعَدًا: سِحْت عذاب، (صَعَدُ) باب سِمع ہے مصدر ہے، اس کے معنی چرا صنا۔ بہال صفت کے طور برا اسخت اکے معنی میں ہے۔ لِبَدُا: گروه درگروه ، جماعت درجماعت ، بھیڑ ، پیچوم \_واحد: لبٰدَة ہے۔ لَنْ يُنجيرَ نِني: وه مركز مجھ كونيس بيائے گا۔ (لَنْ يُنجير) باب افعال سے فعل مضارع معروف ،صیغه دا حد پُد کرعایب ،مصدر اِ جَادَةٌ ہے۔ مُلْتَحَدًا بناه، پناه کی جگه البتحادید سے مصدر میمی اوراسم ظرف ہے۔ بكلغًا: يهجيانا تبليغ كرنا - باب تفعيل يه مصدر ب\_ إِنْ أَذُرِيْ: مِينَ مِينَ جَانِتَا مِول ، اس مِين أِنْ " فَي كَ لِمُ هِي أَدُرى ) باب ضرب ہے تعل مضارع معروف ،صیغہ وا حدمتکلم ،مصدر جو اینہ ہے۔ ٢٥ أَمَدُ اندت، جمع: آمَادٌ بيد أمداور ابديش فرق بيب كهام كاطلاق ايي مدت ير بوتا ہے جس كى حد بو \_اورابد كااطلاق اليكى مدت ير بوتا ہے جس كى حدثه بهو (مفردات القرآن) إِرْتَضَى السنة لِيندكيا ارْتَضَى كاب التعال يَ فَعَل ماضي معروف، صيغه واحد مذكر غائب مصدر إرتضآء ي-

- برا باب نفرے تعلیمضارع معروف، سیغه داحد ندکرغائب، مصدر سلك در شاؤك ہے۔ سلوگ ہے۔

ر صدّا: چونیدار، پېرے دار، نگربنان، اس سے مراد کا فظفر شتے ہیں۔ مید فظ واحد، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ د صدّ باب نصر سے مصدر بھی ہے۔ معنی انتظار کرتا۔ کھات ہیں جیٹھنا۔

ا اللغوا ان لوگوں نے پہنچایا (اللغوا) باب افعال سے نعل ماضی معروف م صیفہ جمع ذکر غائب ہصدر اللاغ ہے۔

۱۸ اخواط: اس نے گھیر لیا۔ اس نے احاط کرلیا۔ (اُخاط) باب افعال سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر نائب ، مصدر اِخاط ہے۔

المحاط میں اس نے گن لیا، اس نے شار کرلیا۔ (اُخصی) باب افعاں سے انہوں کی اس انہوں لیا، اس نے گن لیا، اس نے شار کرلیا۔ (اُخصی) باب افعاں سے

# سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ

سورة مزال تلى ہے۔ اس میں بیس (جو) آیتیں اور دور کوئے ہیں۔

ہے ہم اُلْهُوْ قِبلُ کیڑے میں لیٹنے والا ، اس سے مراد حضرت اقد ک ربول التد سمی

القد علیہ وَہلم میں۔ (الْهُوَّ عَلَى ) تو مُلَ مصدر ہے اسم فاسل واحد ند کر ہے۔

مُوَّ مِنَّ اصل میں مُتَوَ مَلَ ہے باب تفعل ہے آتا ہے۔

ا فَعْ اللَّيْلُ: تُم رات کو (نماز میں) کھڑے رہو۔ (فَعْم) باب نصر سے فعل امر ، صیخہ واحد ند کر حاضر ، مصدر فیام ہے۔

امر ، صیخہ واحد ند کر حاضر ، مصدر فیام ہے۔

انقص : تم (آوہی رات میں ہے بینے) کم کر دو۔ (اُنقَصُ ) باب نصر ہے۔

ا اُنقُصَ : تم (آوہی رات میں ہے بینے) کم کر دو۔ (اُنقَصُ ) باب نصر ہے۔

آیت نبر افتحل امر بصیغه واحد ند کرحاضر بمصدر نُقْص ہے۔

رِ دُنتُم ( آدهی رات بریکھ) بڑھادو۔ (زِ دُ) بابضرب سے فعل امر ، سینہ واحد مذکر عاضر ، مصدر ذیادُۃ ہے۔

رتل الْقُرْآنُ تَرْبِيْلاً: قرآن كوخوب صاف صاف پڑھو (بين القرآن) قرآن كوخوب كھول كو پڑھو ليعنى خوب تھ ہر كھ ہر كر پڑھو۔ (رَبِّلْ) باب تفعیل نے فعل امر بسیخہ واحد فدكر حاضر ،مصدر تَرْبِیْلْ ہے۔

سئلقی: ہم عقریب ڈالیں گے۔ یعنی قرآنِ کریم نازل کریں گے (سئلقی) اس کے شروع میں سین فعل مضارع کواستقبال کے ستھ خاص کرنے کے لئے ہے۔ (نلقی) باب افعال سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مشکلم مصدر اِلْقاتی ہے۔

قُولاً تَقِیلاً: بھاری کلام، وزن دار بات، اس سے مراد قرآن مجید ہے (فَوْلُ) کے معنی بات، جمع: اَفُوالْ ہے۔ (تُقِیلٌ) کے معنی بھاری، وزن دار۔ یقُلُ اور ثَقَالَةً محدرے فعیل کے وزن پر صفت و مشبہ ہے۔ باب کرم سے آتا ہے۔

نَاشِئَةَ الْيُلِ رات كا المُعنا \_ لِينى رات ميں المُعرَ عبادت كرنا \_ (نَاشِئَةٌ) كَ مَعَىٰ سُونے كے بعد المُعنا \_ فاعلة كے وزن پر مصدر كے معنی ميں ہے \_ (لَيْلٌ) كِ معنی رات ، جمع : لَيَال ہے \_

اقُوم قِیلاً: بہت سیدهی بات، یعنی دُعااور قراءت کے الفاظ بہت صاف اور المینان سے اداہوتے ہیں (اَقْوَمُ )قِیَامٌ سے اسم تفضیل واحد مذکر ہے۔ اور اطمینان سے اداہوتے ہیں (اَقْوَمُ )قِیَامٌ سے اسم تفضیل واحد مذکر ہے۔ (قِیلْ) کے معنی بات۔ باب نفر سے مصدر ہے ، معنی کہنا۔

۸ تبتل الیه سب سے تعلق طع کر کے تم اس کی طرف متوجه ہوجاؤ۔ سب سے الگ ہوکرتم اس کی طرف متوجه ہوجاؤ۔ سب سے الگ ہوکرتم اس کی طرف چلے آؤ۔ (تبتیل) باب تفعل سے تعلل امراء صیغہ واحد ندکر حاضر ، مصندر تبتیل ہے۔

و کیلا: کارساز، کام بنانے والا۔ و کیل مصدر نے عیل کے وزن پر سفت و مشبہ ہے۔ باب ضرب ہے استعمال ہوتا ہے۔

ذَرْنِی بنم مجھ کوچھوڑ دو۔ (ذَرْ) باب مع سے فعل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر وَ ذُرِّ ہے (نیی) اس میں ون وقایہ کے بعد یائے متکلم مقعوں ہہے۔ اولی النَّغ مَة : نعمت والے ۔ آرام میں رہنے والے ۔ (اَلنَّغ مَةُ) کے معنی آسودگی ، خوش حالی ۔

مَقِلْهُمْ: تَمُ ان كُومَهِلت دو، تَمُ ان كُودُ عِلْ دو۔ (مقِلْ) باب تفعیل سے تعل امر، صیغہ داند مذکر عاضر، مصدر تَمْ هِیْلُ ہے۔ (هُمْ ) ضمیر جمع مُدکر ما سب، مفعول بہہ۔

ا أَنْكَالاً: بير يال واحد يَكُل ع

١٢ جَحِيمًا: دوزخ، ديكي بهوكي آك-

١٣ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ: كَلِي مِن النَّلِي والأَكَانَا، كَلَي مِن بَصِن عِالْ والأَكَانَا، كَلَّي مِن بَالْ والأَكَانَا، كَلْ مِن بَصِن عِالْ والأَكَانَا، كَلْ مِن بَصِن عِالْ والأَكَانَا، كَلْ مِن بَصِن الْحَامُ (طَعَامٌ) كَمْ عَنَى الْحِيمُو، بِصَندا، وه (طُعامٌ) كَمْ عَنَى الْحِيمُو، بِصَندا، وه

۔ یہ چیز جس سے طق میں بھندالگ جائے۔ جمع :غصص ہے۔ ۔

ترجفُ وه كائي كَي-(توجُفُ) باب نصر معظم منارع معروف،

صيغدوا حدمؤنث غانب بمصدر دلجف ہے۔

ال کشیبًا مَنْهِیلاً: ریک روال، بہنے والاریت (کشیبًا) ریت کا ٹیاا، ریت کا ٹیاان ہے۔ (مَنْهِیلاً) بیکھلی ہوئی وهات، بہنے والی چیز -مھیل اصل میں هال یھیل سے مَنْهُیوْلُ اسم مفعول ہے، ببضرب حرب سرب سرب سرب سرب سرب سرب سالین)

ا شَاهدًا گوائی دینے والا۔ شَهادَةٌ مصدرے اسم فاعل ہے۔ باب سمع اور کرم سے استعمال ہوتا ہے۔ جمع: الشّهاد دّاور شُهُو دُّہے۔

۱۷ اَنْحَذُا وَبِيلاً: سَخْتَ بَكِرْنَا۔ (وبِيلَ) كِمعَنْ حَتْ، وَبِلَاور وَبَالَ مصدر فَعَنْ عَنْ وَبِلَاور وَبَالَ مصدر فَعَنَى عَنْ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ الله وَالله عَنْ الله والله عَنْ الله والله عنه الله والله عنه الله والله عنه الله والله عنه الله والله والله عنه الله والله عنه الله والله وا

ا تَتَفُونَ: ثَمَ لُوكَ بَجِوكَ درتتَقُونَ) باب التعال سے فعل مضارع معروف بسیغة جمع مذکرها شرومصدر إتفاء ہے۔

الولدان: يج ال كاواحد: ولد م

شِیسًا. بوڑھے۔اس کاواحد:اکشیب ہے۔

١٨ منفطر بيم أن والا إنفطار مصدر مناسم فاعل ب

۱۱ مفعو لا: کیا: دا۔ بہاں اسے مراد وہ وعدہ جو لورا ہو کرر ہے۔ وہ کا مجس کا: ونا اینٹنی ہو۔ فعل مصدر ہے اسم مفعول باب فتح ہے استعال ہوتا ہے۔

تَذْكِرَةٌ نفيحت، يادد باني باب تفعيل عدم معدر ب

۲۰ الذیبی زیادہ قریب، زیادہ نزویک۔ ڈنو مصدرے اسم تفضیل ہے۔ باب نصرے استعمال ہوتا ہے۔

ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ورتها فَي رات ( مُلَتى ) الله من مُلَقَيْ بِ أَون تنيه الله ون

#### تهانب كادبها كادبها

طَآئِفَةٌ: جماعت، جمع: طوَ آئِفُ ہے۔

یُقدُّدُ: وه (لیمن الله تعالی) اندازه کرتا ہے۔ (یقدِرُ) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف مصیخہ واحد مذکر غائب، مصدر تقدِیرُ ہے۔

ا لَنْ تُخْصُو هُ: ثَمْ لُوگ اس (مقدار وفت) كوضبطنبيل كرسكوئے يتم اس كو شهر نبيس كرسكوئے يتم اس كو شهر نبيس كرسكو گے \_ ( كَنْ تُنْخَصُو ا ) باب افعال ہے فعل مضارع نلی جحد به کن ،صيغه جمع مذكر حاضر ، مصدر اِخْصَاءً ہے \_ ( هُ ) تنمير واحد مُدَّر عَا بُ ب مفعول به ہے۔

۲۰ مَا تَيَسَّو: جُوآ سان ہو۔ (مَا) اسم موصول ہے۔ (تَيَسَّوَ) باب تَفعل سے
افعل ماضی معروف ،حینغہ واحد ندکر غائب ،مصدر تیسُنو ہے۔

ا مَوضى بهارلوك، واحد مَويص ب-

۲۰ یضوبُون: وہ لوگ سفر کریں گے۔ (یَضُوبُون)باب شرب سے تعل مضارع معروف،صیغہ جمع مذکر غائب،مصدر ضوب ہے۔

٢٠ يَبْتَغُونَ: تلاش كرتے ہوئے ۔ طلب كرتے ہوئے ، تركيب نحوى ميں حال واقع ہے۔ (يَبْتَغُونَ) باب افتعال ہے فعل مضارع معروف ، صيغه جمع ذكر عائب، مصدر البتغاء ہے۔

فَضْلَ اللَّهِ: اللَّهِ تَعَالَى كَافْسُلَ السَّصِرَ ادرزق ٢٠٠٠

اَقُرِ صُوْا اللَّهُ: ثَمَ اوَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَرْضَ دو لِينِی اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ مَصَدِرَ الْفَرِطُ وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَصَدِرَ خَرْجَ كَرُونَ فَهُ مَصَدِرَ خَرْجَ كَرُونَ فَهُ مَصَدِرَ الْفَرِطُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَرْ الْمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

مَا تَقَدِّمُوا: جُومَ آ کے بھیج دو گے۔ (مَا) ایم شرط ہے(نَقَدَمُوا) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع ندکر حاضر،مصدر تقدیدہ۔۔ تیت نبر اشرطین کی وجہ سے حالت جزم میں ہے۔

استغفرو الله: ثم لوگ الله تعالی ہے معافی مائلو۔ (استعبروا) باب استفعال کے فعل امریصیخہ تع مذکر حاضر بمصدر استغفاد ہے۔

# سُوْرَةُ الْمُدَّتِرِ

سورة مدر كى ہے۔اس ميں چھين (٥٦) آيتي ادر دوركوع ہيں۔

آیے۔ نبر المُدَّثِّرُ السل میں مُتذَیِّر ہے۔ تا وکودال سے بدل کردال کا دال میں ادعام کردیا گیاہے۔

٢ اَنْدُرْ: آبِ ڈرائِدِرْ) باب افعال سے فعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر اِنْدُارْ ہے۔

۳ کبر آپ (اپ رب کی) برائی بیان کیجے۔ (کبّر) باب تفعیل سے فل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر تنگیر ہے۔

م طَهِوْ: آپ (اپنے کپڑے) پاک رکھے۔(طَهِوْ) باب تفعیل سے فعل امر صیغہ داحد مذکر حاضر، مصدر مَظْهِیوْ ہے۔

۵ اَلُوْجُوَ:بت،گندگی۔

۵ اُهْجُوْ. آپ دورر ہے۔ آپ الگ رہے۔ (اُهْجُوْ) ہاب نفرے نعل امر، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر هُجُوّ ہے۔

الأَتَمْنُونَ آپ احسان نه ميجير (لأَتَمْنُون) باب نفر سي فعل نهي، صيغه واحد نذكر حاضر، مصدر مَنَّ ہے۔

تسنكتو اس عال مين كه آب زياده طلب كرين-اس عال مين كه آپ زیاده معاوضه جاین، بیز کیب مین حال داقع ہے (تنستکیر) باب استفعال ی علی مضارع معروف ،صیغه واحد مذکر حاضر ،مصدر استِکْتَارٌ ہے۔ اذًا نُقر: جب (صور) يهو تكاجائے گا (نُقِر) باب تصريفنل ماضي مجبول،

صیغہ واحد مذکر غائب مصدر نَقُو ہے۔اس کے عنی پھونکنا۔اور بجانا۔

النَّافُوْدِ: سور ( مَافُورٌ ) كِمعنى صور، ايك قتم كاسيِّنك جس ميں پھونك ماري جائے گی۔ جمع: نبو اقبير ہے۔

عَسِيرٌ : مشكل، وشوار عُسُرٌ مصدر سے فَعِيلٌ كے وزن برصفت مشبہ ہے۔باب مع سےاستعمال ہوتا ہے۔

يسينو: آسان ، الله يُسُوم صدرت فَعِيلٌ كوزن برصفت ومشهر ہے۔ باب كرم سے استعمال ہوتا ہے۔

ا ذَرْنِي: آب مجھ کو جھوڑ ہے۔ لین مجھ کوانی حالت پررہنے و بیجئے کہ میں اس سے نمٹ اول گا ( ذَرْ ) باب مع سے فعل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر و ذر ہے۔(نی)اس میں نون وقامیر کے بعدیائے متکلم مفعول مہے۔ و جیندًا: اکیلا، تنها۔اس سے مرادمشہور کافر ولید بن مغیرہ ہے۔ وَ حُدّ ہے فعیل کے مزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔

مالاً مُمْدُوْ دُا: برهايا موامال، يهيلايا موامال يعني بهت مال (ممدُودٌ) مَدِّ مصدر عاسم مفعول ب، باب نصرت تاب-

بنين شهو دًا: حاضرر في والعصير ياس من والعبين ) كا واحد إبن بـاور (شَهُوْدٌ) كاواحد: شَاهدْ بـاب كع ساآتا بـ

مهدَّثُ: میں نے تیاری کردی۔ یعنی میں نے سبطرح کا سامان اس کے لئے مہیا کردیا۔ (مُقَدُّتُ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ

آیت نبر واحد مشکلم مصدر تمهید ہے۔

۱۵ یظمع: وہ امیدرکھتا ہے۔ وہ لانے کرتا ہے۔ (یطمع) ہا ب ت ہے ا مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر طَمَعٌ ہے۔

ا أَنْ اذِيدَ: كه مين زياده دول (أذِيدَ) بابضرب من فعل مضارع معروف صيغه واحد متنكم مصدر ذيادة ب

۱۱ عَنِیْدًا : مُحَالِف، عُنُودٌ مصدرے فَعِیل کے وزن پرصفت مشہ ہے۔ باب نصراور ضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ عَنِیْدٌ کی جُمع ، عُندٌ ہے۔

اُرْهِفَهٔ صَعُوْدًا: مِن اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ (اُرْهِقُ)
باب افعال سے تعلق مضارع معروف، صیغہ واحد منتکلم، مصدر اُرْها فی ہے۔
(هٔ) ضمیر واحد فد کر غائب مفعول بہ ہے (صَعُوْدٌ) تر فدی کی حدیث مرفوع میں ہے کہ صعود دوزخ میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ ستر برس میں س کی چوٹی پر پہنچ گا پھر وہاں ہے کر بڑے گا، پھرائی طرح بمیشہ چڑ سے گا اور یہ کے اور یہ فی فی واحد فکر کا اس فی سوچا۔ (فکر) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد فکر کا بنب مصدر تفلی کی وہ ہے۔

۱۸ فَدُّرَ: اس نے تبویز کیا۔ اس نے اندازہ کیا۔ (قدر) باب تفعیل سے تعل ماضی معروف مسیندوا حد مذکر عائب مصدر تفدیق ہے۔

۲۲ عَبَسَ : الله نِهِ مِنْ بِمَالِيا - الله مِنْ مِنْ بِيالِ الله مِنْ مِنْ مِنْ الله الله على المُعلى مانسى معروف بصيغه واحد مذكر غائب بمصدر عَبْسُ اور عَبُوْسَ ہے۔

۲۲ یکسو : اس نے زیادہ منھ بنایا۔ وہ بہت ترش روبوا (بکسر) باب سرے مل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر عائب ، مصدر بنسر اور بسور نے۔

۳۳ اَذْبَوَ الله نَ بِيْهِ بِهِيمِ كِيمِرى (اَدْبَوَ) باب افعال يُفعل مانسي معروف، صيغه واحد فدكر غائب مصدر إذْبَارٌ ہے۔

الستنگبو اس نے تکبر کیا۔ اس نے غرور کیا۔ (استنگبو) باب استفعال میں استخبو استفعال میں معروف ہصیفہ واحد مذکر غائب مصدر استیکبار ہے۔

سيحو بادو جمع أسحار اورسُحُور بـــ

يو تنو. وه أعلَّى كيا جاتا ہے۔ وہ منقول ہے۔ (يُوثَوَّرُ) باب نصر سے فعل مضارع مجبول، صيغه واحد مذكر عائب، مصدر أثَّرُ اور أثَّارَ قَابِ۔

۲ اصلیه: میں اس کو داخل کروں گا۔ (اُصلیٰ) باب افعال نے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد منتکلم، مصدر اِصلاء ہے۔ (و) ضمیر واحد نذکر غائب، مفعول مصدر

۱ سَقَوَ : دوزخ ، آگ\_

مَآاَدُدِ لَاَنَ آپُوکیا خبر ہے۔ س چیز نے آپ کو واقف کیا۔ (مَا) برائے استفہام ہے۔ (اُدُدِی) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر من نب مصدر اِدْدَ اللہ ہے۔ (اُکُ ) عمیر واحد فدکر حاضر ، مفعول ہے۔

۱۸ لاَ تُبقِیٰ: وه ( دوزخ ) نه باقی رکھے گی۔ (لاَ تُبقِیٰ) باب افعال سے نهل مضارع منفی، صیغہ دا حدم وَ نث عائب، مصدر اِبْقَاء ہے۔

۲۹ لَاتَذَرُ: وه ( دوزخ ) نه جھوڑے گی۔(لاَتَذَرُ) باب سمع سے فعل مضارع منفی،صیغہ واحدم وَنث عَائب،مصدر وَ ذُدِّ ہے۔

ا لَوَّا حُدَّ لِلْلَهُ شَوِ: آوميوں كوجلادي والى في الى كال كے ظاہرى تھے كوجلا دينے والى۔ رتگ بدل دينے والى۔ لو نے مصدر سے علائمة كے وزن برمبالغد كاصيغه ہے۔ باب نفر سے آتا ہے۔ (اَلْهُ شَوْ) كے معنی انسان ، كھال كے او بركا حصد بشرانسان كے معنی میں بوتو واحد، جمع ، مذكر اور مؤنث سب كے لئے استعال ہوتا ہے۔ اور بشر كھال كے معنی میں جوتو ہوائ كا واحد : بشرائسان ہے اور بشر كھال كے احد اللہ اللہ عنی میں جوتو ہوائل كا واحد : بشرائسان ہے اور بشر كھال كے اللہ اللہ واللہ وا

مصدر اِسْتِیْقَانَ ہے۔ مصدر اِسْتِیْقَانَ ہے۔ مصدر اِسْتِیْقَانَ ہے۔

الآیو تناب (تاکه) وہ شک ندکرے۔(لآیو تناب) مضارع منصوب پر عطف کی وجہ سے منصوب ہے۔ باب انتعال سے فعل مضارع معروف، صیفہ واحد مذکر عائب مصدر إرتیبات ہے۔

جُنُودَ الشكر، واحد: جُنْدُ ہے۔

۳۱ فی کوری تصبحت بادو بانی ـ

اِذْ اَذْ بَوَ: جب وہ (رات) پیٹے پھیرے۔ (اَدْبَوَ) باب اِفعال سے فعل ماضی معروف مصیدہ اِدْبَادٌ ہے۔

۳۵ اَلْکُو: بری چیزی د (گُبَرٌ) کا واحد مؤتث کیونی اور واحد مُدکر اَکُنُوج۔

٣٤ أَنْ يَتَقَدُّمَ: كه وه آكَ بِرُهِ مِي (يَتَقَدَّمُ) باب تفعل عن منه رع معروف بصيغه داحد مذكر غائب مصدر تقَدُّمْ ہے۔

سے انتخاب وہ بیچھے ہے۔ (یَتَاخُو) باب تفعل سے فعل مضارع معروف، صیغہ داحد مذکر غائب، مصدر تَاخُور ہے۔ ایت ما تکسّبت: اس نے جو کام کیا۔ اس نے جو کمل کیا۔ (مَا) اسم موصوں، سم موصوں، سم موصوں، است کے جو کمل کیا۔ (مَا) اسم موصوں، سم دون میں معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر کسّت ہے۔

رَهینة َ کَروی، گرور کی ہوئی۔ رَهٰنَ مصدرے فَعِیْلَةً کے وزن پر مَرْهُونةً کے معنی میں ہے۔ باب فتح ہے استعمال ہوتا ہے۔

م يُتَساءَ لُوْنَ: وه لوگ بوچيس كـ (يَتَسَاءَ لُوْنَ) باب تفاعل يَضل من من من روف معروف م

۳۲ سَلَکُکُم: اس نِهُم کوداخل کیا (سَلَكَ) باب نفرے فعل ماضی معروف، صیفہ واحد نذکر غائب، مصدر سَلْكُ اور سُلُو كَ ہے۔ (کُمُم) ضمیر جمع فدکر حاضر بمفعول بہے۔

۳۲ سفر: دوزخ۔ بید دوزخ کا نام ہے۔علمیت اور تانبیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

لَهُ فَكُ: بهم لوگ بيس فضي (لَهُ فَكُ) باب نصر على مضارع معروف أفى بحد بهم به مين بخون به مصدر تكون به (فَكُ بَابُ اصل مين نكون به به معدد تكون به مصدر تكون به اصل مين نكون به به المحمد في منظم مصدر تكون به المحمد في المحمد ف

۳۳ لَمْ نَكُ نُطُعِمُ: بهم كَمَانَا بهي كَمَالاتَ تَصَدَّ (نُطُعِمُ) باب افعال سن على مضارع معروف بهيغة جمع متكلم بمصدر إطلعام ہے۔

۳۵ کیا ناخوط شنع مشغول ہوتے تھے۔ (کُنَّا ناخُوطُ ) باب نفرے نعل ماشی استمراری مٹیغہ جمع متکلم ،مصدر خوطش ہے۔

۱۵ اللحائبطين امشغول مونے والے گھنے والے بحث كرنے والے اللہ علاقت مصدرت اسم فاعل جمع فد كرسالم ہے۔ واحد بخائب ہے۔

یت مرانی استراری میغه جمع مشکلم، مصدر تکذیب ہے۔ ماضی استمراری میغه جمع مشکلم، مصدر تکذیب ہے۔

النّا الْيَقِينَ بهم كويقِي بات آئيجي يعنى بهم كوموت آئل (اَتنى) باب ضرب فعل ماضى معروف م

٣ الشَّافِعِينَ: سقارشُ كرنے والے مشَفَاعَةٌ مصدرت اسم فاعل جمع مُدَكر سالم اللَّمَا عَلَى اللَّمَا عَلَى اللَّمَا عَلَى اللَّمَا اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

التذكرة الفيحت الفيحت كرنا- باب تفعيل عدم معدر بـ

۹۹ مُعْرِطِينَ: اعراض كرن والي روگردانى كرن والي اغراض مصدرت اسم فاعل جمع مذكرسالم برواحد: مُعُوضٌ بـــ

٥٠ احمر: گدھے۔واحد:حِمَارہے۔

٥٠ أمستنفورة برك والف ( كده ) إستنفار مصدر عناسم فاعل واحد مؤنث ب- باب استفعال عناستا تاب-

۵۱ فَرَّتْ: وه (گدھے) بھاگے (فَوَّتْ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صبغہ واحد مؤنث عَائب، مصدر فَوَّ اور فِوَ ادْ ہے۔

۵۱ قَسُورَةِ شَرِعُل مِجَانا ، شور کرنا ہیلے معنی میں علم جنس ہے۔ اور دوسرے معنی میں رباعی مجرد کامصدر ہے۔

۵۲ اَنْ یُوْتنی: بیر کداس کو دیا جائے۔ (یُوْتنی) باب افعال سے تعل مضارع مجبول مصیعه واحد مذکر عائب مصدر اینتاء ہے۔

۵۲ صُحُفًا مُنَشَّرَةً: كَطِيهِ عَصِيفِهِ مَطَلَيهِ عَادِرات، كَطَيهِ عَنْ وَشَيّة (صُحُفًا) كَم عَنْ صَحِيفِ \_ اور ال \_ واحد: صَحِيفة ہے \_ (مُستَّرةً) باب ے۔ انعیل ہے اسم مفعول واحد مؤنث ہے، مصدر تنشیر ہے۔ ۱۳۵۱ الفیل التَّفُولِی: (وه) ڈروالا (ہے) لیجنی اس سے ڈرنا جیا ہے۔ (بقوی) ۱۴۵۱ نیز گاری۔

على المُعفورة: (كنابول كا) بخشف والا (كنابول كا) معاف كرنے والا (كنابول كا) معاف كرنے والا (كنابول كا) معاف كرنا ، باب ضرب سنة مصدر ميمى ہے۔ (المعفورة ) كے معنى بخشا ، معاف كرنا ، باب ضرب سنة مصدر ميمى ہے۔

#### سُوْرَةُ الْقِيامَةِ

سورة في مدكى ہے۔اس ميں كل جاليس (٢٠٠) آيتيں اور دور كوع ہيں۔
"يت نته الآ اُفسيم. مين فتم كھا تا ہوں۔اس ميں لآ زائد ہے۔(اُفسيم) باب افعاں
اللہ على مضارع معروف ،صيفہ واحد ينكنم مصدر اِفسام ہے۔
اللہ اُنہ مارک معروف ،صيفہ واحد ينكنم مصدر اِفسام ہے۔

النفس اللواهنة: ملامت كرف والانفس يعنى اليانفس جونيك كام من محصت كرك الينافس بونيك كام من محصت كرك الينافس بين كوت الين المين محصت بين كوت بي بين كوت بي بين كوت بي بين كوت بين المين بين كوت المين بين كوت بين المين بين بين كوانجام ويناج المراك الله تعالى الله بين الما بين بين المين بين بين زياده نادم الور شرمنده مواور الله تعالى سين معافى ما ينظر الله والمنه كور مصدر سن فعالة كور ن برمب عدك مين معافى ما ينظر ساستهال بوتا بين المين المين بين المين المين

سر بحسب وه گمان کرتا ہے۔(یخسب) باب کی ہے انعلی مضارع معروف می میندواحد مذکر عائب مصدر جسبان ہے۔

عطامهٔ ال (انسان) کی بڑیاں۔ (عظام ) کے عنی بڑیاں۔ واحد عظم اس (ف) منمیر مضاف الیہ ہے، اس کامرجع: انسان ہے۔

آہے۔ بہر ان نسوی بنانهٔ کہ مماس کی انگیوں کی پوریں درست کردیں (نسوی) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر تسویہ ہے۔ (بان ) کے معنی انگلیوں کی پوریں۔واحد: بنانہ ہے۔

لیفنجو: تا کہ وہ (انسان) نافر مانی کرے۔ (لِیفُجُو)اس کے شروع میں لام تعلیل ہے (یَفُجُو) باب تصریح تعل مضارع معروف، صیغہ واحد ہٰرکر غائب مصدر فُجُو ٌ اور فُجُورٌ ہے۔اس کے معنی گناہ کرنا۔

اِذَا بَوِقَ الْبَصَوُ: جب آنکھ چندھیانے گے۔ جب آنکھ خیر ہہوجائے گ (بوق) باب سمع نظل مانٹی معروف ، صیغہ واحد مذکر عائب ، مصدر بَوق ہے۔ اس کے معنی چندھیا جانا۔ حیران ہوجانا۔ (الْبَصَوُ ) کے معنی آنکھ۔ جمع نابِطاقہ ہے۔

۸ (اِذَا) خَسَفَ الْقَمَوُ: (جب) جاند بنور بوجائے گا۔ اِذَا شرطیه کی وجہ سے متنظبل کے معنی میں ہے (خسف) بابضرب سے قعل ماضی معروف صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر خسف ہے۔ اس کے معنی گہن لگنا۔ بنور موجانا۔ (قمرٌ) کے معنی جاند جمع : اَفْهَارٌ ہے۔

جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَوُ: سورجَ اور جاندجُع كردية جائيس كے، لين سورج اور جاندجُع كردية جائيس كے، لين سورج اور جاند دونوں بنورہ وجائيں كے۔ ادا شرطيه كى وجه مستقبل كے معنى ميں ہے (جُمع) باب فتح سے فعل ماضى مجبول ، سيغه واحد مذكر عائب، مصدر جمع ہے۔

۱۰ اَلْمَفَرُّ: بِهَا كُنْ كَلَ جَلَه لِهِ إِنَّ مصدر عاسم ظرف برب سے استعمال ہوتا ہے۔

لاُوزَدَ : كُونَى جائے بِناهُ بِينَ ، كُونَى بِناه كَ جَلَّهُ بِينَ (وزرٌ) كَ مَنَ جائے بِناهـ اَلْهُ سَنَقَوَّ . تُحكانا \_ تُمْهِر نے كَى جَلَّه \_ إِسْتِقُر ارْ مصدر سے اسم ظرف ہے \_ آیت نبر یکتو ازاس کونبر دی جائے گی۔ (یُنبُوا) باب تفعیل سے فعل مضارع مجبول، ۱۳ صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تنبئة ہے۔

قَدُم: اس نے آگے بھیجا۔ یعنی جو کام اس نے پہلے کئے۔ (قَدُم) باب تفعیل نے فعل ماضی معروف، صیغہ دا حد مذکر غائب، مصدر تَقْدِیْم ہے۔

التَّورَ السِنْ فِي يَحِيمِ عِيمُورُ اللِّي جو كام السنْ بعد مين كُنْد (احَّرَ) بب تفعيل من في المنتاب المصدرة أحير به من المنتاب المصدرة أحير به من المنتاب المصدرة أحير به من المنتاب المنت

ہُصِیْرَةٌ: ولیل، حجت، مطلع، واقف۔ (اَلانسَانُ) مبتدا ہے۔ اور ہُصِیرَةٌ خبر ہے۔ اس میں تاءم بالغہ کے لئے ہے (جالین)

ا اَلْقَلَی مُعَاذِیْرَهُ (اگرچه) وه حیلی پیش کرے۔ (اگرچه) وه بہانے پیش کرے اور اُلْقی) باب افعال ہے فعل ماننی معروف، صیغه واحد ندکر غائب مصدر الْقاتم ہے۔ (معاذِیْرُ) کے معنی خیلے ، بہانے۔ واحد : مِعْذَارْ ہے :۔ مصدر الْقاتم ہے۔ (معاذِیْرُ) کے معنی خیلے ، بہانے۔ واحد : مِعْذَارْ ہے :۔

۱۲ الأتُحرِّكُ. آپ (اپن زبان) نه بلائے۔ (الأتُحرِّكُ) باب تفعیل سے افعل نہی میدر تَحْویْكَ ہے۔ افعل نہی میغہ واحد مذکر حاضر ،مصدر تَحْویْكَ ہے۔

۱۲ لِتَعْجَلَ: تاكه آپ جلدى كرير \_ (لِتَعْجَلَ) اس كَثَرُوعُ مِين لَهُ الْعَلَيْلِ اللّهِ عَجَلَ: تاكه آپ جلدى كرين ولائتُوجَلَ الله كَثَرُوعُ مِين لَهُ مَعْمِونَ وَمَعْمِونَ وَمَعْمُونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمَالِ مُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمِونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ

اذا قر اله: جب جم ان کو پڑھے لگیں۔ یعنی جب ہمارافرشتہ اس کو پڑھے گئیں۔ یعنی جب ہمارافرشتہ اس کو پڑھے گئے (فر الا) باب فتح سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع متعکم ، مصدر قر آء قد اتبع فر الله: آپ پڑھنے کے تابع ہوجائے یعنی پورے طور پرس کی طرف متوجہ ہوجائے۔ اس کے دہرانے میں مشغول ند ہوجائے۔ (اتبع) باب انتہاں ہے فعل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر اِتباع ہے۔ (فراق) باب نصرے مصدر ہے اس کے عنی پڑھنا۔

ے استعمال ہوتا ہے۔

آیت استی تا جینون تم اوگ محبت رکھتے ہوئے لوگ پیند کرتے ہو۔ (تاحیون) ب انعال ہے فعل مضارع معروف ہسیغہ جمع مذکر حاضر،مصدر الحسات ہے۔ اَلْعَاجِلةَ: جِلد مِلْنے والی چیز ۔اس ہے مراد دنیا اور اس کا ساز وس من ہے۔ عبجلَّ مصدرے اسم فاعل واحد مؤنث ہے، باب مع ہے استعمال ہوتا ہے۔ أَتُذُرُونَ فَي مَم لوك جَمِورٌ وية مور (تَذُرُونَ) باب مع مانعل مفارع معروف ،صیغہ جمع مذکر حاضر،مصدر وَ ذُرّ ہے۔ اللانحوة. ديريس آنے والى چيز، آخرت، اس سے مرادوہ عالم ہے جہاں مرنے کے بعد تمام لوگ جمع کئے جائیں گے۔ پھرا جھے اور ہرے کا مول کا بدلہ دیاجائے گا۔ ا نَاضِوَةٌ: تروتازه، بارونق، نَضُوم صدر سنه اسم فاهل واحد مؤمث ههـ باب نصراور مع ے استعال ہوتا ہے۔ ا نَاظِوَةٌ: و يَكِينَهُ والله ( جِبرت ) مُطَوَّمُ معدر سے اسم فاعل واحد مؤنث -- باب نفرے استعال ہوتا ہے۔ بالسِرَةُ: ادال، برونق، بسر مصدر سے اسم فاعل واحد مؤرث ہے۔ ا باب نفر سے استعمال ہوتا ہے۔ فَاقِو قُهُ: كُمُرِ تُورُ بُ والي مصيبت، كمر تورُ نے والا معاملہ، لینی تخت عذا ب (فاقِرَةً)فَقُو مصدر عاسم فأعل واحدمو نشهيد باب نفريه استعال التَّوَاقِيَ بِهِنْلِي، (وه بلرى جو گردن سے نیچے ہوتی ہے) احد تو فُو ہُ ہے۔ ا رَ اقَ: حِمَارٌ نِے والا، حِمَارٌ بِمُونِكَ كرنے والا ( دِ اق )فاض كـ وزن براسم فاعل واحد مذكر إلى كامصدر رقِيَّ، رُقِيِّ اور رفية بيديوب ضرب

رَبِيَهِمُ الْفِرَ اقْ جِدانَى - باب مفاعلة مصدر ب-

اَلْمَسَاقَ: چلنا، جانا۔ چاایا جانا، ہنکایا جانا۔ سَوْقَ ہے مصدر میمی ہے۔ باب نصریت استعمال ہوتا ہے۔

صَدُّقَ: وه يقين لايا،اس نے تصدیق کی۔(صَدُّق) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تصدیق ہے۔

اس مَنْ اس نَه نماز پڑھی۔ (صَلَی) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیفہ واحد مذکر غائب، مصدر تصلیکہ ہے۔

۳۲ کُڈب: اس نے جھٹلایا۔ (کُڈب) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد نذکر غانب مصدر تنگذیب ہے۔

تو کنی: اس نے مند موڑا۔ (نو کنی) باب تفعل سے فعل ماضی معروف ، صیغه واحد مذکر ناانب ، مصدر تو ل جواصل میں تو کئی ہے۔

۳۳ یَتَمَظّی: اَئْرَتا ہوا، ناز کرتا ہوا۔ بیر کیب میں حال واقع ہے۔ (یتمظّی)
باب تفعل سے فعل مضارع معروف، صیغدوا صد ذکر غائب، مصدر تنمطِ جو
اصل میں نَمُطُی ہے۔

اوُلی لک فاولی: تیرے لئے خرابی برخرابی ہے۔ (اولی) ولی مصدر سے استرخرابی ہے۔ (اولی) ولی مصدر سے استرخرابی ہے۔ سے استرخرابی ہے مصدری معنی قریب ہوتا۔ اس کا صلہ جب الم اقع ہوتو بیر شمکی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں خرابی سے زیاد وقریب ہوئے کے معنی ہوں گے۔

٣٦ يخسَبُ ١٥٩ مَمَان كُرتاب (يخسَبُ )باب مع اور حسب عظل مندر ل

آین بر معروف میغدواحد ندکرغائب مصدر جسیان ہے۔

مسُدًى: بِعِندِ، (ترجمہ شُخُ البند) مہمل (بیان القرآن) لفظ سُدًى واحد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

سیخہ ایمنی: وہ ٹرکایا جاتا ہے(یُمُنی) باب افعال سے فعل مضارع مجہوں، سیخہ واحد مذکر غائب، مصدر اِمُنَآءً ہے۔

٣٨ عَلَقَةُ: خُون كَالوَّهُمُ إلى جما مواخون بيمع :عَلَقٌ ہے۔

۳۸ مسرونی ای نے برابر کیا ،اس نے درست کیا لیمنی انسان کے اعضا ، درست کیا لیمنی انسان کے اعضا ، درست کیا لیمنی معروف ، صیغه واحد مذکر غائب ، مصدر تسویل بے کا مصدر تسویل ہے۔

معروف، صیغدوا حدند کرغائب، مصدر اِخیآء ہے۔

معروف، صیغدوا حدند کرغائب، مصدر اِخیآء ہے۔

معروف، مردے۔ اس کاوا حدنمیت ہے۔

# سُوْرَةُ الدَّهْرِ

سورۂ دہر کمی ہے۔اس کا نام سورۂ انسان اور سورۂ ایرار بھی ہے( روح لمعانی) اس میں اکتیس (۳۱) آیتیں اور دور کوع ہیں۔

شَينًا مَّذْكُورًا: ذَكر كي مَونَى جِيرَ ، قابل ذَكر جيز \_ (شيئ ) \_ منى چيز ، تم

تیت نبر الشبآء کے۔ (مذکور ؓ) ذِکر مصدر سے آم مفعول واحد ندکر ہے۔ باب نصرے استعمال نوتا ہے۔

نُطْفَةِ الْمُسْمَاجِ ثُنَاوِط عُفْد، ملا ہوا الطقد ليجي مرداور عورت كے نَظِفِ ت يبدا كيا۔ (نُطَفَّةٌ) كِ معنى تَمْرَةُ منى، يَنَّ : نُطَفَّ ہے۔ (اهشاج) كے معنی مندوط، ملاتہ وا، واحد : هنشر ہے۔

نبتالیه ہم اس کی آز مائش کریں۔ہم اس کومکا آف بنائیں۔(نبندلی) ہب افتحال سے معلم مصدر اِبتلاء ہے۔(ہ) افتحال سے معلم مصدر اِبتلاء ہے۔(ہ) صمیرواحد مذکر تنائب ہمفعول ہہ ہے۔

۳ مشا بحرًا اشکر گزار شکرادا کرنے والا۔ شکر مصدرے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب نصرے استعمال ہوتا ہے۔

ا کفور ان ناشکرا، ناشکری کرنے والا۔ گفر مصدرے فعُول کے وزن پر صفت مشہ ہے۔ باب نصرے استعمال ہوتا ہے۔

م اَعْتَذْنَا: ہم نے تیار کیا۔ (اَعْتَذْنا) باب افعال سے فعل مانسی معروف، صیغہ جمع متنکلم مصدراغتَادہ ہے۔

س سلسلان نجيري، واحد اسلسلة ---

٥ اَغْلَلا: طوق، واحد: عُلَّ ہے۔

اللابوار نيك اوك ان كاواحد بوسي

۵ کانس بیالہ ، جام شراب جمع : کُنُونس اور کانسات ہے۔

ا مِزَاجُها ال كَي آميزش ال كي ملاوث (مزَاخ ) ئے معنى مان نے كى چيز ،

آیت بهر جمع نامز جه آیس (ها) ننمیروا عدموَ نت عائب مضاف الیه به اس کامر نقی کامر نقی کامر نقی کامر نقی کامر نق کان ہے۔ جوموَ نت سامی ہے۔

کافور گانکافورایک تیز خوشبودارسفید ماده ہے۔ آیت کریمہ میں اس سے مرادیہ ہے کہ کافور کن خوشبو مرادیہ ہے کہ کافور جنت کے ایک چشمے کانام ہے۔ جس میں کافور کن خوشبو ہوگی، یہ چشمہ آئل جنت کے اشارے پر چلے گا۔ جس طرف وہ اشارہ کریں گے ادھر ہی بہتا ہوا آجائے گا۔ اس کا مرکز حضرت اقدس رسوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاجنتی کل ہوگا۔

عَيْنًا: چشمه به كَافُورُ الت بدل هماس كى جَمْع عُبُون هم-

یفَجِوُونَ نَهَا: و داوگ (ابل جنت) اس (چشمه) کوبہا کر لے جا کیں گے۔ (یُفَجِوُونَ) باب تفعیل ہے فعل مضارع معروف، صیغه جمع فدکر غائب، مصدر تَفْجِیْو ہے۔(هَا) سَمِیر واحد مؤنث غائب، مفعول بہ ہے۔اس کا مرجع:غینا ہے۔جومؤنث تاعی ہے۔

ے یوفون: وہ اوگ بوری کرتے ہیں۔ (یُوفُونَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف ہصیغہ جمع مذکر غائب ہصدر ایفاء ہے۔

مُستَطِيرًا (اس كى برائى ليمنى تحقى) بيطنة والى بيهلى بولى ـ (مُستَطِيرٌ) باب استفعال عناسم فاعل واحد مذكر هيه مصدر إستطارة ميا-

۸ یُطْعِمُوْنَ: وہ اوّک کھانا کھلائے ہیں۔ (یُطْعِمُوْنَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف ہسیغہ آئی مذکر غاہب مصدر اِطْعَامٌ ہے۔

٨ انسير القيري الم أسر أنه السراى اور أساراى بهد

الشُكُورُ ا:شكرية شَكرًازاري شكركرنا ـ بابانفرسے مصدد ب

عَبُوْ مِنَّا: أواى والإ (ون) ليحنى وه ون جس مين بهت من چبر من ون ال موجا كين كراس مراد قيامت كادن ہے۔ عَبْسٌ مصدر من فعول ك - من اوزن برصفت مشبہ ہے۔ ہاب ضرب ہے آتا ہے، مصدری معنی ترش روہ ونا۔

قمطريوً اسخت اورشديد ( دن ) اس مراد قيامت كادن هـ بيلفظ

ربائی ہے جوفہ طَرَةٌ ہے ماخوذ ہے۔

و قَهُمُ اللَّهُ: اللَّهُ: اللَّهُ اللَّهُ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

م ضي معروف مصيغه واحد مُدكر عَاسَب مصدر وَ فَي اور وِ فَايةٌ ب-

جُوزِيهُمْ اس نے ( یعنی اللہ تعالیٰ نے )ان کو بدلہ عطافر مایا ( جُوزی ) ہاب ضرب نے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر جزَ آئے ہے۔

جَنَّةُ:باغ،جع:جَنَاتُ ہے۔

١٢ خويوًا:ريشم

مُتَكِنِينَ. تَكُيهِ لِكَانِے والے، تكميه لگائے ہوئے۔ اتتكاء مصدر ہے اسم فائل جمع ذكر سالم ہے، حال ہونے كى وجہ سے منصوب ہے، واحد، مُنتكى۔ اللہ جمع ذكر سالم ہے، حال ہونے كى وجہ سے منصوب ہے، واحد، مُنتكى۔

أَلْا وَائِكِ: تَحْت مسمر يأن واحد: أدِيكة ٢٠٠

۱۳ الشَّمْسَا: سورج ، دھوپ ، کری ، جمع : مشموس ہے۔

١٦ زَمُهُويُوا: جَارُا، عَلَم، تُصَدُّك ـ

ذاریدة: (جنت کے درخوں کے سائے) جھکے جوئے، جھکے والے۔ حال جونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ (دَائِیةً) دُنُو مصدر سے اسم فامل واحد مؤنث ہے۔ باب نصرت آتا ہے۔ ظللُهُا: اس کے ایعنی جنت کے درختوں کے ) سائے۔ جنت میں سورج اور چا ندنیس ہوں گے۔ پھر سامہ کا کیا مطلب ہے۔ حفرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دوسر نے ورائی اجسام کی روشنی ہے سامہ مقصود ہو (بیان القرآن) علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ س سائے ہے مراودرخت ہیں (جلالین) اس کے سائے جھکے ہوں گے۔ یعنی درخت کی شاخیں جھی بول گی۔ (ظلال ) کے معنی سائے ، واحد: ظل ہے۔ کی شاخیں جھی بول گی۔ (ظلال ) کے معنی سائے ہول ہے۔ اس کے میوے تابع کی شاخی فیکھا: اس کے کیے پست کردیئے گئے۔ اس کے میوے تابع کی نائب، مصدر تذابیل ہے (فیکوٹ ) کے معنی سیجھے، میوے ، خوشے۔ واحد افیک ہے۔

١٥ النِيدة برتن واحد الناء ب

١١١ فِضَةِ: جاندي\_

14

10

اَکُوَاب: کوزے، آب خورے، (پانی پینے کے برتن) واحد: کو بہے۔

قَوَارِيْوَا : شَيْتُ واحد : قارُورَةً ہے۔

قَدَّرُ وْ هَا تَقْدِیْوَ النَّاوِیُول نے پورے طور پران کا اندازہ کر رکھا ہے۔

الیمی دہ لوگ اہل جنت کی تیرانی کے مطابق برتنوں کو بھریں گے۔ (قدرُول)

باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ تمع ند کرعائب ،مصدر تقدیو ہے۔

باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ تمع ند کرعائب ،مصدر تقدیو ہے۔

یسقون کی وہ لوگ بلاے جائیں گے۔ (یسقون کی باب ضرب ہے فعل

مضارع مجبول میغدی ندکرعایب مصدر سفی ہے۔ من کا اسال میں میں جمعہ شور میں سازی ہے

كَاسًا: بِياكِ، جام شراب جمع: كُنُوسُ اور كَاسَاتُ بـ

مزاجُهَا: اس كي آميزش، اس كي ملاوث - (مِزَاجٌ) كے معنی مدنے ك چيز - جع: أمز جة ہے۔ إِذَ نُعِجبِيْلاً: سونتُه، جنت كايك جشم كانام ب-تسمّی:اس (چشمے) کانام رکھاجا تاہے۔(تُسمّی)باب تفعیل ہے ل مضارع مجهول صيغه واحدمو نث عائب مصدر تسبمية ب-اسُلْسَبِيْلاً: سلسبيل، جنت كايك جشم كانام --يَطُوْ فُ: وه چَكرلگائے گا، وه آ مدورفت كرے گا۔ (يَطُوْفْ) باب نصر سے 19 تعل مضارع معروف ،صیغه واحد ندکر غائب ،مصدر طَوَ اف ہے۔ و لْدَانٌ مُّخَلِّدُونَ: بميشهرت واللاك لين السيارك جو بميشه اڑ کے ہی رہیں گے (ولدار ) کے معنی اڑ کے ۔ واحد: وَلَدْ ہے (مُخَلَّدُون) باب تفعیل ہے اسم مفعول جمع ند کرسالم ہے۔اس کا واحد: مُنحَلَّدٌ مصدر لُوْلُوا مَّنْتُورًا: بَكُر \_ بوئے موتی (لُوْلُوّ) كے عنی موتی - جمع: لآلی ہے (مَنتُورٌ) كِمعني بكھرا ہوا۔ نَتُومصدر ہے اسم مفعول واحد مذكر ہے۔ باب نفرے آتاہے۔ عَلِيَهُمْ ان كاوير ـ (عالِيَ)عُلُو مصدرت اسم فاعل واحد مذكر حاست صب میں ہے۔ باب تعریب تاہے۔ ٢ النياب سندُ الله الميكريم كركير النياب كمعنى كير المواصد انوڭ ب\_\_(سُندُسٌ) كِمعنى باريك رئيم\_ المُحضّرُ :سِرَ، ہرے،واحد.الحصرُ اور حضّوَ آءَہے۔ ٢١ الستبرق مولاريثم، كارُهاريثم-ا حُلُوا: وواوگ بہنائے جائیں گے، میل ماضی بمضارع کے عنی میں ہے

تین بر (حُلُوا) بات میل سے فعل ماضی مجہول ، صیغہ جمع مذکر نگائب ، مصدر تبحلیا۔ این بر از حُلُوا) بات میں سے فعل ماضی مجہول ، صیغہ جمع مذکر نگائب ، مصدر تبحلیا۔

اساور اکنگندواحد:سوار ہے۔

سَفَهُمْ : وه (ان کا بروردگار) ان کو بلائے گا، مضارع کے معنی بین ہے (سقیٰ)باب شرب فعل ماضی معروف ،صیغہ دا حدمذکر غائب، مصدر سفیٰ ۔

الشُوابًا طَهُوْدًا: پاکیزه شراب، یعنی ایی شراب جس میں نہ کوئی گندگی موگا اور نہ کوئی مدہ وقی ہوگی (شُوابٌ) کے معنی پینے کی چیز ، جمع الشوبائة ہے۔ (طَهُوْدٌ) کے معنی پاکیزہ و طُهُوْدٌ مصدرت فعول کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب تصراور کرم سے آتا ہے۔

۲۲ مَشْکُورًا: مقبول، قدر کیا ہوا۔ قابل قدر۔ (مَشْکُورٌ) شُکُرٌ ہے اسم مقعول واحد مذکر ہے۔ باب اصر ہے آتا ہے۔

ا ایشها: گندگار، اَفَه مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے باب سمج ہے آتا ہے۔ اسکھُوڈ اُ اُکفر کرنے وزن پرصفت مشد ہے۔ ہاب تھے وزن پرصفت مشید ہے۔ ہاب تھر سے آتا ہے۔ اسکھوٹ مصدر سے فعول کے وزن پرصفت مشید ہے۔ ہاب تھر سے آتا ہے۔

بُكُو ةً صبح ، دن كاشروع حصه

۲۵

۲۵ اَصِیْلاً شام، دن کا آخری حصہ عصر اور مغرب کے در میان کا وقت بیع · اَصَالَ ہے۔

۲۱ سبخهٔ: آب ال کی بیج کیجئے۔ آب اس کی پائی بیان کیجئے۔ (سبنے) باب تفعیل سے فعل امر ، صیغہ واحد مذکر حاضر ، مصدر تسبیخ ہے۔

النعاجلة: جلدى آنے والى چيز، اس سے مراو دنيا اور اس كاس زور بان ب-عبخل مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب مع سے آت نہ۔ يذرون و ولوگ جيموڑ ديتے ہيں۔ (يذرون) باب مع سے فعل مندر ن

معردف ،صیغه جمع مذکرعائب ،مسدرؤ ذُرٌ ہے۔

یو ما تقیلا: بھاری دن۔ اسے مراد قیامت کان ہے۔ (یو م ) کے معنی اور ما تقیلا: بھاری دن۔ اسے مراد قیامت کان ہے۔ (یو م ) کے معنی اور ن دن من من ایکام ہے (ثقیل ) کے معنی بھاری۔ ثقل مصدر سے فعیل کے وزن یرصفت مشید ہے۔ باب کرم ہے آتا ہے۔

۲۸ منید دنیا: ہم نے مضبوط کیا۔ (مثبکہ دنیا) باب نصر اور ضرب سے فعل منی معروف ہنیا نے ہتم متنکم مصدر مثباتی ہے۔

۲۸ السو کھیم ان کے جوڑ۔ (اُنسو ) کے معنی جوڑ۔ باب ضرب سے مصدر ہے اس کے معنی باندھنا، قید کرنا۔

اتَّخَوْدُ: وه بنالے، وه اختیار کرلے، ترکیب میں جواب شرط واقع ہے (اتَّحدُ)

باب افتعال نے علی ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر اِتِخَواذُ ہے۔

اللہ اَعَدُ: اس نے تیار کیا۔ (اَعَدُ) باب افعال سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر واغدادٌ ہے۔

واحد مذکر غائب ، مصدر واغدادٌ ہے۔

## سُوْرَةُ الْمُرْسَلْتِ

مورہ مرسلات کی ہے۔ اس میں بیچاس (٥٠) آیتیں اور دور کوئے ہیں۔

المُمْرُ سلاتِ عُرُ فَا: وہ ہوا کیں جونفع پہنچائے کے لئے جبی جاتی ہیں ،

وہ ہوا کیں جو پور پجیجی جاتی ہیں (اَلْمُرُ سلاتِ) واوقتم کی وجہ ہے حالت جرمیں ہے۔ اِرْ سَالٌ مصدرے اسم مفعول جمع مؤنث سالم ہے۔

اس کا واحد مُر سلَةً ہے۔ (عُرْفًا) نَفْع پہنچائے کے لئے۔ پ در پ اور مسلسل ہوئے کی حالت میں۔ پہلے ترجمہ کے اعتبارے میتا معنی میں مفعول لیے ہے۔ اور دوسرے ترجمہ کے اعتبارے مُتنا معنی میں مفعول لیے معنی میں مفعول لیے ہے۔ اور دوسرے ترجمہ کے اعتبارے مُتنا معنی میں مفعول لیہ ہے۔ اور دوسرے ترجمہ کے اعتبارے مُتنا معنی میں مفعول لیہ ہے۔ اور دوسرے ترجمہ کے اعتبارے مُتنا معنی میں

آیت نبر حال ہے (تغییر جلالین)

الْعُصِفَاتِ عَصْفًا: وه موائيل جوتى يه يهاي إلى (الْعُضِفَ ) واوَسَم كى وجد عالت جريس بريع عُضفٌ مصدر عاسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔اس کا واحد: غاصِفةً ہے۔(عَصْفًا) کے معنی ہوا کا تیز جلن۔ باب ضرب سے مصدر ہے۔ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ السَّسِونة نَشُو ا: وه جوا لي جويادلول كو يَسال دين جي -(السَّسِوة) واوَ فسم كى وجد سے حالت جربيل ہے۔ نشر مصدر سے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ال كاواحد: فَاشِرَةٌ ہے۔(مشر ا) كے عنى ہوا كابادل كو پھيلانا۔ باب نصر ہے مصدر ہے مفعول مطلق ہوئے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ الْفُوقَاتِ فَوْقُا: وه بهوائيس جو بادلول كومتفرق كرديق بين (بين القرآن) قرآن کریم کی آینیں جوحق وباطل اور حلال وحرام کے درمیان فیمعہ کرنے والی ہیں (تفسیر جلالین) (اَلْفُوقَاتِ) وا وَتَسَمِّ کی وجہ ہے حالت جرمیں ہے۔ فَرْقَ مصدرے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے، اس كا واحد: فار فَة ہے۔ (فُوْ قُا) کے معنی متفرق کرنا، فیصلہ کرنا۔ باب نصر اور ضرب ہے مصدر ہے۔ مفعول مطلق ہونے کی دجہ ہے منصوب ہے۔ اَلْمُلْقَينَتِ فِهِ كُورًا اللَّهُ تَعَالَى كَيا وَكُوبَهُ عِيانَ وَالْيَا آيتين، اللَّهُ عَالَى وحي كو بہنچانے دالےفرشتے۔وہ ہوائیں جواللہ تعالیٰ کی یاد کا القاء کرتی ہیں (بیان

المُمَلَقَينَةِ فِهِ كُوا اللّهَ تَعَالَى كَى يَادِكُو يَهُ بَيْنِ فَالَى آيتِي اللّهَ تَعَالَى كَى يَادِكُالْقَاءِ كُرِ تَى بِينِ (بين بِهُ اللّهُ تَعَالَىٰ كَى يَادِكُالْقَاءِ كُر تَى بِينِ (بين القرآن) دِه فرشتے جووتی کو لے کرانبیاء اور سل کے پاس آتے ہیں ، پھرانبیء اور سل امتوں کی طرف وہی کا القاء کرتے ہیں (تفیہ جاالین) (الْمُلْقَبَةُ ) اور سل امتوں کی طرف وہی کا القاء کرتے ہیں (تفیہ جاالین) (الْمُلْقَبَة ) واؤت محمد رہے اس کا احد : مُلْقِينَة ہے۔ رِدِ کُورًا) کے معنی یاد کرنا۔ اس مو شخ سالم ہے۔ اس کا احد : مُلْقِينَة ہے۔ (دِ کُورًا) کے معنی یاد کرنا۔ اس سے مراد ذکر الہی یاوتی اللّی ہے۔ باب نفر سے مصدر ہے۔ مفعول بہ ہونے سے مراد ذکر الٰہی یاوتی اللّی ہے۔ باب نفر سے مصدر ہے۔ مفعول بہ ہونے

تیت نبر کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔

النَّجُوْمُ سَمَّارِے، واحد: نَجْمَ ہے۔

(اذا) طُمِسَتُ: (جب) وه (ستارے) مثادیئے جائیں گے (جب) وه (ستارے) مثادیئے جائیں گے (جب) وه (ستارے) بین شرط داقع ہے (طُمِسَت) وه (ستارے) بین شرط داقع ہے (طُمِسَت) باب ضرب سے فعل ماضی مجہول، صیغہ داحد مؤنث غائب، مصد، طمسٌ ہے۔ اس کے معنی مثانا اور بے نور کرنا۔

فُورِ جَتْ: (جب ) وہ (آسان) بھٹ جائے گا۔ بیتر کیب میں شرط واقع ہے۔ (فُوجتُ) باب ضرب سے فعل ماضی مجبول، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر فَوْجہ۔

نُسِفتْ ﴿ جب ) وه ﴿ بِهِارٌ ﴾ ارُاد ہے جا کیں گے۔ بیشرط واقع ہے۔ (نُسِفٹُ ) باب ضرب سے فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، مصدر نسف ہے۔

أُقِتَتُ: (جب رسولوں کا) ونت مقرر کردیا جائے گا (جب پیفیمروں کو)
معین ونت پرجع کیا جائے گا (اُقِتَتُ) شرط واقع ہے، بیاصل میں وُقِتَتُ
ہے۔ واؤ کو جمزہ سے جدل دیا گیا ہے۔ باب تفعیل سے فعل ماضی مجبول،
صیغہ واحد مؤنث عائب بمصدر تَوْقِیْتُ ہے۔

۱۲ اُجَلَتُ: وه منتوی کی گئی۔ وه مؤخر کی گئی۔ (اُجَلَتُ) بات تفعیل سے فعل ماسنی مجبول بسیفہ واحد مؤنث غائب بمصدر تا جیل ہے۔

۱۳ بو م الفصل فیمله کادن راس مراد قیامت کادن ہے۔ (یوم) ۔ معنی دن رقب اللہ میں دائی میں الفصل کی است مصدر ہے۔ اس نے معنی دین رقب اللہ معنی فیصلہ کرنا۔

مَاْءٍ مَهِينٍ: بِقدر بإنى ، حقير بإنى ، يعنى قطرة منى \_ (مَاَءً) كمعنى بإنى ،

سب مهانة مصدرے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ دوسرے آول کے من بق مطابق یہ کھون مصدرے ایم مفعول ہے تعلیل کے بعد مقین ہوگیا ہے۔
مطابق یہ کھون مصدرے اسم مفعول ہے تعلیل کے بعد مقین ہوگیا ہے۔
قو اور میکن محفوظ جگد اس سے مرادعورت کا رحم (بچہ دانی) ہے۔
(قر از) کے معنی تھہر تا اور تھہرنے کی جگد۔ پہلے معنی کے امتبارے باب ضرب سے مصدر ہے اور دوسرے معنی کے امتبارے اسم ظرف کے معنی محفوظ جگد، مرتبہ والا۔ پہلے تول کے مطابق مگائة مصدر سے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب کرم سے آتا ہے۔
دوسرے قول کے مطابق کو گئ مصدر سے اسم مفعول ہے۔ تا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق کو گئ مصدر سے اسم مفعول ہے۔ تا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق کو گئ مصدر سے آتا ہے۔

۲۳ قَذَرْ فَا: ہم نے اندازہ کیا (قَذَرْ نا) ہاب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیفہ جمع منتکلم مصدر قَلْدَ ہے۔

المنظماليّا: ميني والى - كفت مصدر ي فعالٌ كورن برفاعلٌ كمعنى من المنظمة الله مصدر عن من المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنط

أَحْيَاءٌ: زَيْرُهُ لُوكَ \_واحد: حَيَّى ہے\_

٢٦ المواتاً.مردے،واحد:مَيّت ہے۔

ا رواسی شمخت: او نجے پہاڑ (رواسی) کے معنی بہاڑ ، تابت رہے اوائی چیزیں۔ واحد: راسیة ہے۔ (شامحات) کے معنی بلند، او نجے ، واحد. شامخة ہے۔ (شامخة ہے۔

السَّفَيْنَكُمْ المَّ مِنْ مَم فِي إِلَيا (اَسْفَيْنَا) باب افعال عظل ماضى معروف. معروف معنظم مصدر السُفَآء ہے۔

٢٥ ماء فراتًا: ميشما يانى \_ يياس بجمان والايانى \_ (فرات ) كمعنى ميش يانى،

سيام شيرين پاني

٢٩ انطلِقُوْا: ثم لوگ چلو (إنطلقُوْا) باب انفعال سے فعل امر بصیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر انطلاق ہے۔

اس طَلِيْلِ سابدوار، سابدوالا فَللاَلَةُ مصدرت فَعیْل کے وزن برصفت ومشبہ اللہ اللہ معدد سے فعیْل کے وزن برصفت ومشبہ ہے۔ باب مع ہے آتا ہے۔

اس الأينفني : وه ( كرمى سے ) كام بيس آئے گا۔ وه ( كرمى سے ) بيس بچائے اللہ افعال سے فعل مضارع منفی ، صیغہ واحد ذركر غائب، مصدر اغنا آئے ہے۔

اللَّهَبِ: رَمِي بَيْشَ (لَهَبُ) باب مع مصدر ہے۔ معنی آگ بھڑ کنا۔
تو مِی بِشَوَدٍ: وہ (آگ) چنگاریاں بھیکے گی (تو مِی) باب ضرب سے
انعل مضارع معروف ، صیغہ واحد مؤثث غانب ، مصدر وَمْی ہے۔ (شورٌ)
سے معنی آگ کی چنگاریاں جواڑتی ہیں۔ واحد : شورَدَة ہے۔

الْقَصْرِ بَالْ مَنْ فَصُورٌ ہِے۔

جمالت صفر : زرداون ، کالے اون ۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ اُزرداون ' کیا ہے۔ اس کے کہ صفر ، اصفر کی جمع ہے۔ جس کے معنی زرد کے بیں۔ اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ ' کالے اوٹ ' کیا ہے۔ اس کے کہ جمع کی چنگاریاں تارکول کی طرح کا میں ہے کہ جمنم کی چنگاریاں تارکول کی طرح کا میں ہے کہ جمنم کی چنگاریاں تارکول کی طرح کا میں ہے کہ جمنم کی چنگاریاں تارکول کی طرح کا میں۔ اور اہل عرب کا لے اونٹول کے لئے صفر اللامل کالفظ استعمال کرتے ہیں ( تغییر جلالین ) جمالت کے معنی اون د واحد جمال ہے۔

"يت نمر (صُفْرٌ) كم عنى زرد \_اس كاواحد: أصْفُرُ بـــ

" الأينطِقُونَ: وه لوگ بول نبيس سكيس كير (لآينطِقُونَ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف ،صیغہ جمع مذکر غائب ،مصدر مُطْق ہے۔

لایو دُون لَهُم ان کواجازت نہیں دی جائے گ۔ (لایو دُون) ببسمع سے فعل مضارع مجبول میغدوا صد مذکر عائب، مصدر إذی ہے۔

٢ كَيْلًا: تدبير، داؤ، حيله باب ضرب عصدر بـ

کینڈون: تم لوگ جھ پر تذہیر چلاؤ۔ (کینڈوا) باب ضرب سے فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر کینڈ ہے، معنی تدبیر کرنا، حیلہ کرنا(ن) یہ اصل میں نبی ہے اس میں نون وقالیہ کے بعد یائے متعلم مفعول ہے۔ یائے متعلم کو تخفیف کے لئے حذف کردیا گیا اور کسرہ کو باتی رکھا گیا ہے تا کہ یائے محذوفہ بردلالت کرے۔

طِلل سائے۔واحد:طِل ہے۔

عُيُونِ جَشْمُ واحد عَينَ ہے۔

2

ا فَوَ اكِهَ: ميو \_\_واحد: فَاكهَة بِ\_

ا یکشتهون وه لوگ جا بین گے، وه لوگ خوابش کریں گے (یکشتهون) باب فتعال سنت فعل مصارع معروف بصیغه جمع مذکر عائب مصدر الشتهاء ہے۔

الله هنیننا: خوش گوار، مزے دار، هناء مصدرے فعیل کے وزن پرصفت مصہد ہے۔ باب ضرب، فنتخ اور کرم ہے آتا ہے۔

۳۶ تمتعو التم لوگ فائده اٹھالو۔ (مَمتَّعُوْ ۱) بابِ تفعل نے فعل امر ،صیغه بمع مُذکر حاضر ،مصدر تمتُّع ہے۔



# بم الله الرحمان الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ بِإِره (٣٠)

## سُورَةُ النَّبَا

سورہ کہا گئی ہے۔اس میں کل چالیس (جم) آیٹیں اور دور کوع ہیں۔
'آئٹہ مراع ہے۔ اس میں کل چالیس۔(عَمَّ )اصل میں عَنْ مَا ہے۔ نون کومیم ہے۔
اس کی میں اوغام کر دیا گیا اور مااستفہامیہ کے الف کو تحفیف کے ایک صدف کردیا گیا۔

يَتَسَاءَ أُوْنَ: وه لوگ آپس ميں يو چھتے ہيں۔ (يَتَسَاءَ أُوْنَ) باب تفاعل سے فعل مضارع معروف ، صيغه جمع مُذكر غائب ، مصدر تَسَاءُ لُ ہے۔ معروف ، صيغه جمع مُذكر غائب ، مصدر تَسَاءُ لُ ہے۔

النَّبَا الْعَظِيْمِ: برئ خبر، اس مرادقيامت بـ (النَّبَا) كمعن خبر، جمع النَّبَا الْعَظِيْمِ: برئ خبر، الله عظمت والا، برائى والا، عظم مصدر س

فَعِيلٌ كوزن برصفت مشهه إلى المرم سات تا م

٢ مِهدًا: بَهِونَا ، فرش ، جمع : مُهدّ، مُهدّ اور أَمْهِدَةٌ بهـ

أوْتادًا. يَنْ إِن وَاصِدُ وَتُدَّا وَتِدَّاوِرُو تَدَّبِي وَاصِدُ وَتُدَّا وَرَوْتَدَّا مِنْ مَا مُن

٨ ازوَ اجًا جوز ، يعنى مردوعورت واحد زَوْ جَ ب-

ا سُبَاتًا: آرام کی چیز اراحت کی چیز۔ البَاسًا بردہ کی چیز البسائے ہے۔

مُعَاسَّنا: كما كَي كرنے كا وقت، روزى حاصل كرنے كا زمانہ (معاس) باب

ضرب ہے مصدر ہے۔ معنی کمائی کرنا ، زندگی بسر کرنا۔

الله الدادة اسخت، مضبوط، واحد نشديد يـــ

مسوَ اجًا وَهَاجًا: روش چراغ، جِمَلاً ہوا چراغ، بہاں اس مرادسور ج مسر اجًا وَهَاجًا بَروش چراغ، جِمَع مُسُرُجٌ ہے۔ (و هَا حُ)و هُمُّ مصدر

ے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب ضرب سے تا ہے۔

المُعْصِولَةِ: فِي مِنْ بِدليان، نِحُولُ فِي والله بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

مُعُصرةً ہے۔

۱۲ مَاءً ثُبَّاجًا جُا: بهت بإنى - بهت برسنے والا بانى - (ثَبِّنَا جُو جُ مصدر اللہ اللہ عندے مصدر سے فَعَالَ كورَ ان برمبالغه كاصيغه ہے - باب نصر سے آتا ہے -

حَبًّا عَلَه اناح ، جمع خبوب بـ

۱۵ نبکاتًا: سبزه سبزی ، زبین سے استے والی چیز۔ باب نصر سے مصدر ہے اس کے معنی اگنا۔

۱۲ جَنْتِ ٱلْفَافَّا: گنجان باغات (جنَّتٌ) كَ مَعَىٰ باغات، واحد: جنَّة ہے۔ (اَلْفَافٌ) كَمْعَىٰ گنجان باغات، واحد: لِفَّ ہے۔

مِيقَاتًا مقرر كيامواوقت معين وقت، جمع :مو افيت بي

۱۸ کینفنج وہ (صور) پھوٹکا جائے گا۔ (یُنفنج) باب نصر سے فعل مضارع مجہول میں خدوا حدید کرغائب مصدر نفنج ہے۔

۱۸ اَلصَّور: نرسنگاجس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھوٹک ماریں گے۔

ا اَفُو احاً گروه گروه فوج در توج \_واحد :فوج ہے۔

فَتِحَت ده (آسان) کھول دیاجائے گا، پیٹل ماضی مضارع کے معنی میں ہے (فَتِحَت ) باب فتح ہے ل ماضی مجہول ، صیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر وستے۔ سُیرَ ت: وه (یہاڑ) جِلاد ہے جائیں گے، وه (یہاڑ) ہٹاد ہے جا میں گے۔ تے نبر ایکل ماضی، مضارع کے معنی میں ہے۔ (سیّوتُ) باب تفعیل ہے کا ماضی مجبول صیغہ داحد مؤنث عائب، مصدر تنسیبر ہے۔

۲ سو ابًا: جِمَامًا ہواریت، وہ ریت جومیدان میں دور سے پانی کی طرح نظر آتا ہے۔

٢١ مرضادًا: كمات كمات كي جُد، جمع مراصيد -

۲۲ اَلطَّعِیْنَ: سرَّسُ لوگ، طُغیّانٌ مصدر ہے اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ واحد: اَلطَّاغِیْ ہے۔

٢٢ مَابًا: عُمَانًا ، او بمصدرت اسم ظرف واحدب، باب نصرت تاب-

٢٣ لبين على المالم من واحد المنت مصدر المالم من واحد المنت المالم من واحد المنت الم

٢٣ اَحْقَابًا: يُانتِاز مائي \_ يُشَار مرتبي واحد: حُقُب بـ

۳۷ لاَیَذُوفَوْنَ: وہ لوگ نہیں چکھیں گے۔(لاَیَذُوفُونَ) باب نصر سے فعل مضارع منفی ،صیغہ جمع ند کرغائب ،مصدر ذوف ہے۔

٢٥ خويمًا: كرم ياني - خمم مصدر عصفت مشبه - باب تع ساتاتا ب-

٢٥ غَسَّاقًا: پيپ ووز خيول كن خمول كي پيپ -

٢٦ جَزُآءً وَفَاقًا: بورابدله- (جَزُآءً) باب ضرب منصدر ب(وفَاقَ) الماسمفاعلة منصدر المسادد الماسمفاعلة منصدر الماسم

الا بَوْجُوْن وه لوگ الميذنين ركتے ہيں (وه لوگ الميدنين ركتے تھ) (لا بوجُوْن) باب اصر سے فعل مضارع منفی ، سيخه جمع ندكر ما كب ، مصدر رحاءً ہے۔

۲۹ الحصينة: ہم نے اس کو (ہر چیز کو) محفوظ کر رکھا ہے۔ (الحصینا) بب انعال نے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع متعلم ، مصدر الحصاء ہے۔ المَّنَا مَفَازًا: كامياني ، كامياني كي جُكه فَوْزُ مصدر عصدر ميمي ياسم ظرف بـ

حَدَ آئِقَ: باغات، واحد: حَدِيْقَةً ہے۔

٣٢ أغنابًا: الكور، واحد: عِنَبْ ہے۔

۳۳ کو اعب: نوعمر عورتیں۔نو جوان عورتیں، واحد: تکاعب ہے۔اس کے معنی اکبری ہوئی بیتان والی عورت ۔

۳۳ اُتُو ابنا: ہم عمر عور تیں ، واحد : توٹ ہے۔ اس کے معنی ہم عمر کے ہیں۔ اکثر اس کے معنی ہم عمر کے ہیں۔ اکثر اس کا استعمال عور توں کے لئے ہوتا ہے۔

۳۳ کاسا دِهَاقًا: جھلکتے ہوئے پیالے۔ لبالب بھرے ہوئے جام شراب،
(کُاسٌ) کے معنی پیالہ ، جام شراب ، جمع: گُنُوْسٌ اور کَاسَات ہے (دِهَاقٌ)
کے معنی چھلکتا ہوا ، لبالب بھرا ہوا۔ دَهْقٌ مصدر سے فِعَالٌ کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔

٣٥ كِذْبًا: جهوت، جهثلانا، بابتفعيل مصدر بـ

سے مصدر ہے۔

۱۳۸ اکو و خورون، فی رون، جعن آذواخ ہے، رون سے مراد بعض ائم تنفیر کے نزدیک جبر کیل امین جیں، اور بعض روانیوں میں ہے کہ روح اللہ تعالی کا ایک عظیم الشان الشکر ہے جوفر شیتے نہیں ہیں۔ ان کے سراور ہاتھ یاؤں ہیں۔ مضلّم الشان الشکر ہے جوفر شیتے نہیں ہیں۔ ان کے سراور ہاتھ یاؤں ہیں۔ ۱۳۸ صفّا: قطار ہائد ہے ہوئے، صف بستہ۔ (صفّا) حال ہوئے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ہاب نصرے مصدر ہے۔

٣٨ صُوَابًا: هيك بات ، درست بات ـ

٣٩ مَابًا عُمَانًا ، أوْبُ مصدرت الم ظرف بـ

۳۰ اَنْذُرْنْکُمْ: ہم نے تم کو ڈرایا۔ (اَنْذَرْنَا) باب افعال ہے فعل مضی معروف،صیغہ جمع متکلم ،مصدر اِنْذَارّ ہے۔

سينبر عنائبر قَدَّمَتْ يَدَاهُ: اس كردونون بأتفول في آكي بيج ديا يعني جواعم ل اس نے اینے دونوں ہاتھوں سے پہلے کئے (فَدَّمَتْ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحدم وَنث عَائب، مصدر تَقْدِیْمٌ ہے۔ (یَدَاهُ) کے معنی اس کے دونوں ہاتھ۔ بیاصل میں یَدَانو ہے۔ ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ ہے نون تثنيه گر گياہے۔

٢٠٠ تُو ابًا مِنْ ، جَع : أَتُوبَهُ اور تُوبَان بـ

سُوْرَةُ النَّزِعْتِ

سورهٔ نازعات کی ہے۔اس میں چھیالیس (۴۶) آیتیں اور دورکوع ہیں۔ آیت نبر اَکنّز علتِ غَرْقًا: وہ فرشتے جو ( کافروں کی جان) تخی ہے نکا لنے والے میں (النّز عَاتُ) کے معنی (روح) کھینچنے والے (فرشنے) (روح) نکانے والے (فرشتے) مُنزع مصدر ہے اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ واحد: نَازِعَةٌ ہے۔ باب ضرب ہے آتا ہے۔ (غَوْفًا) تَحْق ہے کھینچا۔ تَی تكالنا-بيه فأذ عَاتُ ي مفعول مطلق من تيرلفظ ب (تفير جوالين) غَوْفٌ باب تفر ہے۔

النشطت نشطًا: وه فرشة جو بند كهولنے والے بس، يعنى جوفرشة مسلمانوں کی روح آسانی ہے تکالنے والے ہیں۔ (النَّاسِطَاتُ) کے معنی بند كھولنے دالے (فرشتے) مَشْطُ مصدرے اسم فاعل جمع مؤنث سام ے۔ واحد: ناشطَة ب ياب نفرے آتا ہے۔ (نشطًا) مفعول مطلق ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔

تستبر السبحت سبحا: ووفر شے جو تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ لینی جو فرشتے روحوں کو لے کر زمین سے آسان کی طرف تیزی ہے جینے والے ميں - (السّبختُ) تيرنے والے (فرشتے) سِباحةٌ مصدرے اسم فاعل بَمْعُ مُوَنْتُ مِمَالِم ہے۔ واحد نسابحة ہے۔ باب فتح ہے آتا ہے۔

السبقات سَبقًا: وهفر شتے جوتیزی ہےدوڑنے والے ہیں، لیعنی جوفرشتے روحول کے متعلق الند تعالی کے حکم برعمل کرنے کے لئے دوڑنے والے بين \_ (السَّابقاتُ ) كَم عني دورُ في والله والله المرتبة ) سَبْقٌ مصدر سے اسم فعل جمع مؤنث سالم ہے، واحد: سابقة ہے۔ باب نصر اور ضرب سے "تا ہے۔(سبقًا)مفعول مطلق ہونے کی دجہ سے منصوب ہے۔

اللهُ أَنْهُ أَمْرُ اللهِ وَهُ فُرِيتَ جُو بِرَحَكُم كَى تَدْ بِيرِ كَرِفْ وَالْمِ إِينَ الْعِنْ جُو فزشتے روحوں کے متعلق ثواب یا عقاب میں سے برحکم کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ (المُمُدَتواتُ) تذہبير مصدر سے اسم فاعل جمع مؤثث سام بهدواعد مُذَبّرَةً ہے۔

تُوْجُفُ الرَّاجِفَةُ: بلاوے والی چیز بلا ڈالے کی (اس سے مراد نفخہ اولی ہے)(ترجُفُ)باب نفرے کال مضارع معروف ،صیغہ واحد مؤنث یا تب، مصدر رَجْف ب (الرَّاجِفَةُ) رَجْف مصدر ب الم فاعل واحدم وَ مث ب ب تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ اس كيعديجي آن والى جِيزِ آن كي (اس مراد تفخهٔ تانبیب)(تتبع) باب مع مع فعل مضارع معروف ، سیغه و حدمو نث عَائب، مسدر تبع بـــر (الرَّادِفَةُ) كَمْ عَنْ يَيْجِيةً فَ و و چيز، و ذف مصدرت اسم فاعل واحدم وَ نث ہے۔ باب نصرت تا ہے۔ و اجفَةٌ: دهرُ كنے والے ( دل ) وَخُفٌ مصدرے ام فاعل و حدموَ نث

ے۔بابضرب ے آتا ہے۔

معدرت الم فاطل واحدم وُنث ہے۔ باب فتح سے آتا ہے۔ مصدرت اسم فاطل واحدم وُنث ہے۔ باب فتح سے آتا ہے۔

مر دُو دُونَ الوٹائے ہوئے ، والیس کے ہوئے۔ رَدِّ صدرت اسم مفعول جمع مذکر ہے۔ واحد : مَوْدُودَ ہے۔ باجاتھرے آتا ہے۔

الحافِرة بهلى حالت، ابتدائى حالت - حَفْرٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔اس كے مصدري معنی زمین كھودنا۔

اا عِظَامًا نَجُورَةً: بوسيره برُيال (عِظَامٌ) كَ عَنَى برُيال، واحد: عَظَم ہے۔ (نَحَوةٌ) نَحَو مصدر عصفت مشبہ ہے۔مصدری معنی بوسیدہ ہونا۔ بب

المحرَّةُ خَاسِرَةُ: نقصان والى والسي، كُهافُ والى والسي، (كُوَّةُ) كَمْعَىٰ والبي، (كُوَّةُ) كَمْعَىٰ والبي، وال

۱۳ زَجْرَةُ وَّاحِدَةٌ: اليك جَمِرُ كَي ، اليك شخت آواز ـ (زَجْرَةٌ) كَمْعَنْ وْانث، الله مَعْرَكِي ـ الله مَعْرَكِي ـ الله مَعْرُكِي ـ الله مَعْرُكُي ـ الله مُعْرَكُي ـ الله مُعْرِكُي ـ الله مُعْرَكُي ـ الله مُعْرَكُي ـ الله مُعْرَكُي ـ الله مُعْرَكُي مُعْرَكُي ـ الله مُعْرَكُي مُعْرَكُمُونُ وَالْعُمْرُكُونُ مُعْرَكُونُ مُعْرَعُونُ وَالْعُمْرُكُونُ مُعْرَكُونُ وَالْعُمْرُكُونُ و

سما السّاهوة. ميدان، بموازيين -اس مرادقيامت كاميدان ہے -اس كى بَمْعُ سُوَاهِرُ ہے -

ا مادیهٔ اس نے (ان کے بروردگار نے)ان کو (موی علیدالسلام کو) پارا۔ (مادی) باب مفاعلة سے تعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر ممادا فی ہے۔

۱ طُونی. طور سینا ، کی ایک وادی کا نام ہے ، جہال حضرت موی ملیہ اسد مو نبوت ورسمالت ملی۔ اس کووادی مقدس فر مایا گیاہ۔

۔ طَغی ال نے سرنشی کی اس نے شرارت کی (طَغی)باب فتح سے قال وسی

آیت نبر معروف میغددا حد مذکر غائب مصدر طُغیان ہے۔

اَنْ تَوَكِّى: كَرُتُوسنور جائے، كرتو درست ہوجائے۔ (تزعی) اصل میں اِتَوَکِّی: كرتو سنور جائے، كرتو درست ہوجائے۔ (تزعی) اصل میں اِتَوَکِّی ہے۔ باب تفعل سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر تزکی ہے۔ جواصل میں تزعی ہے۔

ا تَخْسَنَی: تَو دُرے۔ (تَخْسَنی) باب کے سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر خَشْنی اور خَشْنیَة ہے۔

۲۰ اَلْایکَ الْکُبُونی: بڑی نشانی ۔ اس ہے مراد مجزئ عصایا یہ بیضاء یا دونوں کا مجموعہ ہے۔ (اَلْایکُ نشانی ، جُنّ : ایَاتُ اور آی ہے۔ (اَلْایکُ ری) کے معنی بڑی۔ اس کی جمع : اَلْایکُ رہے۔

بڑی۔ اس کی جمع : اَلْایکُ رُہے۔

ا کے صلی: اس نے نافر مانی کی (عَصلی) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر عِصْیات ہے۔

۲۲ آڈبوَ:اس نے پیٹے پھیری۔ (آڈبو) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہوا صد فدکر غائب، مصدر اِڈبارؓ ہے۔

۲۲ یک معلی: تلاش کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، بیر کیب میں حال واقع ہے (یک علی)
باب وفتح سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر مائب، مصدر سکای ہے۔
باب وفتح سے کل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر مائب، مصدر سکای ہے۔

۳۳ خشر اس نے جمع کیا۔ (خشو) باب نصر سے تعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر خشو ہے۔

۲۳ نادی ال نے بکارا۔ (نادی) باب مفاعلۃ ہے معل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر مُنادَاةً ہے۔

۲۵ انگال عذاب، سزا عبرت ناک سزا

۲۵ اَلْاُولى بيلى ال مصرادد نيام بيالاُولُ كَ مُونث بـ

٢٦ عِبْرَةً عَيْحَت، مِنْ عِبْرٌ ہے۔

M

بنها: اس نے اس ( آسان) کو بنایا۔ (بَنیٰ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر بِنَآءٌ ہے۔ (هَا) شمیر مفعول بہہ۔

سَمْ كَهَا: ال كى حِيت راسَمْكُ ) كے معنی حیت باب نفر سے مصدر ہے ، معنی بلند ہونا۔ (هَا) خمير مضاف اليہ ہے۔

الم المنون ها: اس في ال كويرابركياراس في ال كودرست بنايار (سُونى) باب تفعيل من فعل ماضى معروف ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر تَسُوِيةٌ ہے۔

(هَا) شمير مفعول بدہے۔

۲۹ اَغُطَشَ: اس نے تاریک بنایا۔ (اَغُطَشَ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِغْطَاش ہے۔

۲۹ طُبه حُلِهَا: اس کی دھوپ، اس کا دن۔ (طُبخی) کے معنی جاشت کا وقت، دن چڑھے۔ (ھَا) ضمیر مضاف الیہ ہے۔

۳۰ دَخْهَا: اس نے اس کو بچھادیا۔ (دَخی) باب نصر سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد نذکر غائب مصدر ذخی ہے۔ (هَا) ضمیر مفعول بہہے۔

۳۱ مَوْعلِيهَا: جارا (جانورول كى سنرخوراك) مَوْعلى كے معنی جارا، سنري - ۳۱ (هَا) شميرمضاف اليه ہے -

۳۲ آزمینها: اس نے ان (بہاڑوں) کو قائم کردیا (آزمینی) باب افعاب سے فعل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اِزْ سَمَآءٌ ہے (هَا) ضمیر مفعول مدے۔

۳۳ انعَامِکُمْ: تمہارے چوپائے۔ تمہارے مولینی۔(انعَامٌ) کے معنی چوپائے ہمولینی۔واحد:نَعَمْ ہے۔

۳۳ الطَّآمَةُ الْكُبُرِى: برا المُكَامد براى مصيبت، الى مراد قيامت ب- الطَّآمَةُ الْكُبُرِي: برا المُكامد براى مصيبت، الى مراد قيامت ب- المراحة أطَامَةً ) طَلَمَّ مصدر ساسم فاعل واحدمو نشب، باب تصرب تا ساس

تبتنبر كمعنى وْحانب لينا، (اَلْكُنُوني) كمعنى برسى، اس كى جمع: اَلْكُنْرُ بـ

يَتَذَكُّو أوه (انسان) ياوكر عال (يَتَذَكُّو) باب تفعل عظى مضارع

معردف معیغہ واحد مذکر غائب مصدر تَذَكُوّ ہے۔

ا سعلی: اس نے کمایا۔ اس نے کوشش کی۔ (سَعلی) باب فنخ ہے فعل ماضی

معروف معیغه واحد مذکرغائب مصدر مشعی ہے۔

۳۷ بُرِّ ذَتْ: وہ ( دوزخ ) ظاہر کردی جائے گی، بیعل ماضی، مضارع کے معنی میں ہے۔ (بُرِّ ذَتْ) باب تفعیل سے فعل ماضی مجبول، صیغہ واحد مؤنث علی ماضی مجبول، صیغہ واحد مؤنث عائب، مصدر تبویز ہے۔

سے سرشی کی۔اس نے شرارت کی۔(طَغی) باب فتح سے فعل ماضی معروف مینغہ واحد مذکر غائب مصدر طُغیان ہے۔

۳۸ اتو ٔ: اس نے ترجیح دی۔ (اتو) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد مذکر غائب بمصدر ایفار ہے۔

۳۹ اَلْمَاوِای: شمکانا۔ تھبرنے کی جگہ۔ اُوی مصدرے اسم ظرف ہے۔ باب ضرب ہے آتا ہے۔

مى الْهُوى: خوابش اس مرادنا جائز خوابش جهج الهو آء ہے۔

۳۲ ایگان: کب بیراسم استفهام زمانی ہے، کسی چیز کا زمانہ اور وقت دریافت اگرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۳۳ دِکُویْهَا اس (قیامت) کاؤ کر اس (قیامت) کابیان ۔ (ذکری) کے معنی یاداور بیان ۔ (هَا) تعمیر مضاف الیہ ہے۔

مُنتَهِيهَا: أَسَا قيامت كَيْ بَيْجَ ، أَسِ قيامت كَعْلَم ) كَيْ ابْهَاء (جاريين)

سے نہ قیامت کے عین وقت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ (مُنتھنی) اِنْتھاءً میں ہے۔ رها) خمیر مضاف الیہ ہے۔
مصدر میں ہے۔ رها) خمیر مضاف الیہ ہے۔
منڈ و ڈرانے والا۔ (مُنْدِرٌ) اِنْذَارٌ مصدر ہے اسم فاعل ہے۔
کم یذیبُو ا وہ اوگ تہیں تھر ہے۔ (لَمْ یَلْبَعُوا) باب مع نے فل مضارع فی بحد ہم ، صیغہ جمع نظر کر فائب ، مصدر لَبْتُ ہے۔
بحد ہم ، صیغہ جمع نظر کر فائب ، مصدر لَبْتُ ہے۔
بحد ہم ، صیغہ جمع نظر کے اس کا آخری حصہ جمع نظری اور عشایا ہے۔
منح خلفان اس کی صبح ۔ اس کا اول حصہ (بیان القرآن) (ضخی) کے معنی جات ضمیر کا این القرآن) (ضخی) کے معنی مرجع ، عشریہ کا وقت ، دن کا ابتدائی حصہ (ها) ضمیر مضاف الیہ ہے ۔ اس ضمیر کا مرجع ، عشِیہ ہے۔ اس ضمیر کا مرجع ، عشِیہ ہے۔ اس ضمیر کا ورعش ہے ( این صدر ها ) من کے دو کنار ہے ہیں۔

اس تعلق کی مِجہے صفح کی اضافت عشیہ کی طرف درست ہے (جدابین)

### سُورَةً عَبَسَ

سورہ عبس کی ہے۔ اس میں بیالیس (۳۳) آیتیں ہیں۔

"بنتم عبد وہ ( پینمبر صلی اللّہ علیہ وسلم ) چیں بجبین ہوئے۔ انھوں نے تیوری چڑھائی (غبس ) بابضرب سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب،
مصدر عسق اور عُبُو میں ہے۔ معنی ترش رونا ہونا ، تیوری چڑھانا۔

تو کی انھوں نے منہ موڑا۔ یعنی متوجہ بیں ہوئے۔ (تو کی) باب تفعی سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تو کئی ہے۔

الاُ عُمنی اندھا، نا بینا ،جنع عُمی ہے۔ یہاں اس سے مراد حضرت عبد اللہ ابن، مکتوس شی اللہ عنہ نا بینا ،جنع عُمی ہے۔ یہاں اس سے مراد حضرت عبد اللہ ابن، مکتوس شی اللہ عنہ نا بینا عنہ نا ہیں ۔

مَا يُدُرِيْكُ: آب كوكيا خبر (مَا) اسم استفهام بـــر (يُدُرِي) باب افعال ے تعل مضارع معروف میغدواحد مذکر غائب،مصدر اِدُرَ آء ہے۔ ا يَزَّ كُبِي: (شايدوه) وەسنورجا تا (يَزَّ كُبِي) اصل ميں يَتَزَكِّي ہے، ہاب فعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر تنزیجی ہے۔

يَذَّ كُوُ الْقِيحة عاصل كرے (يَذَّكُوُ ) اصل مِن يَتَذَكُّو ہے۔ باب تفعل ے تعل مضارع معروف،صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر اڈٹٹی جواصل میں

مَن اسْتَغْنَى: جُوسُ بِ يردائي كرتا ب- (استَغْنَى) باب استفعال ے قعل ماضی معروف ،صیغہ وا عدید کر غائب،مصدر اِستِغْنآء ہے۔

تَصَدِّي: آب (اس كي) فكرمين يرت بين (تَصَدِّي) أصل مين تَتَصَدِّي ہے۔ ایک تاء کوشخفیف کے لئے حذف کردیا گیا۔ باب تفعل سے تعل مضارع معروف ،صیغه دا عد مذکر حاضر ،مصدر تص

یکسعنی: دوژ تا ہوا۔ بیز کیب میں حال داقع ہے۔ و سمعنی) باب فتح سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر مسعی ہے۔

تَلَقِی:آب(اس نے) ہے اعتمالی کرتے ہیں۔آپ (اس سے) ہے رخی كرتے ہيں۔(تَلَهِٰی)اصل میں تَتَلَهِٰی ہے۔بابِتَفعل سے علی مضارع معروف، صیغه واحد مذکر حاضر، مصدر تلقی ہے۔

تَذُكِرَةً : الصيحت، جمع : تذاكر ي-

صُحْفِ مُكُوَّمَةِ: عُزت والے صحیفے ، عزت والی كتابيں۔ (صحف) ك معنى صحفے اور كتابيں، واحد صحيفة بر (مُكُوَّمةً) ك معنى معزز، باعزت، باب تفعیل ے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔مصدر تکویم ہے۔ ١١٠ مَرْ فُوْعَةِ: بلندمر تبيه والله اوتج مرتبه والله (مَرْ فُوْعةٌ ) وفعٌ مصدر آیت نبر سے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ باب فنج سے آتا ہے۔

مُظَهِّرَةِ: مقدس، باكيزه- (مُطَهَّرَةً) باب تفعيل سے اسم مفعول واحد مؤنث ب-مصدر تَظْهِيْرٌ ب-

۵۱ سفَرَةِ: لَكَصَرُوا لِهِ واحد: سَافِرٌ ہے۔ اس كامصدر سُفُورٌ ہے۔ باب لفر سے آتا ہے۔ ان سے مراوفر شنے ہیں۔

١١ كوام بزرگ معزز واحد كويم ي

بَوَرَةٍ: نَيك لوك واحد: بَارَّ ہے۔

فَیلَ: وہ (انسان) قبل کیا جائے۔ لیمنی خدا کی مار ہو۔ بیمنل ماضی ،مضارع کے معنی میں ہے۔ (فیل) باب نصر سے نعل ماضی مجہول ، صیغہ واحد مذکر غائب،مصدر فَیْل ہے۔

ا مَا ٓ اَ کُفُورَهُ اُوه کیمانا شکرا ہے۔ یہ ما ٓ اَفْعَلَمُ کے وزن پر فعل تعجب ہے۔ اس
 کا مصدر (سُحفٰو ) ہے جو باب تصریح آتا ہے۔

قَدَّرَهُ: الله فَالله فَا الفعيل سي معروف ، صيغه واحد فذكر عائب ، مصدر تَقَدِيل بي معروف ، صيغه واحد فذكر عائب ، مصدر تَقَدِيل بي بي (ف) غمير مفعول بي بي بي بي الله في الله في

یکسو گاناس نے اس (کے نکلنے کے داستے) کوآسان کر دیا۔ (بسٹو) ہاب تفعیل سے فعل ماضی معروف بسیغہ واحد مذکر بنائب ہمصدر تیسیو ہے۔

اَقْبَرَهُ: اس نے اس کوقیر میں رکھوادیا، (اَقْبَرَ) باب افعال ہے فعل مائنی معروف ہسیغہ داحد نذکر غائب مصدر اِفْبَادُ ہے۔

انشرهٔ وه ای کودوباره زنده کرے گا۔ بین ماضی ،مضارع کے معنی میں انتشر کا انتشر کا بیاب افعال تر محل ماضی معروف، صیغه واحد مذکر ما ب. مصدر انتشار باب افعال تر محل ماضی معروف، صیغه واحد مذکر ما ب. مصدر انتشار ہے۔

المّا يَقُض: الله في بورانيس كيار (لَمَّا يقض) باب ضرب عنال مضارع نفى محد به لَمّا معندوا عدند كرعًا عبد معدد قضآء عبد معارع نفى محد به لَمّا معندوا عدند كرعًا عبد معدد قضآء عبد معدد قضآء عبد المرائق معنا المُمّاء : جم في پائى بهايا، جمع منظم معدد صبّ ب

٢٦ الشَّقَفُنَا الْآرُ صَ : بهم نَے زمین کو پھاڑا۔ (شَقَفُها) باب نصرے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع متکلم ، مصدر شق ہے۔

النبتنا: مم نے اُگایا۔ (اَنبتنا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، سیغہ جمع متعلم، مصدر انبات ہے۔

٢٥ حَبًّا: اناج، غلر جمع: حُبُون ہے۔

٢٨ عِنبًا: أَنَّاور، جَعِ: أَعْنَابُ ہے۔

١٨ فَضَبًّا: تركاري واحد: قَضْبَةٌ ہے۔

۲۹۱ زَیْتُونْ نَا: زیتون، ایک درخت کانام ہے، جس میں بہت عمدہ روغن ذکاتا ہے۔

٢٩ أنْحُولا: هجور، واحد: نَخْعَلَة بــــ

٣٠ حَدَآئِقَ غُلْبًا: كَنْجَان باعْات (حَدَآئِقٌ) كَمْعَىٰ باعْات واحد: حَدِيْفَةٌ اللهُ اللهُ

٣ فَاكِهَةُ: ميوه - جُمِّ: فَوَاكِهُ ہے۔

الله البّا: كهاس، جارار

اَلْصَّا خَفُّ: كَان يَهُورُ نِهِ وَالْى بَحْت آواز جُوكانوں كوبهراكروب،اس ي مرادقيامت كاصور يهو نكنے كى تخت آواز ہے۔(الصَّاجَّة )صَلَّح مصدر سے اسم فاعل واحدمؤنث ہے،باب نفرسے آتا ہے۔

۳۳ یَفِوُّ: وہ بھا گےگا۔ (یَفِوُّ) باب ضرب سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد ندَّرِعًا بُب، مصدر فِرَ ادِّ ہے۔ تسيم صاحبته ال كي بيوى (افي بيوى) صاحبة كمعنى ساته رين والي ال مدمراد يوى بـ جمع: صَاحِبَاتُ اور صَوَاحِبُ بــ ٣٦ ابيه ال كيش (اين مين ) (بنيه اصل مين بنين بهده والمميركي طرف اضافت کی وجہ ہے نون جمع گر گیا ہے۔ يُغنيه وه ( فكراور حال) اس كو كافي بوگالي يعني اين جان كافكراس كو دوسري طرف متوجه نه بونے دے گا۔ (یُغینیٰ) باب انعال ے فعل مضارع معروف ، سيغه واحد مذكر غائب ، مصدر اغنآء ہے۔ المسفورَةُ: روش (چېرے) پيراسفَارٌ مصدرے اسم فاعل واحدمؤنث ہے۔ MA ا صَباحِكَةٌ. بننے والے (چبرے) میر ضِحْكٌ مصدر ہے اسم فاعل مؤنث 14 ے۔باب مع ے آتا ہے۔ مُسْتَبْشِوَةٌ: حُولَ، حُولَ مُونے والے (مُسْتَبْشِوةٌ) باب استفعال سے اسم فاعل واحدم و نت ہے۔مصدر استبشار ہے۔ غَبَوَ أَنَّ الرِّهِ بِغِيارٍ بْلْلِّمْتِ ، تاريكي\_ تَوْهَقُهَا. اْن يرجِها كَي بُوگي \_ (تَوْهَقُ) باب مع ہے فعل مضارع معروف، صيغه واحدمو نث غائب مصدر وهق ہے۔ قَتُوهُ سابى، كدورت\_

۳۲ اَلْکَفَوةُ: كَافْرِلُوك واحد: كَافِرٌ ہے۔ ۲۲ اَلْفَجَوةُ: نافر مائن لوگ واحد: فَاجِرٌ ہے۔



# سُوْرَةُ التَّكُويْرِ

سورہ تکوریکی ہے۔اس میں انتیس (۲۹) آبیتی ہیں۔

مؤنث غائب مصدرتكويو ي

(افدًا) اِنْكُلُورَتْ (جبُ)وه (ستارے) ٹوٹ كرَّر پرُي بَ بُ(جب) وه (ستارے) ميلے بوجا مِن كُر ترجمه شِخ البند) (اِنْكُدُوتْ) باب نفعال سے فعل ماضی معروف جمیغہ واحد مؤنث غائب مصدر اِلْكِدَارٌ ہے۔

ا (اِذَا) سُیرِتْ (جب)وہ (بہاڑ) چِلادیئے جائیں گے (سُیرٹُ) ہا۔ تفعیل نے قعل ماضی جہول بصیغہ واحد مؤنث غائب مصدر تنسین ہے۔ العشارُ جن مینے کی گابھن اونٹنیان۔واحد غشر آئے۔

م (إدا) عُطَلَتُ (: ب)وہ (گانجین اونٹنیاں) چیمٹی پیمریں گی (عُطلت) بات نظیل سے فعل مائٹی مجہول میں خدوا صدمؤ اث ما ب مصدر معطیل۔

۵ الوحوش: وشي جانور المجلكي جانور \_ واحد و حسيّ تـــ

(إذا) مُحشِرَ تَ: (جب) وه (جنگلی جانور) جمع کردیئے ہوئی گ۔ (جب) وه (جنگلی باتور) جمع جوجائیں گے۔ (مُحسر س) بہ سانسہ فعل ماضی مجبول مصدر حشر ہے۔ يتبر البحارُ: وريا\_واحد:بَحْوُ ہے۔

(إذا) مسجّوت: (جب)وہ (دریا) بھڑ کائے جائیں گے۔ (سُجّوت) باب تفعیل نے فعل ماضی مجہول مصیغہ واحد مؤنث غائب مصدر تَسْجیرٌ۔

اَلْتُفُوْسُ: جائيں، لوگ واحد: نَفْسُ ہے۔

2 (إذا) زُوِّجتُ: (جب) ود (جانوں کے) جوڑے باندھے جائیں گے۔ (جب) وہ (لوگ) اسٹھے کئے جائیں گے۔ (زُوِّجتُ) باب تفعیل نے فعل ماضی مجہول ، صیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر تُزُوِیْج ہے۔

٨ اَلْمُوْءُ دَةُ : زنده دُن كى بوئى الركى \_و أدْ مصدر \_ اسم مَفعول واحدمؤنث المراب بنرب سے آتا ہے۔

١٠ الصُّحُفُ: اعمال ناهدوا صديصحِيْفَة ٢٠

۱۰ نیشون نیز (جب)وه (۱۶مال نامے) کھول دیئے جائیں گے۔ (نیشوٹ) باب نصرے فعل مائنی مجبول بسیغہ واحد مؤنث غانب، مصدر مَنْشُوّ ہے۔

(إذًا) سُحُشِطَتْ (جب)اس کی (آسان کی) بوست اتاری ج ئے۔ یعنی جب آسان کھل جائے گا۔ (شُحُشِطَتْ) باب ضرب سے فعل ماسی مجبول ، سیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر تکشُطُ ہے۔

سعوت (جب)وہ (ووزش) دیمکائی جائے گی۔ (سعوت) ہاب تفعیل سفول مانسی مجبول مصیغہ واحد مؤ نش غائب، مصدر تسبعیل ہے۔

۳ (۱۵۱) اُزلفَت: (بب) وه (بنت) قریب کردی جائے گی (اُزلفٹ)
ببانعال فعل ماضی مجہول ، صیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر از لاٹ ۔
اخطر کت: اس (غس) نے عاضر کیا۔ وه (اغس) کے آیا (اخصر ٹ)
ببانعال منع محروف ، صیغہ واحد مؤنث غائب ، مصدر احصر رُ

یت سے پیچے بٹ جاتے ہیں (بیان القرآن) اس کا واحد: خانس اور مصدر حسس اور خنوس ہے۔ باب تصراور ضرب سے آتا ہے۔

البحو ارنظے والے لینی وہ ستارے جو پیچھے ہٹنے کے بعد پیچھے ہی کی طرف جانے گئے ہیں (بیان القرآن) اس کا واحد جارینة اور مصدر جوری ہے باب ضرب سے آتا ہے۔

ا اَلْكُنَّسِ. حَبِي جانے والے۔ وُ بک جانے والے۔ یعنی وہ سترے جو

یجھے جُلتے چلتے اپنے مطالع (طلوع ہونے کی جگہوں) میں جیپ ہا۔

ہیں (بیان القرآن) اس کا واحد کا بنس اور مصدر کُنُوس ہے۔ باب ضرب

ہیں (بیان القرآن) اس کا واحد کا بنس اور مصدر کُنُوس ہے۔ باب ضرب

ہیں آتا ہے۔ سیدھے چلتے ہوئے بیچھے ہٹ جانا پھر چیھے کی طرف چن اس

کے بعد جیپ جانا۔ یہ تینوں اوصاف پانچ ستاروں کے ہیں۔ جن کوخمسہ

متحیرہ کہتے ہیں: (۱) زحل (۲) مشتری (۳) مرزخ (۴) زہرہ (۵) عطار د۔

ا اِذَا عَسْعَسَ ( رات کی قشم ) جب وہ جائے گئے۔ (عَسْعَسَ ) باب

اِذَا عَسْعَسَ ( رات کی قشم ) جب وہ جائے گئے۔ (عَسْعَسَ ) باب

فعللہ نے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر غشغسَا ہے۔ اس کے معنی رات کا گزرنا۔ اور رات کا تاریک ہونا۔ یہاں پہلے معنی کے اعتبارے ترجمہ کیا گیاہے۔

اذَا تَنَفَّسَ: ( مَنْ كَيْتُم ) جب وه آئے لگے۔ (تفلس) باب تفعل ہے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر تنفُس ہے۔ اس کے معنی سانس لینا ، تنفَسَ الصَّبْحُ کے معنی شیخ روثن ہوگئے۔

رَسُولِ کُویْمِ: بھیجا ہوا عزت والا، معزز فرشتہ یہاں رسول کویْم ہے مراد حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں (رسُولُ) کے معنی بھیجا ہوا۔
آخ : رُسلٌ ہے (کَویْمٌ) کے معنی عزت والا، کوم سے فعیل کے وزن پر عفت مشہہے۔

یت بہر مرتبہ واا۔ مکانة مصدر سے قعیل کے وزن پر صفت مشہر ہے۔ ۱۰۰ باب کرم سے آتا ہے۔

۲۱ مطاعة مصدرت اسم مفعول واحد مذكر ب

٢٣ الأفَقِ الْمُبِينِ: كَامَا مِواكناره، واضح كناره-اس عدمراداً من كابهند كناره عن كابند كناره عبد (الله فق) كمعنى كناره حرم الفق همد (المُهبِينُ) إبائة مصدر عاسم فاعل مُركر عبد

۲۳ طنبنی بخیل کرنے والا ۔ طَبِینَ مصدر ت فَعِیلٌ کے وزن پرصفت و مصدر من فعیلٌ کے وزن پرصفت و مشہر ہے۔ باب مع اور ضرب ہے آتا ہے۔

۲۸ أَنْ يَسْتَقِيمَ : كه وه درست بهوجائے - كه وه سيدها جلے - (يَسْتَقِيمُ) باب استفعال سے فعل مضارع معروف ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر استِقاعَة -

## سُوْرَةُ الإِنْفِطَارِ

سورة انفطار كلى بـاس بين البيس (١٩) آيتين بين والمنظار كلى بها الفطرت المباب (افحال انفطرت المباب الفطرت المباب الفطرت المباب الفطرت المباب الفطار والفطار والفطار والفطار والفطار والفطار والمكو الحب المتار واحد الموقع كب بـ المكو الحب المتار واحد الموقع كب بـ الفرا النتو ف النتو ف المناز وف المتار وف المتار وف المتار واحد المتار وف المتار واحد المتار

ئے۔ نہ (افدًا) فُجِوَتْ (جب) وہ (وریا) بہہ پڑیں گے۔ (جب) وہ (وریا) ایل پڑیں گے۔ (فَجِوتُ )باب تفعیل سے علی ماضی مجبول ،صیغہ واحد مؤنث منائب ،مصدر قَفْجِیزؓ ہے۔

الْقُبُورُ: قبري واحد قَبُو بـ

بعشوت: (جب)ود (قبرین) اکھاڑ دی جائیں گی (بعشوت) باب فعلدة فعل ماضی مجہول مصیغدوا حدموً نث غائب مصدر بعشوۃ ہے۔

هُ قَدَّمَتُ اس (نفس) نِهُ آگے بھیجا۔ (قَدَّمَتُ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف بصیغہ واحدم وَنث عَائب بمصدر تَقْدِیم ہے۔

اَخَوَتُ اس ( نَفْس ) نِے بیجھے چھوڑا۔ (اَخُونُ ) باب تفعیل سے فعل مضی معروف ،صیغہ واحد مؤنث عائب ،مصدر تانبی سے۔

مَاغَوَّكَ بُس چیز نے تجھے دھو کے میں ڈال دیا۔ (ما) اسم استفہام ہے۔ (غُوَّ) باب نصر سے فعل ماضی معروف ، صیغہ دا حد مذکر غائب ، مصدر غُوُوْدٌ ہے۔ (کَ) ضمیر واحد مذکر حاضر ، مفعول یہ ہے۔

استونیک اس نے جھ کو درست کیا۔ بینی تیرے اعضاء کو درست کیا۔ (مسونی کیا۔ (مسونی) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر یا نب،مصدر النسونی فائے۔ انتخاب مسال ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر یا نب،مصدر النسونی فائے۔

عَدَلُكَ الله بين تبهو كومعتدل بنايا - يعنى تير اعضا ومين تاسب ركه -(غذَلَ) باب ضرب سي فعل ماضى معروف ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر عذل اب

رُ تُحْبُكُ اس فراجس صورت میں جاہا) بچھ کو جوڑ دیا۔ (رکب) بب تفعیل سے فعل ماضی معروف ، سیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر نو کیٹ ہے۔ اُللّہ بین برایہ بیخی جزاومزا۔ ت کو امّا کاتیبین: معزز لکھنے والے، ہاعزت لکھنے والے۔ لیمن اعمال کے اللہ اللہ کا اللہ

١١٠ اللا بو ار: تيك لوك واحد: بو ي

الْفُجَّارِ بِدَكَارِلُوكِ \_واحد:فَاجِرٌ ہِي

یضلو نها: وہ لوگ اس ( دوز رُخ ) میں داخل ہوں گے۔ (یَضْلُوْ ڈ ) باب سمع ہے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع ندکر غائب، مصدر صِلْی ہے۔ (هَا) ضَمیر مفعول ہے۔

### سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِينَ

سورة مطففنین علی ہے۔اس میں چھتیں (۳۶) آیتیں ہیں۔ سیستنبر المُعطَفِّفِیْنَ: ناپ تول میں کی کرنے والے۔ تَعطَفیْف مصدر ہے اسم فاعل جُنِّ مُذَرَّسالم ہے۔اس کاواحد:مُطَفِّف ہے۔

۲ اذَا سُحَنَالُوْ اجب وه ناپ کر لیتے ہیں۔ (اِنْحَنَالُوْ ۱) باب انتعال سے تعل ماضی معروف ہصیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر اِنْحِتِیَالٌ ہے۔

ا الذا تَكَالُوْهُمْ: جب وه لوگ ان كوناپ كروية بين (تَكَالُوْ ا) ياب ضرب الذا تَكَالُوْ هُمْ: جب وه لوگ ان كوناپ كروية بين (تَكَالُوْ ا) ياب ضرب الشخط ماننى معروف بصيغة بين فركر مائنب مصدر كيل ہے۔

ت بین از افا) و زُنُوا (جب) وه اوگ تول کردیتے ہیں۔ (و دِنُوا) بب سرب سرب فعلی معروف ہمیغہ جمع مذکر غائب مصدرو دِ دُنے۔

ینخسرون فرق وه لوگ گھٹادیتے ہیں۔ (ینخسرون) باب افعال ے افعال مضارع معروف ،سیخ جمع مذکر عائب مصدر اِحسار ہے۔

مبعو تُون: دوباره زنده کئے جانے والے۔ (منعو تُون) بعث مصدرے اسم مفعول جمع مذکر سالم ہے۔ باب شخ سے آتا ہے۔

سِحَتُ الْفُحَجَّادِ ، نافر ما تول لِین کافروں کا نامہ اٹھال (سِحَتُ ) کے معنی نامہ اٹھال (سِحَتُ ) کے معنی نامہ اٹھال دیمج نگنت ہے۔ (اَلْفُحَادُ ) نافر مان لوگ ، واحد افاج ل ہے۔ مسِحِینِ تحبین سِماتویں زمین بیں ایک جگہ کا نام ہے جو کا فرول کی رودوں

کامقام ہے۔

اسکتب مگر فقوم: لکھا ہوا دفتر ۔ نشان کیا ہوا یعنی مہر لگا ہوا دفتر ۔ (سکتب)
باب نصر ہے مصدر منگئوٹ کے معنی میں ہے۔ اس کی جمع شخت ہے۔
(مَرْفُومٌ) دَفْعٌ مصدر ہا اسم مفعول مذکر ہے۔ باب نفر سے تاہے۔

مُعْتَدِ. حدے گزرنے والا ، اِغْتِدَ آءٌ مصدرے اسم فائل واحد مذکرے۔ باب انتعال ہے آتا ہے۔

ا آثیبیم: گندگار، مجرم-انتیم مصدر سے میل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ ہاب مع سے آتا ہے۔

تُتلَى عَلَيْهِ: السَّاصِ المن المن الماري آيتين ) يُرْتَى جاتَى بِين المالي) باب العراب المعارب المع

رُ ان: (ان کے دلوں پر )اس نے ( اُن کے بُر سے اندال نے ) زنگ پَیڑ یا باب شرب سے معلی مانسی معروف ،صیفہ واحد مذکر بنا نب ،مصدر دین ہے۔ تینبر کانوا یکسبون وه لوگ کام کرتے تھے۔ (کانوا یکسبون) باب سرب یفعل ماضی استمراری میندجمع مذکر غائب، مصدر تکسب ہے۔

مُنْ حَجُوبُونَ : (اینے پروردگارکا دیدار کرنے سے)رو کے ہوئے لوگ۔ وہ لوگ جن کوروک دیا جائے۔ (مُنْحَجُوبُون) حَجْدِ مصدر سے اسم مفعول جمع ذکر سالم ہے۔ باب تصریحاً تاہے۔

ا عِلَینَ علین ماتوی آسان پرایک عکر کا نام ہے جوایمان والول کی روحوں کامقام ہے۔

ال المُفَوُّ بُونَ مَترب اوك يعيم قرب قرضة واحد مفوَّب بـ

٢٣ الْلارَ آئِلْكِ مسهريال واحد أريكة ي-

۲۳ لَنْضُوَّةَ النَّعِيْمِ: نَعْمَت كَى تَازَكَيْ \_ آرام كَى تازَكَى \_ (نَضُوَةٌ) كَ مَعَىٰ تازَّق \_ (النَّعِیْمُ) كِ معنی تعمت ، آ مائش ، آرام \_

۲۵ بسقون: وه لوگ بلائ جائیں گ۔ (یسقون) باب نہ ب ساتھاں مضارع مجبول میغیجی ندکر عائمی مصدر سقی ہے۔

۲۵ رَحیٰقِ مَنْحُتُومِ مهر نبی بوئی خالص شراب (رجیٰق) مُنْ خاص شراب شراب، (مختوم مهر نبی بوئی خاص شراب، (مختوم) مُنْعُول ہوئی۔ ختیم مصدرے الم مفعول ہے۔ باب شرب ہے آتا ہے۔

٢٦ ختامُهُ ال أن مبر \_ (حتامُ ) كے علی مبر ، ثل ختم ب\_

ین میں ایک مشک ایک مشہور خوشہو ہے۔

ا مِنَ اجْهُ: اللَّى آميزش ،اللَّى ملاوث \_ (مِنواجٌ) كَ مَعْنى ملائے كى چيز \_ جَمَعٌ: أَمْوْجُةٌ ہے۔

المسنيم تنيم، جنت كايك جشم كانام ب- جس سالتدتعالى كا المعرب بندك يانى يين كريا

۲۹ (سُجَانُوْ ۱) یَضْبِحَکُوْ نَ: وہ لوگ بنتے سے۔ (سَجَانُوْ ایضْبَحَکُوْنَ) ہابہ سمع سے فعل ماضی استمراری میبغد ش ندکر غائب مصدر ضاخت ہے۔

حفظیٰن: نگہبان ہونے کی حالت میں۔ نگرال ہونے کی حالت میں۔ حال داقع ہونے کی وجہ ہے حالت نصب میں ہے۔ داحد حافظ ہ۔۔ حفظ مصدرے اسم فاعل ہے۔ سنبر هل تُوب الْكُفَّارُ: كيا كافروں كو بدلدديا كيا۔ واقعى كافروں كو بدلدديا كيا، ٢٥ ليك تُرجمه هل جمعن قد يہلاتر جمه هل جمعن قد كاعتبارے ہے۔ اور دوسراتر جمه هل جمعن قد كاعتبارے ہے۔ اور دوسراتر جمه هل جمعن قد كاعتبارے ہے۔ (ثوب) باب تفعيل سے فعل ماضى مجبول، صيغه واحد مذكر في نب مصدر تنفو يُبّ ہے۔

### سُوْرَةُ الْإِنْشِقَاق

سورہُ انشق ق کی ہے۔اس میں پیجیس (۲۵) آیتیں ہیں۔ أيت نبر (إذًا) إنشقت: (جب) وه (آسان) كيث جائ كا (انشقت) بب انفعال كعل ماضى معروف ، صيغه واحدم و نش غائب ، مصدر إنشقاق بـــ (إذًا) أَذِنَتْ: (جب)وه (آسان ايزرب كاتمكم) س الكا (أذِنَتْ) باب سمع سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحدم وَ نث عَائب ،مصدر إذْ ن ہے۔ حُقَّتْ: وه ( آ سان ) ای لاکق ہے۔ (حُقَّتْ ) باب ضرب ہے فعل ماضی مجہول،صیغہ واحدمؤنث عائب،مصدر حَقّ ہے۔ (اذَا) مُدَّتْ: (جب)وه (زمين) تفينج كربره هادى جائے كى \_ (مُدَّتْ) باب نصرے فعل ماضی مجہول ،صیغہ واحدموً نث عائب ،مصدر مدّہ ہے۔ ٣ (اذَا) اَلْقَتْ: (جب)وه (زمين) ڙال دے گ\_يعني زمين اپنے اندر کي چیزوں کو باہر نکال دے گی۔ (اَلْقَتُ ) باب افعال سے فعل ماضی معروف، صيغه واحدمو نث مائب مصدر القاء بــــ راذًا) تنحَلُّتُ (جب)وه (زمين) ظالى ہوجائے گی۔ (تنحَلَّت) بب

"غعل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ دا حدمؤ نث غائب ،مصدر تا بحلّی ہے۔

مین کادیخ کوشش کرنے والا۔ تحدید سے اسم فاعل واحد ندکر ہے۔ اللہ فتح ہے آتا ہے۔مصدری معنی محنت کرتا ہمشقت اٹھاٹا۔

مُلْقِيْهِ: الى عدملاقات كرنة والاراس من طنف والار (مُلاَقَى )مُلاقاةُ مصدر سے اسم فاعل واحد قد كر (٥) شمير واحد قد كر غائب بهض ف ابيد ت-

مَن أُو تِنِي: جِسْ خُصْ كُو (اعمال نامه) دیا جائے گا۔ بیغل مضی ،مضرع کے معنی میں ہے۔ (اُو تِنِی) باب افعال سے نعل ماضی جمہول ،صیغه داحد مذکر غائب ،مصدر اِیْتَآء ہے۔

۸ یکخاسب اس سے حساب لیاجائے گا۔ (یُخاسب ) باب مفاعلۃ ت علی مضارع مجبول ، صیغہ واحد بذکر مائب ، مصدر مُحاسبة ہے۔

مسابًا یسیر ا: آسمان حساب، یه فعول مطلق ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آسمان حساب کی یہ نفسیر آئی ہے کہ حساب میں کوئی ہو چھ کچھ نہ ہو صرف اعمال کی پیٹی ہوجائے۔ بیان لوگوں کے نئے ہوگا جو کسی عذاب کے بغیر نجات یا نمیں گے۔

اینقلب: وه او نے گا۔ (یَنْقَلِبُ) باب انفعال نے تعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر نتا ئے ،مصدر انقلاب ہے۔

ا یدغوا ثبورا: وه صموت کو بکارے گا۔ (یدغوا) باب نفر سے معلی مضارع معروف، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر دعا بیب (ثبورا) کی کے مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر دعا بیب مورد کی است معنی موت۔ باب نفر سے مصدر ہے۔ اس کے معنی بلاک ہونا۔

بصلی منعیراً: وہ دور نے میں داخل ہوگا۔ (یصلی) باب مع ت میں مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر صلی ہے۔ (سعیر) ۔ معنی بھڑ کتی ہوئی آگ۔ سعو مصدر سات فعیل ۔ از ن معنی بھڑ کتی ہوئی آگ۔ سعو مصدر ت فعیل ۔ از ن بر سفت مصدر ہے۔

الن يَّحُورُ : وه برگرنبي او ئے گا۔ (كَنْ يَحُورُ) باب نفرے فعل مضارع معروف بنی تاكيد بهن مصدر حَورُ ہے۔ معروف بنی تاكيد بهن مصدر حَورُ ہے۔ مصدر عَوْب و يَحِيْ واللہ بصر اور بَصَارُ أَهُ مصدر سے فعیل کے وزن پر

مفت مشبہ ہے۔ باب کرم اور کم سے آتا ہے۔ ۱۲ لَا اُفْسِهُ عِین شم کھاتا ہوں۔ اس میں لاز اکد ہے۔ (اُفْسِهُ) باب افعال سے نعل مضارع معروف ، صیفہ واحد شکلم ، مصدر اِفْسَامٌ ہے۔

۱۲ اکشُفَقِ: شام کی سرخی بخروب آفتاب کے بعد آسان کے کنارے کی سرخی۔
اللہ وَ سَقَ: اس نے سمیٹ لیا۔ اس نے جمع کرلیا۔ (وَ سَقَ) باب ضرب سے
افعل ماضی معروف جمیغہ واحد مذکر غائب بمصدر وَ سُقّ ہے۔

۱/ اِذَا اتَّسَقَ: جَبِ وه (جاند) بِورا بوجائے (اِتَّسَقَ) باب افتعال سے فعل ماضی معروف میں او بسّاق ہے۔ مصدر اِتِّسَاق جواصل میں او بسّاق ہے۔

لَّتُوْ كَبُنَّ طَبُقًا عَنْ طَبَقِ بَمَ لُوك ضرورا يك حالت ك بعددوسرى حاست برئيبنيو ك (لَتُوْ كَبُنَّ) باب مع ع فعل مضارع معروف، لام تاكيد بانون تاكيد في الم تاكيد بانون تاكيد في الم تاكيد بانون تاكيد في الم تاكيد في الم تاكيد بانون تاكيد في الم تاكيد في تاكيد في تاكيد في الم تاكيد في تاكيد في الم تاكيد في الم تاكيد في الم تاكيد في تاكيد في الم تاكيد في تاكيد في الم تاكيد في ال

ا يُوْعُوْنَ: وه لوگ جمع كرتے ہيں۔ (يُوْعُوْنَ) باب افعال سے فعل مضارع معروف ، صيغه جمع مُدكرعًا بُب، مصدر إِيْعَاءً ہے۔

۲۳ بَشِوْهُمْ البان كُوخُوشْ خِيرِي ويديجيّ \_ (بَشِوْ) باب تفعيل على امر، صيغه واحد مذكر حاضر ، مصدر تبشير بيد

ا عیر منفون با انتها موقوف ند ہونے والا ختم ند ہونے والا (منفون) میں مفعول واحد مذکر ہے۔ مصدری معنی کا ثنا، زائل کرنا۔ باب نصرے آتا ہے۔

# سُورَةُ الْبُرُوجِ

سورہ بروج مکی ہے۔اس میں بائیس (۲۲) آیتیں ہیں۔

ا اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ: وعده كيا ہوا دن۔ الله عمراد قيامت كا دن ہے۔ (يَوْمٌ) كَمْعَىٰ دِن، جَمَع: اَيَّامٌ ہے۔ (موْعُودٌ) وَعُدٌ مصدر ہے اسم مفعول واحد مذكر ہے۔ اسم مفعول واحد مذكر ہے۔ باب ضرب ہے آتا ہے۔

٣ شَاهِدِ: حاضر ہوئے والا ( دن ) اس سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ (شَاهِدٌ ) باب مع سے اسم فائل واحد مذکر ہے۔ مصدر شُھُودٌ ہے۔

ا مَشْهُوْدِ: وه دن جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ وہ دن جس میں لوگوں کی حاضر ہوں۔ وہ دن جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اس ہے مراد عرف کا دن ہے۔ (مشْهُوْدٌ) ہاب ترج سے اس معدر شُهُوْدٌ ہے۔ اس معدر شُهُوْدٌ ہے۔

اَصْحَتُ الْاَخْدُوْدِ خَدْقَ والے، کھائی والے۔ اسے مرادیمن کا فالم اور کافر بادشاہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ جنھوں نے حضرت میسی مدید انسلام کی نبوت کے زمانے میں بہت ایمان والوں کوآگ و خندق میں انسلام کی نبوت کے زمانے میں بہت ایمان والوں کوآگ و خندق میں شراکر جلادیا تھا۔ ان کا جرم صرف بیدتھا کہ انھوں نے ایک ایمان والے لڑکے کی جیب وغریب کرامات و کی کھر وین عیسوی کو قبول کرنے کا امعان کردیا تھا۔ (اُصْحَبُ ) کے معنی والے، واحد: صاحب ہے۔ (اُخَدُونُ ) کے معنی والے، واحد: صاحب ہے۔ (اُخَدُونُ )

آیت بر ذَاتِ الْوَقُوْدِ: بہت ایندهن والی۔ (ذَاتٌ) کے معنی والی، اس کا شنیہ فاق ذواتان اور جمع : ذَوَاتٌ ہے۔ (وُقُودٌ) کے معنی ایندهن (آگ بیس جلانے دُوَاتَان اور جمع : ذَوَاتٌ ہے۔ (وُقُودٌ) کے معنی ایندهن (آگ بیس جلانے کی چیز)

قُعُودٌ: مِنْصَهُ والله ، مِنْصُهُ موئه واحد: قَاعِدٌ ہے۔

، شَهُوْدٌ: و يَكِصَدُ والسِلِهِ واحد: شَاهِدٌ هِهِ السَلَا مصدر بَهِي شُهُوْدٌ هِهِ ... باب مع سے آتا ہے۔

مَا نَقَمُوْ ا: ان الوَّول نے بدلہ ہیں لیا۔ ان الوَّول نے کوئی عیب نہیں پایا۔

(مَانقَمُوْ ا) باب ضرب سے فعل ماضی منفی ، صیغہ من ندکر غائب ، مصدر نَقْل ۔

مَانقَمُوْ ا) باب ضرب سے الله تعالی کے مبارک ناموں میں سے ہے۔ مشَهَادَةٌ

مصدرے فَعِیْلُ کے دزن پرصفت مشبہ ہے۔

۱۰ فتنو ۱ ان لوگول نے تکایف پہنچائی۔ (فَتَنُو ۱) باب ضرب سے فعل ماضی معروف میغیر جمع مذکر عائب مصدر فین ہے۔

١٠ عَذَابُ الْحَرِيْقِ آكَ كَاعَدُ إِلَى الْحَرِيْقُ ) كَعَنْ آكَ.

١١٢ أَ بَطْشَ : بَكِرْ - كرفت - باب نفراورضرب مصدر ب-

الله المندى وه المرتبه ببدا كرتا به (يُبَدِئ) باب افعال من مضارع معروف بهيغه واحد مُدكر غائب ومصدر ابْدُ آءَ ب

۱۳ نعیدُ: ۱۰ دومری مرتبه بیدا کرےگا۔ (بیندیُ ) باب افعال تفعل مضارع معروف بصیغه واحد ندکریا کب مصدر اِعادُةٌ ہے۔

الغفور بہت بخشے والا۔ اللہ تعالی کے میارک ناموں میں سے ہے۔ (الغفور) غفوران مسدر ے فعول کے وزن پر میالغہ کا صیغہ ہے۔ ہاب ضرب ہے اُتاہے۔

سما الوُدُودُ بهت محبت كرفية والإرالله تعالى كيمبارك، مول ميل ت ب

10

تناس (وقر) مسدر عفول كوزن برمبالغه كاصيفه باب كاست تاب

كرم ات آ تاب

۱۷ فعّالً. بہت کام کرنے والا، زبردست کام کرنے والا۔ فعْل مصدرے ما مبالغہ کا صیعہ میں میں مبالغہ کا صیعہ ہے۔ مبالغہ کا صیعہ ہے۔

اَلْجُنُودُ لِنَنْكُر، واحد: جُنْدٌ ہے۔

مُحِينظ: احاط کرنے والا ، گھیرنے والا۔ (مُحِیظ) اِحاط ہُ مسدرے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے مرارک ناموں میں ہے ہے۔

فُوانَ مَّجِيدٌ عَظمت والاقرآن، بزرگی والاقرآن ۔ (فُورْنُ) کے معنی برخ سالے فُعلان کے وزن پرمصدر ہے جواسم مفعول کے معنی میں ہے۔ بب فُخ ہے آتا ہے۔ اللہ تعالی کی مبارک کتاب کا نام قرآن کریم اس وجہ ہے رکھا گیا ہے کہ بید نیا بھر کی تمام کتا بول میں سب ہے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ رکھا گیا ہے کہ بید نیا بھر کی تمام کتا بول میں سب ہے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ (مُجِیدٌ) کے معنی عظمت والا، بزرگی والا ۔ مُخدٌ مصدر نے فعیل کے وزن پرصفت مشبہ ہے۔ باب کرم ہے آتا ہے۔

لَوْحِ مَّخُفُو ْظِّ: تَفَاظَت كَى بُولَى تَحْتَى بِسِ مِينَ اللهِ عَلَى بِيلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله



## سُوْرَةُ الطَّارِقِ

سورة طارق مل ب\_اس مين ستره (١٤) آيتي بين \_

آیٹ نبر الطار ق. رات میں آنے والا ۔ طَوْق مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب نصر سے آتا ہے۔ واقعتم کی وجہ سے مجرور ہے۔

النّاجيم النّاقِبِ روثن ستاره (نَجْمٌ) كَمْعَىٰ ستاره - جَمَعَ: نُجُومٌ ہے۔ (ثاقِبٌ) كَمْعَنَ روثن، ثُقُوبٌ مصدر سے اسم فاعل واحد مذكر ہے۔ باب فرسے آتا ہے۔

حافیظ حفاظت کرنے والا ، تکہان۔ اس کے ایک عنی یہ بین کہ مصائب
والہ مے حفاظت کرنے والا فرشتہ مراد ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بین کہ
اعمال خیراور شرکو لکھنے والا فرشتہ مراد ہے (خافیظ )حفظ مصدر ہے اسم
فاعل واحد مذکر ہے۔ باب سمع ہے آتا ہے۔

٢ هَآءِ ذَافقِ البَيْكُ والا بانى - اس مراد تطفه منى بـ - (مَآءٌ) كَ مَعْنَى بِنَ بَنَ مَنَاهُ بِ وَالا بانى - اس مناه بين المحملة والا ـ ذَفَقَ مصدر سياسم في ملل واحد مذكر بـ باب لفر سيآتا بـ

الصَّلْب يشت، بين جع: أصلاب عـ

التو آئب: سين، جيماتي واحد تونية إ

تعلى السَّوَائِوُ رَازِ كَيَا تَيْنَ جَائِكِي جَائِمِي كَيْدِ (مُعلَى) بابِ تَصرِت على مضارع مَجْوِل، صيغه واحدمؤنث عَائب، مصدر ملاءً ب. (المسراس)

#### تین اس کے عنی بھیداور راز کی باتیں۔واحد: سَرِیْوَةً ہے۔

ذات الرَّجْعِ: چكر مارنے والا (آسان) بے دریے بارش والا (آسان) (رُجْعٌ) باب ضرب ہے مصدر ہے۔

ال ذَات الصّدُع: ( فَنَ الْطَلَمْ عَنَ الْطَلَمْ عَنَ الْطَلَمْ عَنَ الْطَلَمْ عَنَ الْطَلَمْ عَنَ الْطَلَمْ عَن اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَن اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

۱۳ قول فَصْلَ ووتوك بات جن وباطل ك درميان فيصله كرف والى بات - (قول فيصله كرف والى بات - (قول) فيصله كرف والى جزر - (قول) كول كرف والى جزر - بات مصدر ب-

۵۵ یکیدُوْنَ: وه لوگ خفیه تدبیری کرتے ہیں۔ (یکیدُوْن) باب ضرب ایکیدُوْن) باب ضرب کندونی معروف مصیفہ جمع مذکر عائب مصدر تکید ہے۔

ا مَهَلُ أَبِ (ان كَافَرول كو) مهلت ديجيئه (مقِلُ) باب تفعيل سي فعل امريسينه داحد مذرع عضريم سدرته مهيئل ہے۔

ے المفیل: آب ( کافروں کو ) وصیل و بیجئے۔ یہ تاکید کے لئے ہے۔ (المهلُ) باب افعال ہے عمل امر بصیفہ واحد مذکر حاضر بمصدر المفالَ ہے۔

ا رویدًا تھوڑی مہات، تھوڑے دن ، تھوڑے وقت۔ (رویدا) یہ مصدر انہوں کے عال کی میں مصدر انہوں کے عال کی میں کہ تاکید ہے۔ انقطار ویدا، روق ل اللہ نیم ہے۔ انقطار ویدا، روق ل اللہ نیم ہے۔ جو مُهُلَّ کے معنی میں ہے، رویدا، مفعول مطلق من غیر لفظہ ہے۔



## سُورَةُ الْاعْلَى

سورۂ اس مکی ہے۔ اس میں انیس (۱۹) آیتیں ہیں۔ آیت نبر اسبط: آپ پاکی بیان سیجے۔ (اسبط) باب تفعیل سے فعل امر، صیغہ داحد ا

۲ سَوِّی: اس نے ٹھیک بنایا، اس نے درست بنایا۔ (سَوْی) باب تفعیل سے فات بنایا۔ (سَوْی) باب تفعیل سے نعل ماضی معروف ، سیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر تَسْوِیَة ہے۔

ا قَدَرَ: اس نے (جان داروں کے لئے مناسب چیزوں کو) تجویز کیا (قدر) اس نے اس نے (جان داروں کے لئے مناسب چیزوں کو) تجویز کیا (قدر) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ہصیفہ واحد مذکر نائب مصدر تقدیر ہے۔
المذرعنی جارا، (جانوروں کی سبزخوراک)

۵ غُنْآءً آخونی: سیاہ کوڑا۔ (غُنْآءً) کے معنی کوڑا۔ جھا گ۔ (اخونی) کے معنی سیاہ مائل بہ سبزی۔ (خونی) مصدر سے انعل کے وزن بر سفت مشبہ ہے۔ باب مع ہے آتا ہے۔

نیسِرُكَ: ہم آپ کو ہولت دیں گے (نیسِرُ) باب تفعیل سے فعل مضارع

ت بنابر معروف اصیغه شام مصدر نیسیو ب

الْیُسُونی: آسان، اس مے مراد آسان شریعت ہے (قبل نفرت نبی ک) (اَلْیُسُونی) کے معنی آسان ۔ یُسُوّ ہے اسم نفضیل واحد مؤ نث ہے۔

۹ فَكُوْ آبِ نَفْيِحَت يَجِيّد (ذَكُوْ )باب تفعيل عظل امر اصيغه واحد مذكر الماضر المصدر تذكر المدادكر

سَیدَ گُورُ: وه عُنقریب نفیحت قبول کرے گا۔ (سین) فعل مض رع کومستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ (یَدَّ عُکُرُ) اصل میں بتذ عُکُرُ ہے۔ باب تفعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تَذَهُ عُرِّ ہے۔ یَتَعَجَنَبُهَا ، وه (بڑا برقسمت) اس (نفیحت) سے دور رہتا ہے۔ (یَتجَنَبُ) باب تفعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر بنائب، مصدر تَجنبُ باب تفعل سے فعل مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر بنائب، مصدر تَجنبُ باب قعل صفارع معروف ،صیغہ واحد مذکر بنائب، مصدر تَجنبُ باب قعل مرجع : فو نکوری ہے۔ (هَا) ضمیر واحد مؤنث نائب، مفعول بہ ہے اس کا مرجع : فو نکوری انفیحت) ہے۔

اا الْأَشْقَى: بهت بربخت، برابدنصیب-اس سے مرادمطلق کافر ہے۔ یا فاص کافر ہے۔ یا فاص کافر ہے۔ اللہ شقی شقاؤ قام مصدر سے اسم تفضیل فاص کافریعنی ولید یا منتبہ ہے۔ (الْاشقی) شقاؤ قام مصدر سے اسم تفضیل واحد ندکر ہے۔ باب مع ہے آتا ہے۔

الایمونت: ندوه مرے گا۔ (لایمونت) باب نصرے نعل مضارع منفی، صیخہ واحد مذکر غائب مصدر مونت ہے۔

۱۲ لایک خیبی: ندوه (خوش گوارزندگی) جئے گا۔ (لایک بی باب سمع سے فعل مضارع منفی بصیغہ واحد مذکر غائب مصدر حَیَاقٌ ہے۔

۱۳ فَذُ أَفْلُح: يَقِينَ بات ہے کہ وہ تخص کام یاب ہوگیا ہے۔ (فَدُ افْلُح) باب افعال ہے دفعل ماضی قریب، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر افلاح ہے۔

افعال سے فعل ماضی قریب، صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر افلاح ہے۔

۱۳ مَنْ تَوْ شَحَى: جُوفُص یا کہ ہوگیا(نو شَحَى) باب تفعل ہے فعل ، ضی معروب

مینه صیغه واحد مذکر غائب مصدر توکی ہے۔

تو تو و ن جم اوگ ترجیج دیتے ہوئی اوگ مقدم رکھتے ہو۔ (تو بٹرون ) باب افعال نے عل مضارع معروف ، صیغہ جمع مذکر حاضر ، مصدر ایٹاد ہے۔

19 صبحف ابنو اهنيم و مُوْمنى، ابراجيم اورموى (عليماالسلام) كے سجف ...
روح المعانی میں حضرت عبد بن حمید کی روایت سے حدیث حرفوع میں کی الم

السلام پر توریت ہے پہلے دی تعیفی نازل ہوئے (معارف التران) (صْعُفَّ) کے معنی تصحیفے اور کتابیں۔واحد: صَعِجِفَة ہے۔

## سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

سورة ناشيكي ب-اس من جيبيس (٣٦) آيتي بي-

آیت نبر الغامشینه: چها لینه الی، چها جائے والی اس مے مراد قیامت ہے، جواپی مولنا کیوں سے تمام خلوق کو چھیا لے گی۔

ع خالشغة: اليل بوئ والريري) خُصلُوع مصدر من اسم فاعل العدموَ من برياب فتح من تاب الم

س عامِلةً بمنت كرن والإجبرا) كام كرنے والے (جبرا) عمل مصدرت اسم فاعل واحدمؤنث ہے۔ باب تن سے آتا ہے۔

ساصبة تصفيه والى تصفيه وق مشقت الله في والله الم في الله والله مؤنث مؤنث من المصدر فصب مد معنی تعکنا، باب مع ما تا مه مؤنث من دو ( چبر الله عنی چبر دواله) داخل بول کر (نصلی) باب

تیہ اسمع سے فعل مضارع معروف،صیغہ واحدموُ نث عائب،مصدر صلّی ہے۔ أَ نَارً احَامِيةً: رَبِكِتَى مِونَى آكَ، آتَسُ سوزان (نَارٌ) كَمَعَنَ آك، جَمْع نيرانَ ے\_(حامیة )اسم فاعل واحدمؤنث ہے۔مصدر حمی ہے۔معنی تیز مرم م ہونا۔ ہاب سے سے آتا ہے۔

تُسقَى ان (چېرول ليني چېرے والول) کو پلايا جائے گا۔ (تسقى) بب ضرب ہے تعل مضارع مجہول ،صیغہ دا حدمؤنث غائب ،مصدر سفی ہے۔ عين انيية كوليًا مواچشمد (عَيْنٌ) كمعنى چشمد بهع: عُيُونٌ بِ(انِيَةٌ) اسم فاعل واحدموً نث ہے۔مصدر آنی معنی نہایت گرم ہونا۔ باب ضرب ے آتاہ۔

ضريع: غاردارجها أن كانت والاجهارا

لاَيْسْمِنْ. نەۋەموٹا كرےگا۔(لاَيْسْمِنُ) باب افعال ئے فعل مضارع منفی بصیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر استمان ہے۔

لأَيْغَنِيْ. نه وه كام آئے۔ نه وه قائده پہنچائے۔ (لاَیْغُنیٰ) باب افعال ہے فعل مضارغ منقي صيغه واحد مذكر غائب مصدر إغُنآ ءٌ ہے۔

نَاعِهَةٌ: ترُوتازُه، بارونُق لِنُعُوْمَةٌ مصدر \_ اسم فاعل واحدموَ فت ہے۔ باب كرم سية تاہے۔

لأغِيَةُ: بكواس، الخويات، بيهوده بات، لَغُو مصدر بيهاسم في على واحدم و نث ے۔باب نفرے آتا ہے۔

عَيْنٌ جَارِيَةً: بهِمَّا موا چشمه، بهنے والا چشمه(غینٌ) معنی چشمه، جمع عُيُوْنٌ ہے۔(جاريَةٌ) كے معنى بہنے والى۔ جَوْيٌ مصدرے اسم قامل واحد مؤنث ہے۔ ہابضرب ہے آتا ہے۔

الله السُورُ مُوفُوعَهُ: اوليْ يَحْتَت، (سُرُرٌ) كَ مَعَىٰ تَحْت، واحد سور ب

آیے نبر (فَرْفُوعَةً) کے معنی اونچی - رَفْعُ مصدرے اسم مفعول مؤثث ہے۔ باب فنخ ہے آتا ہے۔

الکواٹ موضوعة رکھے ہوئے آب فورے ، پنے ہوئے آب فورے (الکواٹ) کے معنی بیا ہے ، آب فورے (پانی پنے کے برتن) واحد کوٹ ایس دو کوٹ ہے۔ (بانی پنے کے برتن) واحد کوٹ ہے۔ ایس دو کوٹ وضوعة ) کے معنی رکھی ہوئی۔ وضع مصدرے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ باب فتح سے آتا ہے۔

نَمَادِ فَى مَصْفُو فَةً برابر بَحْجَ ہوئے عالیج، برابر گے ہوئے تیا (نَمادِ فَى) کے معنی عالیج ( قالین ) تیکے، گاؤ تیکے۔ واحد بُمْدُ فَةُ (مثلة النون والراء) ہے۔ (مَصْفُو فَةٌ) کے معنی صف بستہ، قطار در قطار۔ صَفَّ مصدر ہے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ باب نصرے آتا ہے۔

ا زَرَابِی مَبْتُوفَةُ نَها لِی بھیلے ہوئے (ترجمہ حضرت شخ الہند) قابین ہی قابین ہی قابین ہی قابین ہی قابین کھی فیان کے معنی نہا لیجہ عمدہ قابین کھیلے ہوئے (ترجمہ حضرت تمانوی) (زَرابِی کے معنی نہا لیجہ عمدہ بچھوٹے، قالین، واحد: زَرْبِیَّة اورزُرْبِیَّة بے۔ (مبنوْنهٔ) کے معنی پھیلی ہوئی۔ بنتی مصدرت اسم مفعول واحد مؤثث ہے۔

۱۹ نُصِبَتْ: وه (بہاڑ) کھڑے گئے۔ (نُصنَتْ) باب ضرب سے اُنعل مانسی مجہول مینغدوا حدمؤنث عائب مصدر نصن ہے۔

مسطحت: وه ( زمین ) بچهانی گئی۔ (مسطحت ) باب فنخ ست معل ماضی مجهول معینغه واحدم وَ نث عائب ، مصدر مسطعے ہے۔

مُذَكِرٌ نَصِيحت كرفُ والله تَذُكِيرٌ مصدر على فاعل واحد مذكر مهد مصيطر داروغه بمرال ، صيطرة مصدر على ماعل واحد مذكر مهد مصيطر واروغه بمرال ، صيطرة مصدر على ماعل واحد مذكر مهد من توكي بي بيض روار داني كرے كا ، جو محص مند مورّ عدا - (مولى) باب تفعل من فعل من معروف ، صيغه واحد مذكر غائب ، مصدر توكي مهد توكي مهد

اینابی ان کالوئا۔ ان کا دائیں ہونا۔ (ایناٹ) کے معنی لوٹی، واپس نا۔ ۲۵ آب ینوٹ او با و ایامًا باب لصریت مصدر ہے۔

سُورَةُ الْفَخْرِ" ﴿

سورة فجر مکی ہے۔ اس میں تمیں (۳۰) آیتیں ہیں۔ آیت نبر آیت اللہ بعشو: دس راتیں ،اس سے مراو ذی الحجہ کی دس راتیں لیعنی دس تاریخیں ہیں، جونہایت فضیات والی ہیں۔ جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے (معارف القرآن)

المشفع والمؤتو جنت اورطاق بنفت سے مراد ذی الجم کی دسویں تاریخ اورطاق سے مراد نویں تاریخ ہے (الحدیث) دومری حدیث پاک میں ہے کداس سے مراد نماز ہے کہی نماز کی رکعتیں جفت میں اور کسی کی طاق میں (معارف القرآن)

افذا یسوندرشوار تقاریمان کردیا گیا، پیمرفاصله کی رعایت کی وجه سے آخر کی یا،
پر شمه دشوار تقاریمان کردیا گیا، پیمرفاصله کی رعایت کی وجه سے آخر کی یا،
صفرف کردی تی بیسو جوگیا (بیسو) باب خبرب سے قبل مضارع معروف،
صیفہ واحد مذکر غالب مصدر میٹوی اور شوی ہے۔

۵ دی حبحر بخفل مند (ذی ) کے معنی والا ، حالت جربیں ہے۔ (حصر ) کے معنی مقل اس ن بھی کے جوز ہے۔

عادِ: قوم عادِ، عاد ایک قوم کا نام ہے۔اس ہے مراد عاد اُولی ہے۔ جس ں طرف مصرت ہود مدیدالسلام کو بھیجہ کیا تھا۔ سنب ادم قوم ارم سیافظ عاد سے عطف بیان یا بدل ہے۔ عاد اولی کے اجداد

میں سے ایک شخص کا نام ارم تھائی کی طرف پوری قوم کی نبعت کردی گئی۔

ذات العماد ستون والے (عاد) یعن ان کے قد وقامت تون جیسے

راز تھے، یا و اوگ ستون کھڑے کر کے بلندگل بنا تے تھے (ذات ) کے معنی ستون ہیں۔

والی دُو کَی مُو نِث ہے (عماد ) کے معنی ستون ہی عمد اور عمد ہے۔

والی دُو کَی مُو نِث ہے (عماد ) کے معنی ستون ہے عمد اور عمد ہے۔

طرف حضرت صالح علیہ السال م کو بھیجا گیا تھا۔

طرف حضرت صالح علیہ السال م کو بھیجا گیا تھا۔

جَابُوْ الصَّنْحَرِ الْصِلْحَ الْحُول نِي يَجْرُون كُورْ الثار (جَابُوْ ا) باب نفر سے فعل مائشی معروف، میرند جن نگر مائب مصدر جنوب ہے۔ (صَحْرٌ السَّحَرُ السَّحَرِ السَّحَرُ السَّحَمُ السَّحَمُ السَّحَمُ السَّحَرُ السَّحَمُ السَّحَمُ السَّحَمُ السَّحَمُ السَ

الواد وادى وادى القرى قوم شود كايك شركانام --

ذی الله و قاد میخول دالا (فرعون) در منتور میل حضرت این مسعود ادیا حضرت سعید بن جبیر ہے اس کی تفسیر میں منقول ہے کے فرعون جس کو مزادیا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں کو جارمیخوں سے باندھ دیتا تھا۔ (ذی ا) کے معنی دالا، حالت جرمیں ہے (او قاد) کے معنی میخیں۔ واحد و ند، و قد ادر

طَغُو ا النالهُ ول نے سرائی کی۔ (طَغُوا) باب فتح سے فعل ماضی مروف، صیفہ جن مُدکر مَا بَب مصدر طُغُیان ہے۔

۱۲ صب اس نے (تیرے پر در دگار نے ان پر ) برسایا۔ (صب ) ہاب نسر معروف ہیلے واحد مذکر غالب، مصدر صَبْ ہے۔

۱۳ سوط عذاب عذاب كاكورُ السوط ) كمعنى كورُ التيم السواط به السواط به السواط به السواط به السواط به السوط المساد المات ا

تین افغا ما ابتکلیهٔ جب (اس کاپروردگار) اس کوآزماتا ہے۔ (ابتلی) باب افغال سے فعل ماضی معروف ،صیغہ داعد ند کرغائب ،مصدر انتلاء ہے۔

اُسْکُو هَنِ الله نے ( لینی میرے پروردگار نے ) جھ کوئز ت دی۔ (اُسکُو م)
باب افعال سے قعل ماضی معروف ، صیغہ واحد فدکر منا بب، مصدر اِسکُو ام ہے۔
( ) بیاصل میں نئی ہے۔ اس میں نوب وقاریہ کے بعد یائے میں مفعوں بہ
ہے۔ یا ،کوحذف کر کے نوب پر کسر ہ کو باقی رکھا گیا۔

(إِذَا) قَلَدَ عَلَيْهِ: (جب) وه (اس كى روزى) اس پرتنگ كرويتات. (قَدَر) باب نصراور ضرب سے قعل ماضى معروف، صيغه واحد مُدكر غانب، مصدر قَدْدٌ اور قَدَدٌ سے۔

اَهَانَىٰ: اسے نے (لیمی میرے پروردگارئے) مجھے ذکیل کیا۔ (اَهَانَ) باب افعال سے نعل ماضی معروف، صیغہ واحد فدکر غائب، مصدر اِهَانَا اُنہ۔ (نِ) بیاصل میں نئی ہے۔ اس میں نون وقایہ کے بعد یائے مشکام مفعول بہ ہے۔ یا اوحد ف کر کے نون پر کسرہ یا تی رکھا گیا ہے۔

الات خطفون بتم لوگ آپی میں ترغیب نہیں ویتے ہو۔ تم لوگ آپی میں تاکید نہیں کرتے ہو (الات خطون ) اصل میں تنحاط و کے بب بب انفاعل سے خط مضارع منفی ہمیند جمع ند کرحاضر ، مصدر تن حاص ہے۔ التو الث بمیراث کا مال ، مردے کا مال ۔ ریہ یاب حسب ہے مصدر بھی ہے ۔

التوات: میراث کامال، مردے کامال۔ بیدیاب حسب سے مصدر جی ہے، مصدری معنی دارث ہونا۔ (تُوَاتُ ) اصل میں وُداتُ ہے۔ اس میں ان م تاء سے بدل کر تُوَاتُ کردیا گیاہے۔

اَسُحُلاً لَمَّا: سمیٹ کر کھانا، موصوف اپنی صفت ہے ل کر مفعول مصنق ہے۔ (اکل کے معنی کھانا، باب نصر ہے۔ مصدر ہے۔ (لمَّم) کے معنی کھانا، باب نصر ہے۔ مصدر ہے۔ (لمَّم) کے معنی کھانا، باب نصر ہے۔ صدر ہے۔ (لمَّم) کرنا۔ باب نصر ہے۔ صدر ہے۔

27

77

یت نیم خبیّا جُمَّا: بہت محبت کرنا۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ۲۰ دوسوں اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق م ہے۔ (حُبِّ) باب ضرب سے مصدر ہے۔ (جَمِیِّ) باب نصر اور ضرب سے مصدر ہے۔ (جَمِیِّ) باب نصر اور ضرب سے مصدر ہے۔ اس کے معنی زیادہ ہونا۔

اذا دُکُتِ الْاَرْضُ. جب زمین بست کردی جائے گی۔ جب زمین برابر کردی جائے گی۔ (دُکُتُ ) باب نصر سے قعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث نائب، مصدر دُکُتْ ہے۔

۲۱ دُکُّا دُکُّا دُکُّا: ریزه ریزه کرتا۔ (دُکُّ) باب نصر سے مصدر ہے اس کے معنی زمین کوٹ کر برابر کرنا۔

صفًّا صَفًّا صَفَّا، قطار قطار ،سف بسة ہوكر (صَفِّ) باب نصر سے مصدر ہے۔ جائ ، (بِعَجهَنَّم) : وہ (جہنم) لائی جائے گی۔جواب شرط پرعطف ہے۔ (جائیءَ) باب ضرب سے نعل ماضی مجبول ،صیغہ واحد مذكر غائب ، مصدر جنگ، جَیْنَةً، مَجِیْنَ اور مَجیئنة ہے۔

ایناق ہے۔

السلام ہے۔

۳۶ و ثاقهٔ اس کا جکڑتا۔ لیمنی اس کے جکڑنے کی طرح۔ (و ثاق) کے معنی باندھنے کی چیز جیسے رسی وغیرہ۔ جمع :و ثق ہے۔

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ المَمِينَانِ والى روح لِين جس كوامر حل ميں كال نَفْتِينَ تَفَا (نَفْسٌ) كَمُعَىٰ جان، روح ، جمع لفوسٌ ہے (مُطْمَئِنَةٌ) اطْمِنْها أَ مصدرے اسم قاعل واحدمؤنث ہے۔ آیت نبر واضیعة میرضیقة اس حال میں کو اس سے راضی وہ تجھ نے راضی ہے وونوں حال ہونے کی وجہ ہے منصوب ہیں (راضیة ) رصی اور رُصی ہے اسم فاعل واحد مؤنث ہے (مَرْضِیّة ) اسم مقعول واحد مؤنث ہے۔ باب سمع سے آتا ہے۔

#### سُورَةُ الْبَلَدِ

سورهٔ بلد کی ہے۔اس میں ہیں (۴۰)آیتیں ہیں۔ آيت أبه الآافيسم: مين من كاتا هول - (لآافيسم) اس مين لازا ند ب- (افيسم) باب افعال سے تعل مضارع معروف ،صیغہ دا حد متنکم ،مصدر افسام ہے۔ اَلْبَلْدِ شهر،اس سے مراد مکہ کرمہ ہے۔ حِلِّ: طلل ليعني آب كے ليئ الله علال ہونے والی ہے۔ (حِلّ) باب أَهْلَكُتُ مَالاً لُبَدًا: مِن فِي مِن مال خَرِيَّ كَرِوْ الله (أَهْلَكُتُ) باب افعال سے تعل ماضی معروف، صیغہ واحد متنظم، مصدر اھلاک ہے۔ (مَالّ الُلدُ) کے معنی بہت مال۔ عينين: دوآئلهين واحد:عَيْنَ ہے۔ الشفَتين ووجونث واحد نشفَة ب\_ النَّاجُدُيْن دورات ليني خيراورشر كرات واحد نَجْدُ \_\_

الااقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ: وهُ صَالَى سے يارئيں ہوا۔ ليتی وه وين کی کھائی میں سے

مَ مِوْرَنِينِ لَكَا (اِقْتَحَمَ) بإب النعال عن ماضى معروف، صيغه واحد ندكر مائب، مسدر اِفْتِحام ہے۔ معنی طنس پڑنا۔ (اَلْعَقَبَةُ) كے معنی گھائی، جمع عِفَابُ اور عَفَبَاتْ ہے۔

۱۲ فری مَسْغَبَةٍ: فاقد والا ( دن ) بھوک والا ( دن ) (فِیْ ) کے معنی والا، عالت جریس ہے۔ (مسْغَبَةٌ ) کے معنی فاقد، بھوک۔

١٦ فَاهَنُو بَهِ: خَاكَ نَشِين (مُتَاحَ) منى والا (مُتَاحَ) (مَتُوبَةً ) كَمْعَيْمَ منى -

ا تو اصو ا: ان اوگوں نے ایک دوسرے کوتا کیدگی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کوتا کیدگی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کوتا کیدگی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کوفہمائش کی۔ (قواضو ا) باب تفامل سے عل ماضی معروف، صیغه جمع ذکر غائب، مصدر قواصی ہے۔

ا الموحمة مرباني كرنا-رحم كهانا-باب مع عصدر-

۱۸ اَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ: واتِ والله والله والله والله المُعنى والله واحد: صاحب ب- (اَلْمَيْمَنَةُ) كم عنى وائن جانب، جع :ميّامن ب-

19 أَصْحَبُ الْمَشْنَمَةِ: ما تيس والراللَّمشْنَمةُ) كَمْ عنى ما تيس جانب، المُسْنَمةُ) كَمْ عنى ما تيس جانب، الموست كمعنى بحي آت بيس-

نَارٌ مُّوْصَدَةٌ بِهُ بِهِ فَى آ نَدورُ فَ والول كودورُ فَي وَالْ كربابر المعادر من المراه المعادر المارة المعادر ا

## سُوْرَةُ الشَّمْسِ

سورہ ممس می ہے۔اس میں بندرہ (۱۵) آیتیں ہیں۔

آیت نبر ا صنعطها: اس کی روشنی، اس کی وعوب چڑھنا۔ (صنعطی) دن چڑھے۔ ا چاشت کا وقت ، (هَا) تم پرمضاف الیہ ہے۔اس کا مرجع: شهر سے۔

ا فَذَا تَلْهَا جَبِوه (جاند) سورج کے پیچھے آئے۔ لیعنی جب ی ندطلوع ہو (تَلْی) باب نصر سے قعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر تُلُو اللہ اسلی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر تُلُو اللہ اللہ اللہ مصدر تُلُو اللہ ہے۔ (هَا) شمیر مفعول یہ ہے۔ اس کا مرجع : اللّٰهُ مُسَّ ہے۔ . . .

۳ اِذَا جَلْهَا: جب وہ (دن)اس (سورج) کوروش کردے۔(جلّی)باب تفعیل ہے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر تنجلیکۃ ہے۔ (هَا) شمیر مفعول بہہے۔

اذًا يَغْشُهُا جبوه (رات)اس (سورج) كوچِصال (يَغْشَى) بب سعد عَنْسَى) بب سعد عَنْسَى بب سعد عَنْسَى بب سعد عَنْسَى عب سعد عنه سعد عب سعد ع

ماں نھا جس نے اس آسان) کو بنایا۔ اس میں ما اسم موصول من کے معنیٰ میں ہے۔ (بَنیٰ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف اصیغہ واحد مذکر عالمی اس بھی دواحد مذکر عائب بمصدر دنیا تا ہے۔

ماطلخها جس نے اس (زمین) کو بچھایا۔ لفظ مَااسم مومول میں کے معنی میں ہے (طلخی) باب نصر سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر طَخوّے۔ (هَا) تعمیر مفعول بدہے۔ ماسوریها: جسنے اس جان) کودرست بنایا (سوری) باب تفعیل ہے فعل ماضی معروف مصیغہ واحد مذکر عائب مصدر تنسویة ہے۔

اَلْهُمَهُا اللهِ فَعَالَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

تَقُولِيهَا: اس كى برہيز گارى۔ (تَقُولى) كے معنی برہيز گاری (هَا) ضمير مضاف اليد ہے۔ اس كامرجع بفس ہے۔

۱۰ خیاب وه ناکام به وا ، وه نامراد به وا . (خیابَ) باب ضرب سے فعل ماسی معروف یصیفه واحد مذکر غائب بمصدر خیبیة ہے۔

اا طَغُولِیَها. اس بَی شرارت، اس کی سرکشی۔ (طَغُولی) کے معنی شرات. سرکشی۔ (ها) شمیرمضاف الیہ ہے۔

اِنْبَعْتُ وہ (اوَمُنَى كُوْلِلَ كَرِنْ كَلَّى اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَ انفعال سے تعل ماضى معروف مصیغہ واحد مذکر غائب، مصدر انبعاث ہے۔ انشقافیا: اس (قوم تمود) میں بڑا بد بخت۔ (اَشْقَلَی) شَقَاوَ أَنْ مصدر ہے اسم تية بر التفقيل واحد فدكر ي- باب أن ي تا ي-

اً سُفَیها اس (اوِنْمَی) کا پانی پینا ،اس کی پانی پینے کی باری ( سُفیا ) کے عنی یائی بینا ، یانی پینے کی باری ۔ (ها ) ضمیر مضاف الیہ ہے۔

۱۴ عُقُولُ هَا:ان لوگوں نے اس (اوٹنی) کو مارڈ الا (عفرُ و ۱) ہاب ضرب سے فعل ماضی معروف میغیری نذکر غائب ،مصدر غفرٌ ہے (ها) ضمیر مفعول ہد

المذهبة السف ارا (ترجمه في البند) السف بلاكت نازل فرمائي و المدرد المدند من المراد فرمائي و المدند من المراد فعلله المنطق معروف الميغة واحد فدكر في المباهمة و المدند من المراد فعلله المنطق ا

ا سویها: اس نال قوم شود) کو برابر کردیا، لیمنی الندتهالی نے قوم شود کے تمام کافروں کو بلاک فرمادیا۔ (سوئی) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیف واحد ند کرغائب، مصدر تنسویة ہے۔ (هَا) شمیر مفعول بہہ۔ عُقب ها: اس کا پیچھا کرنا (ترجمہ شیخ البند) اس کا انجام۔ (عُقبی) کے معنی انجام، نعاقب، (هَا) شمیر مضاف البہ۔۔۔

سُوْرَةُ الَّيْلِ

سورهٔ کیل کی ہے۔ اس میں اکیس (۲۱) آیتیں ہیں۔

ایڈا یَغشلی: جب وہ (رات) جھاجائے۔ جب وہ (رات) چھپالے۔

(یَغشٰی) باب مع سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر

غشٰی ہے۔

اِذَا تَجَلَی: جب وہ (ون) روثن ہوجائے۔ (تَجَلَی) باب تفعل سے نعل

تنه النهيمعروف بصيغه واحد مذكر غائب مصدر تنجلي ت

الله المعنى منهارى كمانى (ترجمه شخ البند) تمهارى كوشش الساسية مرادمل المرادمل المرادم المرادمل المرادمل المرادم الم

س شتى مختف الاحداشتيت ہے۔

د اعظی اس نے (اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں مال) ویا (اعظی) با اندن عروف جسیفہ واحد ند کرنا ئب، مصدر اعظاءً ہے۔

۵ اِتَّقَى: وه (اللَّدَ تَعَالَیٰ ہے) ڈرا (اتَّقَیٰ) باب انتعال ہے تعل ماضی معروف، صیغہ دواحد مذکر نیا نب مصدر اِتَقاءً ہے۔

ا نیکسر فاجم اس کوآسانی دیں گے۔ ہم اس کوسبولت دیں گے۔ (نیکسر) بات علی سے فعل مضارع معروف ، نیمیغہ جمع مشکلم، مصدر تیسیس ہے۔ ،

الْيكسوى: راحت كى چيز است مراد جنت هے (تنسيرجا الين)

۸ ایسنغنی اس نے بے پروائی کی۔ (استغنی) باب استفعال سے انعل مانئی معردف مسیفہ احد مذکر غائب، مصدر استغناء تے۔

العُسوى الكيف كي چيز،اس عرادجبنم ب(اتفيرجاالين)

ما يعنى غنه: وه (ال كامال) ال كوفائدة بين بينيائ گار (يغني) باب افعال من فعل مضارع معروف ،صيخه واحد قد كريائب ، مسدر اغما يا ب

ا اذا ترخی جب وہ (جہنم میں) کرے گا۔ (توخی )باب تفعل سے علی میں ) کرے گا۔ (توخی )باب تفعل سے علی منی معروف جسیغہ واحد مذکر مانب مصدر توکی ہے۔

مارًا تلظَّی کھڑکتی ہوئی آگ۔(نارٌ) کے معنی آگ جمع: نِیْرانُ ہے۔ (تلطَی)اصل میں تعلظی ہے، آیب تاء کو تخفیف کے لئے حذف کردیا ًی مينه البينا الشفعل من المعمارع معروف بصيفه واحد مؤنث عائب مصدر تلظّی ـ

لایصلها: وه اس (جہنم) میں داخل نہیں ہوگا۔ (لایصلی) باب سمع ہے۔ فعل مضارع معروف مصیغہ واحد مذکر غائب، مصدر صلی ہے۔ (ها) تعمیر

مفعول بہے۔

۵۵ اَلْاَشْقَلٰی: بہت بربخت، برا بدنصیب (اَلْاَشْقَلٰی)شَفَاوُ ہُ مصدر سے اسم تفضیل واحد مذکر ہے۔ باب من سے آتا ہے۔

منی جَنَّبَهَا: وہ (بڑا پر ہیزگار) عنقریب اس (جہنم) سے دور رکھ جائے گا۔
(سین) فعل مضارع کو ستفیل قریب کے ساتھ خاص کرنے کے سئے
ہے۔ (یُجَنَّبُ) باب تفعیل سے فعل مضارع مجبول ہصیغہ واحد مذکر غائب
مصدر قیجنیٹ ہے۔ (ھا) ضمیر مفعول ہے۔

ا الآتفی: برا پر بیزگار (اَلاَ تَقلی) تُقی مصدر سے اسم فضیل واحد فدکر ہے۔
اب ضرب ہے آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں برنے پر بیزگار سے مراد
حضرت ابو بحرصد ابن رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیآیت کریمہ نزول کے اعتبار سے
خاص اور تھم کے اعتبار سے عام ہے۔

۱۸ یَتَزَکی: وہ (گناہوں ہے) پاک ہوجائے۔ (یَتَزَکی) ہاب تفعل سے فعل سے فعل معروف معروف مصیفہ واحد مذکر غائب مصدر تزیجی ہے۔

19 تُبخزى: اس (نعمت ليحني احسان) كا بدلد ديا جائے گا۔ (تُبخزى) باب ضرب ہے فعل مضارع مجھول ،صیغہ واحد مؤثث غائب۔مصدر جَوزَآءٌ ۔۔

٢٠ البيغآءُ:طلب كرنا، جا بهنا-باب اقتعال سے مصدر ہے-

۲ سَوْفَ يَوْضَى عِنْقريب وه خُوْل ہوجائے گا۔ (يَوْصَى) باب سَعْ سے افعل مضارع معروف معید دواحد فذکر غائب مصدر دِحْسی اور دُحْسی ہے۔

#### . سُورَةُ الضَّحٰي

سورہ کی می ہے۔اس میں گیارہ(۱۱) آیتیں ہیں۔

آیت ببر الطبحی: دن کی روشی ، دن چر ہے۔

۲ اِذَا سَبِ جَی: جب وہ (رات) جیما جائے (ترجمہ ﷺ الہند) جب وہ (رات) قرار کیڑے (ترجمہ حضرت تفانویؓ)

ما و دُعَكَ: اس نے (یعنی آپ کے پروردگار نے) آپ کوچھوڑ انہیں۔ (وَدُعَ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر تودیع ہے۔ (کے) شمیر مفعول ہے۔

۳ مَا قَلْی: وہ بیزار نبیس ہوا۔ (قَلْی) بابضرب سے فعل ماضی معروف، صیفہ واحد مذکر غائب، مصدر قَلْی ہے۔

۴ اللولني: بهلي، اس مرادونيا ب- (أولني) اول كي مؤنث ب-

۵ سوف يغطيك وه (ليني آب كابروردگار) آب كود كا (يغطي) بب انعال عن يغطي ) بب انعال عن يغطي انتخاب معدد اغطآء ب

۲ اونی: اس نے ٹھکانا دیا، اس نے جگہ دی۔ (اوبی) باب افعال سے نعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر اینو آتا ہے۔

ع صَالَاً: بَصَلَنْ والا حَالال مصدر الماسم فاعل واحد مذكر البضرب المسال مصدر الماسم فاعل واحد مذكر الماسم بالبضر ب

۸ عَآئِلاً: مفلس، نادار بحراج عَیْلَ مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔ ستنه اغنی اس نے مال دار بنادیا۔ (اغنی) باب افعال نے فکل مانسی معروف، ۱ صیغہ داحد مذکر بنائب مصدر اغناء ہے۔

ا لاتنهون آپ مت جعر کئے۔(لائنهو) باب فنے ہے فعل نبی معید واحد ندکر جانبر، مصدر نهو ہے۔

ا خدت آپ بیان سیخ (خدت ) باب تفعیل سے فعل امر مسیغہ واحد ندکر حاضر مصدر تنجه بیت ہے۔

# سُوْرَةُ أَلَمْ نَشْرَحْ

سورۂ الم نشرح کی ہے۔ اس میں آئھ(۸) آئیتیں ہیں۔

" یہ نہ اللہ فشوخ کیا ہم نے (آپ کا سینہ) کھول نہیں دیا۔ کیا ہم نے (آپ

کا سینہ) کشادہ نہیں کردیا۔ یعنی دین کی بلنغ کرنے کے لئے ہم نے آپ کو

وسیع علم اور بہت جلم عطافر مایا۔ (لٹم نشوخ) باب فتح سے فعل مضارب معروف نبخی جحد بہم مصدر شوخ ہے۔

معروف نبخی جحد بہم مصیعہ جمع مشکم مصدر شوخ ہے۔

السلاد کے آپ کا سینہ (صَدْرٌ) کے معنی سینہ جمع نصدُورٌ ہے۔

ا وضعنا ، ہم نے (آپ کا بوجھ) اتار دیا۔ (وضعنا) باب فتح سے فعل مانٹی معروف ، سیغہ جمع متنظم ، مصدر وصعّے۔

٢ وزُركَ: آپ كابوجه\_(وِزُرٌ) كَمْعَىٰ وَبِهِ بِمُعْ: أَوْزَارٌ بِــ

٣ القَض ظَهْرَكَ: اس فَآبِ كَي بِينُ إِسكادى ـ اس فَآبِ كَي مرتور وي

سینه (انقص)باب افعال سے فعل ماضی معروف، صیغه واحد مذکر غائب، مصدر انقاض بے۔ (ظَهُورٌ) کے عنی پیٹیے، کمر۔ جمع ظُهُورٌ ہے۔

م رفعنا: ہم نے بلند کیا۔ (رفعنا) باب فتح سے فعل ماضی معروف ، صیغہ جمع متنکم مصدر دفع ہے۔

۵ العُسوِ :مشكل ، وشوارى ، باب تع مصدر -

۵ کیسو ۱. آسانی سهولت باب کرم سے مصدر ہے۔

اِذَا فَرَغْتَ: جب آپ (تبلیغ احکام ہے) فارغ ہوجایا کریں (فَرَغْتَ) باب فنتج اور نصر سے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر حاضر،مصدر فَرَاغ۔

فَانْصَبْ: أَوْ آبِ ( ووسرى عبادلوں ميں ) محنت يجيئے۔ يہ جوابِ شرط واقع ہے۔ اللہ جوابِ شرط واقع ہے۔ اللہ جوابِ شرط واقع ہے۔ اللہ اللہ معدد نصب ہے۔ اللہ اللہ اللہ معدد نصب ہے۔

اِدْغَبْ آپ (این پروردگاری طرف) توجه رکھے۔ (اِدْغَبُ) ہاب سمع اِنْغَلُ امر، صیغه واحد مذکر حاضر، مصدر دَغَبٌ وَدَغَبةٌ ہے۔

# سُورَةُ التِّينِ

سورۂ تین کمی ہے۔اس میں آٹھ(۸) آیتیں ہیں۔ ' سے ہم اکتینِ انجیر ،ایک مشہور درخت اور اس کے پیمل کا نام ہے، جو بہت فائدہ ا

الرّيتون ايد مشهورور خت اوراس كے پيل كانام ہے جو بہت تفع بخش ہے۔

ا طور سنین طور سنین ،طوراس بہاڑ کا نام ہے جس برحفترت موی مدیہ السار م بواقعا، سینین بوسساء اس

تیت نسر مقام کا نام ہے جہاں یہ پہاڑوا قع ہے۔

اَلْبَلَدِ الْآمِینِ: اَمِن والاشهرداس نے مراد مکہ کرمہ ہے(الْبَلَدُ) کے معنی الْبَلَدِ الْآمِینِ: اَمِن والاشهردان سے مراد مکہ کرمہ ہے(الْبَلَدُ) کے معنی شہر بڑج نبِلاد ہے۔ (اَلْامِینُ) اَمَنَ مصدر سے فَعِیل کے وزن برصفت مشبہ ہے۔ یا ہے۔ اللہ میں اللہ اللہ میں ال

۵ رَدَدُنْهُ: ہم نے اس کولوٹادیا۔ (رَدَدُنَا) باب نصر سے فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، مصدر رَدِّ ہے۔ (ہُ) ضمیر مفعول بہے۔

اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ: پہتی والوں سے زیادہ پست ۔ بیحال ہونے کی وجہ سے
منصوب ہے۔ یعنی انسان کی خوبصورتی برصورتی سے اور اس کی طاقت
کروری سے بدل جاتی ہے (اَسْفَلُ) سُفُولْ مصدر سے اسم تفضیل ہے۔
باب نصر ہم ہم کرم سے آتا ہے۔ (سَافِلِیْن) سُفُولْ مصدر سے اسم فاعل جمع
فاکر سالم ہے۔

٢ عَيْرُ مُمْنُونٍ : بِانْهَا مِنْقَطَع نه بونے والا (مَمْنُونَ) من مصدر سے اسم مقعول واحد مذکر ہے۔ باب تصریح آتا ہے۔

عَمَا يُكَذِّبُكُ: كُونِى چِرْ جُهُ كُو حَمِثُلانَ بِرِآماده كُرتَى ہے ۔ (يُكذِّبُ)
باب تفعيل سے فعل مضارع معروف، صيغه داحد نذكر غا ب، مصدر
تَكُذَيُّ ہے۔

آخكم المحكم المحكم المحكم المول عدر الحكم ) حكم مصدر الحكم المحكم مصدر الحكم المحكم مصدر عدا محمل واحد مذكر برباب تعرب آتا ہے۔ (حاكم مس) حكم مصدر عداسم فاعل جمع مذكر سالم برواحد خاكم ب

# سُوْرَةُ الْعَلَقِ

سورهٔ علق علی ہے۔اس میں انیس (۱۹) آیتیں ہیں۔ القران الفران إلى المراها فرافراً) باب فتح سفل امر معيفدوا حد فدكر عاضر مصدر إِفْرَاءَ ةَ ہے۔ عَلَق جها بواخون بخون كالوَّهم اردا حد :عَلقة ب الأحورة بهت كريم، براكريم- حَوَةٌ مصدر عاسم تفضيل واحد مذكر ب-علَّمَ: اس نِ تعليم دي اس نِ سَكِها يا - (عَلَمَ) باب تفعيل سي فعل ماضي معروف معیغه واحد مذکرغائب،مصدر تعلیم ہے۔ لَيطُغي: البيته وه (انسان) مدينكل جاتا ہے، وه سرکشي كرتا ہے (ينطغي) بب فنخ ت فعل مضارع معروف ،صیغه واحد ند کرغائب ،مصدر طَغْی ہے۔ استغنیٰ: وہ بے بروا ہو گیا۔وہ بے نیاز ہو گیا۔ (استغنی) باب استفعال ے فعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر استغنآء ہے۔ الوضعلى: لوشا، واليس بونا-باب ضرب مصدر ب-یہ وہ منع کرتا ہے۔ (یکھلی) باب فتح سے فعل مضارع معروف ،صیغہ ا احدید کرعائب،مصدر نبھی ہے۔ اذا صلَّى: جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ (صلَّى) باب تقعیل سے عل ماضی

معروف ،صیغه واحد مذکر غائب ،مصدر تصلیهٔ ہے۔

۱۳ کَذَّبُ: اس نے جمثلایا (خَذْبُ) باب تفعیل سے فعل ماضی معروف ،صیغہ

أية نبر واحد مذكر عائب مصدر تكذيب بـ

تو کمی: اس نے مندموڑا، اس نے اعراض کیا۔ (تو کمی) باب تفعل سے نعل ماننی معروف ،صیغہ دا حدید کر غائب، مصدر تو کمی ہے۔

لئِنْ لَمْ يَنْتَهِ: الرَّوه بازنين آئے گا۔ (لَمْ يَنْته) باب اثنول ہے فعل مضارع معروف بنی جحد بلم مصدر انتها تا ہے۔

مضارع معروف بنی جحد بلم مصبغہ واحد مذکر بنائب مصدر انتها تا ہے۔

لَنَسْفَعًا وَالنَّاصِيَة عَمْ حَولَى كُور كَفْسِينُسِ عَلَى بِمُ مِنْ كُور كَفْسِينُسِ

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ: ہم چوٹی کارگر تصیفیں کے۔ ہم پھے کر کر تصیفیں کے (لَنَسْفعن ) باب فتح سے فعل مضارع معروف، لام تاکید بانون تاکید خفیفہ، صیغہ ہم مصدر صفع ہے۔ (نَاصِیَةٌ) کے معنی پیٹانی، چوٹی، خفیفہ، صیغہ ہم مصدر صفع ہے۔ (نَاصِیَةٌ) کے معنی پیٹانی، چوٹی، چیٹے۔ ناصیہ سرکا گلے بالول کو کہا جاتا ہے۔ جن کواردو میں پھے بولتے ہیں۔ جَیْ نَوَاصِی ہے۔

بین - نابیر المینی ہے۔ لیکڈ عُ نَادِیکَ عَالِیکَ کہ وہ این مجلس والوں کو بلائے۔(لیکڈ عُ) ہاب نصر سے فعل امر اصیفہ واحد ند کر عائب، مصدر دُعَآءٌ ہے۔

سَنَدُ عُ عَقریب ہم بلائیں گے۔ مین حرف استقبال ہے(لَدُ عُ) باب نصر سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع منگلم، مصدر دُ عَاءً ہے۔

ا النوَّبَانِيَّةَ ووزخ كِفرشنة جومذاب وييزيمقرر بين بيافظ زبن سنه ماخوذ هيئه- جس كے معنی دھكيلنے كے بين بين شيخ كافروں كودوزخ كى طرف دھكيلين كے۔اس كے ان كورَبَانيَه كہتے ہيں۔

19 الأتطعة. "باس كاكبنانه مائة (الأنطع) باب انعال عنعل امر ، صيغه واحد نذكره أضر ، مصدر إطاعة ت-

۱۹ افْنُوبْ آپ الله تعالیٰ کا قرب حاسل کرتے رہے (افنوں) ہاب افتعال نے مختل امر ،صیغہ واحد مذکر حاضر ،مصدر افنو اب ہے۔

# سُوْرَةُ الْقَدْرِ

سورۇ قىدرىكى بىم اس مىل يانچ (۵) آئىتى بىل-

آبت نبر اَنْوَلْنَاهُ: ہم نے اس (قرآن) کونازل کیا۔ (اَنْوَلْنَا) باب افعال سے فعل

ماضى معروف ،صيغة جمع متكلم،مصدر إنْزَالَ ہے۔

لَیْلَةِ الْقَدُوِ: شب قدر، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق رات ہے، جو ہزار مہینوں ہے، جو ہزار مہینوں ہے۔ بعنی شب قدر میں عبادت کرنا ہزار مہینوں میں عبادت کرنا ہزار مہینے ہوتے میں عبادت کرنا ہزار مہینے ہوتے میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے کے ترائی سال چار مہینے ہوتے ہیں (لَیْلَةٌ) کے معنی رات، جمع لیالی ہے (الْفَلُوْ) کے معنی عزت، عظمت۔

بی رئیدہ سے میں سے ہی ہے رہ میں ہے۔ افعال مآ آڈر لگ: آپ کو کیا خبر ہے (مَا) اسم استفہام ہے۔ (اَدُر ای) باب افعال سے فعل ماضی معروف مصیفہ واحد فد کرغائب مصدر اِدْرَ آغہ۔ (لَا) ضمیر

مفعول بہے۔

ا تَنَوَّلُ وه (فرشة) الرقة بين (تَنَوَّلُ) اصل بين تَنَوَّلُ بيب المعلل المين تَنَوَّلُ بيب المعلل المين تتنوَّلُ بيب المعلم المعلم المعلم وف بصيغه واحدم وَ الشيئة منائب المصدر تسوُّل بيب المعلم المعلم وف بصيغه واحدم وَ الشيئة المنائب المعلم ونسائل المائد

الووع: روح-اس مراد عرت جرئيل عليه الساام بين-

۵ سلم استعال ہوتا ہے۔ سلام استعال ہوتا ہے۔

مطلع الْفَجْو: سَحْ كَانْكِنا مِنْ كَاطِلُوعَ بُونا لِينَ صَبِحُ صَادِقَ مَكَ شب قدر

آ ۔۔۔ نہ این تمام پر کتوں کے ساتھ رہتی ہے (مَطْلَعٌ) باب ٹھر ہے۔ صدر میمی ہے۔ اس کے معنی طلوع ہونا ، نکلنا۔ (اَلْفَجُو ِ) کے معنی صبح کی روشی ۔ صبح صادق۔

# سُورَةُ الْبَيّنَةِ

سورة بيندرني ہے۔ال ميں آخور ٨) آيتي بيں۔

آیت نبر این نفر منفکین: (ایئے کفریے) بازآنے والے ۔ اِنفِکانی مصدر سے اسم فاعل اجمع مذکر سالم حالت نصب میں ہے۔ اس کا داحد: مُنفَک ہے۔

ا الْسَيْنَةُ: واضح دليل، كلي بهوني بات، جمع: بَيْنَات ہے۔

رَسُولٌ: ایک عظیم الثان رسول - بیربیّن تنسیبرل ب-جع: رسل ب-

٢ يَتْلُوْا: وه تلاوت كرے (يَتْلُوْا) باب نصرت فعل مضارع معروف، صيغه واحد مذكر عائب مصدر تِلاَوَة ہے۔

٢ صُبِحُفًا مُطَهَّرَةً: باك صحفے باك اوراق (صُبِحُفّ) كے معنی اصحفے - اوراق وصبحف مصدر سے اسم صحفے - اوراق واحد: صبحفة بے (مُطَهَّرَةٌ) تطهیر مصدر سے اسم مفعول واحد مؤثث ہے -

حُنفَآء: كيسوبونے كى حالت ميں راہِ راست كواختيار كرنے والے، ابتدتع لى

سينبر كى طرف متوجه بهونے والے ، واحد: خينف ہے۔ خنف مصدر عصفت مشبہ ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔

اللَّهُ الْبَوِيَّةِ: برترين خلائق، سب مخلوق سے بدتر (للَّهُ وَ) كے معنى بہت برا۔ اس كى اصل اَللَّهُ وَاسم تفضيل ہے۔ كثرت استعال كى وجہ سے جمزہ كو حذف كرد يا كيا ہے۔ (اَلْبَوِيَّة) كے معنی مخلوق ، جمع بو ایا ہے۔

خَيْرُ الْبَوِيَّةِ: بِهِ مِن خُلَائِق ، سب مُخَلُوق ہے بہتر۔ (خَيْرٌ) كِمعَى بہت اجھا، اس كى اصل الحيرُ اسم تفضيل ہے۔ كثرت استعال كى وجہ سے ہمزہ كو حذف كرديا مرا البيائے۔ (اَلْبُویَّةُ) كِمعَى مُخُلُوق ، جَع : بَوَ اینا ہے۔

۸ خصنبی رَبَّهٔ: وه این پروردگارے ڈرا۔ (خشی) باب سمع کے اسلی مضی معروف مین خدوا صد مذکر غائب مصدر خشی اور خشید تی ہے۔



# سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

سورہ زارال مدنی ہے۔اس میں آٹھ(۸) آیتیں ہیں۔ يَسَنَبِهِ إِذَا زُلُولَتْ: جب وه (زمين) بلادي جائے گی۔ (زُلُولَتْ) باب فعللة ے فعل ماصى مجهول مصيغه واحدمؤنث عائب مصدر ذَلْزَلْة ہے۔ إِذِ لَوْ الْهَا: اس (زمين) كابلاديتا اس كالجونيال (ذِلْزَالٌ) مصدر مضاف ہے(ھَا) ضميرمضاف اليه ہے۔ دونوں مل كرمفعول مطلق واقع ہے۔ (إِذَا) أَخُورَ جَتْ: وه ( زمين ) نكال دے كَى، (أَخُورَ جَتْ) باب افعال سے تعل ماضی معروف ،صیغہ واحد مؤنث غائب ،مصدر اِنحر الجے۔ اً اَثَقَالَهَا: اس کے بوجھ لیعنی ایتے بوجھ۔ بوجھ سے مراد زمین کے دیننے یا مردے ہیں۔ ویننے اور خزانے کا نکلنا حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ اور مردوں کا نکلنا دوسری مرتبہ صور پھو تکنے کے بعد ہوگا (اَثْفَالَ) كمعنى بوجه، واحد: فِقُل ب- (هَا) عَمير مضاف اليه ب-تُحَدِّثُ الْحَمَارَهَا: وه ( زمين ) اين ( الحيمي بري ) سب خبري بين كردے كى (تُعجدِتُ ) باتفعیل نے لمارغ معروف ہسیغہ واحد مؤ مث عَ بَبِ، مصدرة يُحدِيثُ بِ-(أَخْيَارٌ) كَ مَعَيْ ثِيرِين واحد: حبر تـ أو خي لَهَا: اس فرايعن اس كرورد كارفي) ال يُحكم بهيى، (اوحى) باب انعال سے فعل ماضی معروف میغدوا حدید کرغائب مصدر ایسجانی ب يضدر النّاس: لوك (مقام حماب ے) لوئيس كـ (يصدر) بب نفرے فعل مضارع معروف ،صیغہ دا حدید کرعا بب ،مسدر صافر ہے۔

یت نبر اشتاتا متفرق ہونے کی حالت میں بختلف ہونے کی حالت میں۔ حال استاتا متفرق ہونے کی حالت میں بختلف ہونے کی حالت میں۔ حال ہونے کی وہیہ ہے منصوب ہے۔ واحد نشت ہے۔

## بىماللەالاطن الرحيم سُورة العلايلتِ

سورہ عادیات کی ہے۔ اس میں گیارہ (۱۱) آیتیں ہیں۔

العدیت طَبْحُا: ہانیج ہوئے دوڑنے والے گھوڑے۔ واؤسم کی وجہ
سے حالت جرمیں ہے۔ (الْعَادِیَاتُ) کے معنی دوڑنے والیال اس سے

مراد: جہاد میں دوڑنے والے گھوڑے۔ علمو مصدر سے اسم فاسل جمع
مونث سالم ہے۔ واحد عادِیَة ہے۔ (طَبْحٌ) کے معنی ہانینا، گھوڑے کا دوڑنے کی حالت میں بیٹ ہے آواز نکالنا۔ باب فتح سے مصدر ہے۔

دوڑنے کی حالت میں بیٹ سے آواز نکالنا۔ باب فتح سے مصدر ہے۔

النہو ریت قد حًا: (پھر یلی زمین پر) ٹاپ مارکرآ گ جھاڑنے والے والے مصدر سے

گھوڑے۔ واؤسم کی وجہ سے مجرور ہے (الْلُمُورِيَاتُ) إِيْوِ آءٌ مصدر سے

گھوڑے۔ واؤسم کی وجہ سے مجرور ہے (الْلُمُورِيَاتُ) إِيْوِ آءٌ مصدر سے

تيت نبر اسم فاعل جمع مؤنث سالم ہے۔ واحد: مُورِيَةٌ ہے۔ (قَدْ حَ) كے معنى ناپ ماركرآ ك نكالنا، چقماق سے آگ نكالنا۔ باب فتح سے صدر ہے۔

الكُمُغِيْرِاتِ صُبِحًا: صُبح كے وقت عارت ڈالنے والے گھوڑے \_ يعنی صبح کے وفت وشمنوں برحملہ کرنے والے گھوڑے۔وا وقشم کی مجہ ہے حالت جر میں ہے (الْمُغِیْرَاتُ) اِغَارَةٌ مصدر سے اسم فائل جمع مؤنث س لم ہے۔ واحد: مُغِيرَةً ہے۔ (صُبْحٌ) کے عنی دن کا ابتدائی حصر، جمع: اَصْبَاحْ ہے۔ اَتُونَ بِهِ نَقْعًا: وه ( مُحورُ بِ )اس (وقت ) میں غبارا ڑاتے ہیں۔ بیتل ا ماضی ،مضارع کے معنی میں ہے۔ (اَتُوٰ ذَ ) باب نصر سے تعل ماضی معروف ، صيغة جمع مؤنث غائب، مصدر أثن اور أفارة ب- (نَفْعُ) كَمعنى غبار، كرو\_

اس کی جمع : نَفُوع ہے۔

وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا: وه ( گھوڑ ہے)ال وقت جماعت ( فوج) میں کھس جاتے ہیں، بیعل ماضی ،مضارع کے معنی ہیں ہے (و سطن) باب ضرب سے فعل ماضى معروف، صيغه جمع مؤنث غائب، مصدر و مسطّ ہے (جمع) کے عنی جماعت، جمع: جموع ہے۔

كُنُودٌ: براناشكرا (كَنُودٌ)فَعُولٌ كونن برمبالغه كاصيغه، ب-باب لقر

شَهِيْدٌ:مطلع، بإخبر، جمع:شُهَدَآءُ ٢

الحبّ الْنَحَيْرِ: الْ كَامِيت، (حُبُّ ) كَمِعَىٰ محبت، بابضرب على معدر ہے۔معنی خواہش کرتا، رغبت کرنا (اَلْهُ حَيْرٌ) کے معنی بھلائی، یہاں اس ہے مرادمال ہے۔

َ إِذَا بُعُثِرَ: جب وه زنده كيا جائے گا۔ (بُعْثِر) باب فَعْلَلَةً ہے تعل ماضی مجبول ،صيغه واحد مذكر عائب ،مصدر بعثو أه ب-

 $\Pi$ 

آیت نبر (اِذَا) حُصِلَ: (جب) وہ ظاہر کردیا جائے گا۔ (جب) وہ ظاہر ہوجائے اور مُصِلَ کا اِستِفعیل سے فعل ماضی مجہول ، صیغہ واحد مذکر عائب ، مصدر تخصِیل ہے۔

ا الصُّدُورِ: سينه ال عمر اددل إلى واحد صدّر --

خبیر : بہت خبرر کھنے والا ، خبر اور خبر مصدر سے فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالی کے اسمائے حسلی میں سے ہے۔ باب کرم اور فتح سے آتا ہے۔

#### يسم الندالرحمن الرحيم

# سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

سورة قارعة في ہے۔اس ميں گيارہ (۱۱) آيتيں ہيں۔ آيت نبر القارِعَةُ: كَفْرُ كَفْرائِ والى چيز۔اس ہے مراد قيامت ہے (فَادِعَةُ) فَرْعُ اللہ مصدر ہے اسم فاعل واحد مؤنث ہے۔ باب فتح ہے آتا ہے۔

اَلْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ: بَهُمْرِ مِن بَهُونَ بَهُمْرِ مِن الْمُبْثُونِ بَهُمْرِ مِن الْمُبْثُونِ اللهَ الْمُبْثُونِ اللهَ اللهُ ا

اَلْعِهْنِ الْمَنْفُوْمْنِ: رُحْنَى بُونَى رَبِّلِينِ اولن (عِهْنٌ) كَ مَعْنَ اون يارِكَى بولَى اون يِمْعَ: عُهُوْلٌ ہے۔ (مَنْفُومْنَ ) نَفْشٌ مصدر ہے اسم مفعول ہے۔ باب تصریح تا ہے۔

مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ: جس كى بهارى بوئيس توليس (ترجمه شَخ الهند) جس

آیت این ایمان کا) بھاری ہوگا لیمی جو مؤمن ہوگا رین ایم آن (نفلت )باب کرم سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث یا ب، مصدر نفل اور نفالة ہے۔ (مؤازین ) کے معتی تراز و کیں۔ واحد میر ان ہے۔ جو وزُن مصدر سے اسم آلہ ہے۔ مؤازین کے دوسرے عنی وزن کئے ہوئے (انمال) واحد مؤزُون ہے۔ جو ورز ق مصدر سے اسم مفعول ہے۔

عیسیة رَّاصِیدة : پیندیده زندگی، عده زندگی۔ (عِیلْشَهُ) کے معنی زندگی، ازندگی، خده زندگی، کا حالت (رَاصِیدة) کے معنی راضی ہونے والی، پیندیده در ضاآء مصدرے اسم فاعل مؤنث ہے۔

مَنْ خَفَتْ مُو ازِینَدُ: حِس کی المکی بونیس تولیس (ترجمه یُنْ بند) جس شخص کا پلد (ایمان کا) بلکا بوگا، یعنی جو کا فر بوگا (بیان الفرآن) خَفَتْ باب ضرب کے فعل ماضی معروف می بغدوا صدمو مثن غائب مصدر خفش اور حقد ہے۔ اُمّنه هُ الله یک الله کا اُمرکانا باوید اُمنه هَا وِید نَا بَال کا اُمرکانا باوید ہے۔ (ترجمه حضرت تُنْ البند) اس کا اُمرکانا باوید ہے۔ (ترجمه حضرت تُنَا البند) اس کا اُمرکانا باوید ہے۔ (ترجمه حضرت تُنا اُور جمہ حضرت تُنا اُللہ کا اُمرکانا باوید ہوئی کے معنی اُمرکانا باجمع: اُمّنها تُنہ ہے۔ (هاوید آپ معنی اُمرکانا باجمع: اُمّنها تُنہ ہے۔ (هاوید آپ کے معنی اُمرکانا واحد مواجہ واحد مواجہ اُمرکانا ہے۔ اُم اللہ اللہ اللہ واحد مواجہ است اُس واحد مواجہ است اُس واحد مواجہ اُس باب ضرب ہے آتا ہے۔

هُمَاهِیهُ وه کیا ہے (هَا) اسم استفہام مبتداہ ہے (هِی) تعمیر واحد مون ش یا بب نظمیر ہے۔ (هُ) مید ہا وسکتہ ہے جور عایت فاصلہ کی وجہ سے بردھا، کی بنی ہے۔ فار خامیم فار خامیم فار خامیم فائل احد مون ش کے معنی آگ، بھی ویل آگ (مار ) کے معنی آگ، بھی ویل اور مار کے والی کے معنی دیکھے والی مجر کے والی کے والی کے والی کے والی محدر سے اسم فائل واحد مون ش ہے۔ باب سے سے آتا ہے۔

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

# سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

سورة تكاثر مكى ہے۔اس ميں آشھ(٨) آيتيں ہيں۔

آیت بسر اَلْهٔ نُحْم بَمْ کوغفات میں رکھا (اَلْهی) باب افعال سے فعل ماضی معروف، ا صیغہ واحد مذکر غائب مصدر اِلْهَآءٌ ہے۔ (سُحُمْ ) شمیر مفعول ہے۔

اَلَتَّكَاتُو ، بهنات فَي حرص ، كثرت (اموال داولاد) برِنْخر كرنا (د نيوى سامان

یر) فخر کرنا۔ باب تفاعل ہے مصدر ہے۔

زُرْتُمُ الْمُقَابِرَ ( يبال تك كه ) تم في قبرون كى زيارت كى ( يبال تك كه ) تم في قبرون كى زيارت كى ( يبال تك كه ) تم في قبرستان يهيئ كئية - ( زُرْتُهُم ) باب نصر مي فعل ماضى معروف ، سيغه بمع من قبرستان - واحد : مع من قبرستان - واحد : مفير واور مَفْنَرُ قب - مفير زيادة به - (الْمَقَابِولُ) كه معنى قبرستان - واحد : مفير واور مَفْنَرُ قب - مفير ويادة به - (الْمَقَابِولُ) كه مفير واحد : مفير واور مَفْنَرُ قب - مفير ويادة به الله من المنافق الم مفير والمنافق المنافق ال

عِلْمَ الْمُقِیْنَ ایقین کاجاننا ، بینی طور برجانا ملم الیقین کامطلب بیہ کے مسلم الیقین کامطلب بیہ ہے کہ سکسی چیز کو جان کر بقین کرنا۔ مثلاً ولیل کے ساتھ کی خبر دی جائے ،

جس كى مينه ست اس خبر كاليفين موجائے۔

ا فَتُووُقُ ثُمْ لُوگ ضرور دیجھو گے۔(لقووُنَّ) باب ن سے منعل مضارع معروف،لام تاکید بانون تاکید تقیلہ،صیغہ بنتے مذکرہ عنر،مصدر دو یا گیا ہے۔

 الْجَحِيْمَ: ووزحُ ، بَعِرُ كَيْ بُولَى آك ـ جَحْمٌ مسدر ـ فَعِيْلُ ك وزان بر صفت مشيد ـ ياب مع يت آتا ب.

عَیْنَ الْیَقِینَ لِیَقِینَ مَی آنکھ۔ لِقِین کا دیکھنا۔ لینی کی چیز کواپی آنکھ سے و مُنْظِر لِقِیْن کُرِیا (عبنَ ) کے معنی آنکھ انظر ، جمع غیو کہ ہے۔ التسئلنَّ: ضرورتم سے یو جیما جائے گا (لئسٹلنَّ) باب ننج سے مضارت مجبول، لام تا کید بانون تا کید تقیلہ ، صیغہ جمع ند کر حاضر ، مصدر سوال ہے۔ النعیہ میں نعمت ، راحت بروہ چیز جس سے دنیا میں لذت اور راحت حاصل کی جائے ، جیسے کھانا ، پانی ، صحت اور امن وغیرہ۔

## بم الدالرطن الرحيم سُورَةُ الْعَصْرِ

سورہ عصر کی ہے۔ اس میں تین (۳) آیتیں ہیں۔ سینبر العصر : زمانہ، زوال کے بعد سے غروب تک کا زمانہ، نماز عصر - جمع : ا

علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں ۔ (اَلصّالِ عَلَی صدر ہے ، معنی قصاب نھان۔

الصّلِ حَلَی اللّہ عَلی اللّہ عَلی اللّہ عَلی اللّہ عَلی اللّہ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

سو انواصو انان لوگول نے آیس میں ایک دوسرے کو وصیت کے۔ ان وگول نے آیس میں ایک دوسرے کو وصیت کے۔ ان وگول نے آپس میں ایک دوسرے کوتا کید کی۔ (تَوَ اصُو ا) باب تفاش سے تعمل مائنی معروف میں خدم فرکرغائب، مصدر تو اصبی ہے۔

٣ الْحقِّ. دين حَلّ ، بيادين ، بن بات - (خقّ ) باب ضرب ت مصدرت، الله عنى ثابت بونا-

۳ الصبور صبر تجل فرمان برداری پر جے رہنااور نافر مانی سے رک ب (صسر ) باب ضرب سے مصدر ہے۔

## بم الله الرحن الرحيم سُورَةُ الْهُ مَزَةِ

سورہ ہمزہ کی ہے۔اس میں نو (۹) آیتیں ہیں۔

تیت بسر و یُل خرابی، بربادی، بلاکت جبنم کی ایک وادی کانام ہے۔

هُمُوْ قِيْ بَيْنِ بِشِت عِيبِ ثَكَالِنَ واللا (بيان القرآن) بيني بيجي عيب بيان كرنے والا (هُمؤةً)هَمُوْ مصدر ہے مبالغه كا صبغه ہے۔ باب نصر اور

ضرب ے آتا ہے۔

الْمَوَ قِ: رو در روطعنه دينے والا (بيان القرآن) آمنے سامنے عيب بيان كرنے والا۔ (لُموَةٌ) لَمُوٌ مصدر ئے مبالغه كا صيغه ہے۔ باب لفسر اور ضرب سے آتا ہے۔

عَدَّدَهُ اس نے اس (مال) کو گئ کررکھا۔ بار بارگن کررکھا (عدد)
بات نفعیل سے فعل ماضی معروف ، صیغہ واحد مذکر غائب ، مصدر تغدید ہے
اوُ اُنٹم پر مفعول بہ ہے۔

س یکٹیسٹ: وہ خیال کرتا ہے۔ وہ ٹمان کرتا ہے۔ (یکٹیٹ) ہا ہے۔ افعال مضارع معروف ،صیغہ واحد مذکر غائب ،مصدر جسسان ہے۔

آنحلدہ: وہ (اس کا مال) اس کے پاس ہمیشدرت گا۔ میعل مضارت کے معنی میں معنی میں مصارت کے معنی میں ہے۔ (اٹحلد) باب افعال سے علی مانسی معروف ،سیفہ و حد ندیر مانسی معروف ،سیفہ و حد ندیر مانسی معروف ،سیفہ و حد ندیر مانسی مصدر الحالالہ ہے۔

المُنبذن وهضرور ڈال دیاج ئے گا۔ ووضر ورکھینک دیاجائے گا۔ (لیسدن)
باب ضرب سے فعل مضارت مجبول ایم تا کید بانون تا کید تقیلہ ، صیغه بن ند کر
غائب ، مصدر نبلڈ ہے۔

# بىمالتدازطنالرچىم سُوْدَةُ الْفِيْلِ

ے اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔

بت نبه (اصدحب) کے معنی والے ، واحد، صاحب ہے۔ (فیل) کے معنی ہاتھ ، اس کی بھی انھی ، اس کی بھی نافیال اور فیول ہے۔

۲ کیدهم ان کاداؤ،ان کی تربیر۔(کیڈ) باب شرب سے مصدر ہے، معنی دراؤ کرنا، تربیر کرنا۔

ع تضلیل منظ مرتا پا خلط ، (تضلیل) باب تفعیل سے مصدر ہے ، اس کے معنی بیداہ کرنا ، گمراہ کرنا۔

ار ملی: اس نے بھیجا (اڑ مسَل) باب افعال سے فعل ماننی معروف ،صیفه واحد مذکر غائب مصدر اڑ مسَال ہے۔

طَيْرًا: بِرِنْدِ ہے، جُمع :طَيُورٌ ہے۔

اَبَابِيْلَ: عُول كِغُول، جَننُهُ كَ جَندُ (اَبَابِیْلُ) بعض حفرات كِنزديك اس كاكونی واحد؛ إبُولٌ یا بِبَالٌ یا اس كاكونی واحد؛ إبُولٌ یا بِبَالٌ یا ابر ووزیان میں جوایک خاص چڑیا كوابا بیل كہتے ہیں اور ونہیں ہے۔ بیر پرندے كبوتر ہے چھوٹے ہے۔ اور عجیب فتم ك پرندے كبوتر ہے جھوٹے ہے۔ اور عجیب فتم ك پرندے بيان بيل و كميے گئے، جيسا كر وايت ميں ہے۔ بير برندے بيان بيل و كميے گئے، جيسا كر وايت ميں ہے۔ نو ميہ ہوائی ہے۔ وہ میں ہوائی ہے۔ وہ میں ہوائی بیاب ضرب نو میں ہوائی مندار و می بیاب ضرب میں معروف بیل ہے۔ وہ میں ہوائی مندار و می بیاب ضرب میں معروف بیل ہے۔ وہ میں معدد دو می بیاب ضرب میں معدد دو می بیاب میں میں دو میں بیاب میں بیاب میں بیاب میں بیاب میں بیاب میں دو میں بیاب میں

حبجارةِ: يَتِمُريال، يَتِمُر - واحد: خبحر ہے۔

۳ سخیل انگر بعض لوگوں نے کہا کہ (سبخیل) سنگ تل کا معرب ہے۔ انک تل ہے مرادالی انگری جومٹی کوآگ میں پیائے ہے بنتی ہے۔

تعصم مّانگول کھائے ہوئے بھوے کی طرح (عضف) کے منی بھوسہ۔ (عاکول ) کے معنی کھایا ہوا۔ انگل مصدر سے اسم مفعول احد ندیر سے ایا نے مناقل کا سے معنی کھایا ہوا۔ انگل مصدر سے اسم مفعول احد ندیر سے۔ یاب نفر سے آتا ہے۔

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

# سُوْرَةً قُرَيْشِ

سورة قريش كمي ہے۔اس ميں جار (٣) آيتيں ہيں۔

سينه إيلاف: الثبت كرنا، مانوس ركھنا۔خوگر ہونا۔ (إيلاث) باب افعال سے

مصادد ہے۔

- قُورَیش قرایش مرب کاایک مشہور قبیلہ ہے۔ جس میں ہمارے رسول اکرم صلی اندعلیہ وسلم پیدا ہوئے۔ خاندانِ قریش حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ یہ قبیلہ اپنی نسبی شرافت ، ند ہبی عظمت اور سیاسی طاقت کے اعتبار سے تمام عربی قبائل میں ممتاز تھا۔ چول کہ قریش کا پیشہ تب رت تھا۔ اس لئے بیلوگ قافوں کی صورت میں تجارت کے لئے ہرسال دوسفر کیا کرتے ہوگ میں شام اور جاڑوں میں یمن کا سفر کرتے اور تبحارتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔
  - ٢ رِخْلَةُ: مفر جمع زخلات اور رخل ٢ -
  - ٢ اَلشِّتاء واليكاموم ، جمع : اَشْتِية بــــ
  - ٢ اَلصَّيْفِ: كُرِي كَامُوسِم \_ جَمَع: أَصْيَافِ بِ
- اطْعُمَهُمْ الله في ال كوكهانا ديا\_ (اطعم) باب افعال عفل مضى معروف مسيفه واحد مذكر عائب مصدر اطعام هـ الممروف مميرمقعول به

--

## بم الت*دارطن الرحيم* سُورةُ الْمَاعُونِ

سور فاماعون کلی ہے۔ اس میں سمات (۷) آیتیں ہیں۔ ایت نبر اُر غیب کیا آپ نے دیکھا۔ (رَء یَتَ) باب فتح سے قل ماضی معروف، است نبر اُر غیب داحد مذکر حاضر بمصدر دُونی تھے۔

ا ایکذب وہ جیٹلاتا ہے۔ (یُکذب ) باب تفعیل سے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد نذکر غائب مصدر تکذب ہے۔

ا الدين:بدله، جزاءانصاف.

٢ يَدُعُ وه د هِ عَلَى دينا ہے۔ (يدُعُ ) باب نصر سے فعل مضارع معروف ، صيغه واحد مذکر غائب ، مصدر د غے ہے۔

۳ لایک خض و در خیب نبیس دیتا ہے۔ (لایک خض ) باب نصرت فعل مضارع منابی مصدر حَضَ ہے۔ اللہ منابی مصدر حَضَ ہے۔

۴ وَيَلَّ خَرَانِي ، بربادي ، مِلا كت\_

م اَلْمصلِیْن: ثماز پڑھے والے۔ (اَلْمُصلِیْنَ) تصلیدة مصدرت اسم فا اللہ علیہ اللہ مصدر سے اسم فا اللہ علیہ مصدر سے ۔ واحد: مُصلِّ ہے۔

د سادگون: غافل، بے خبر، جھو لئے والے لیعنی تماز کو جھوڑ و ہے وا۔ ( ساھون ) سھو مصدر ہے اسم فاعل جمع ند کرسالم ہے۔ واحد: ساوہے۔ ایر آء ون وہ لوگ ریا کاری کرتے ہیں۔ وہ لوگ دیکھا اوا کرتے ہیں۔ یت نبر (نواءُ ونَ) باب مفاعلۃ ہے تعلی مضارع معروف، صیغہ جمع ندکر نائب، مصدر مواء اللہ ہے۔

یمنعون المماغون ووادگ زکوة نمیں ویتے تف وہ واوگ برسے کی چیز مائلتے پر نہیں ویتے تف وہ واوگ برسے کی چیز مائلتے پر نہیں ویتے تصد (یکمنعون) باب التی ہے معال مندرع معروف، صیفہ جمع فدکر غائب، مصدر منع ہے۔ (المماغون) کے معنی زکوة ، برسے کی چیز ،معمولی چیز جیسے سوئی ،نمک، آگ، وول، بانڈی ، چھائی وغیروں

# بم الله الرحمٰن الرحيم سُورَةُ الْكُوثُو

سورۂ کوژنگی ہے۔اس میں تین (۳) آینتی ہیں۔

" المعطینات: ہم نے آپ کوعطافر مایا۔ (اَعطینا) باب افعال سے فعل ماضی معروف، سیفہ ہم منتکلم، مصدر اعطاء ہے۔ (ك ) ضمیر مفعول ہہ ہے۔

المحکوفی کورڈ۔ جنت کے ایک حوض کا نام ہے۔ اور ہم خبر کثیر بھی اس میں شامل ہے۔

۳ صلِ آپ نماز پڑھئے۔(صلّ) باب تفعیل سے معلی امر ، صیغه مدندر مانسر ، معدد تصلید میں ہے۔

٢ انحو آپ قربانی کیجنے۔ (اِنحوٰ) باب منی سیند، صدند کر الصر، مصدر نیخو ہے۔

 نت اللائتوردم أنا، باولاد، جس مين كوئى بهلائى ند بور (أبتو) بَتَوْ مصدرت سا العلن كوزان برصفت مشهه بهارباب مع سا تا تا بها

## بىم الله الرحن الرحيم سُورَةُ الْكَفِرُونَ

سورہ کا فرون کی ہے۔اس میں جیر(۲) آیتیں ہیں۔ تستنبر الکفیرون کفرکرنے والے،انکارکرنے والے، ہایمان لوگ (تحافرون) اسٹفیر مصدر ہے۔اسم فاعل جمع مذکر سالم ہے۔ باب نصرے آتا ہے۔

۲ لاَ اَعْبُدُ: مِیں (تمہار \_ معبودوں کی ) عبادت نہیں کرتا ہوں۔ (لاَ اَعْبُدُ)

اللہ اَعْبُدُ: مِیں (تمہار عمر نقی ہو بیغہ واحد منظم مصدر عبّا دَة ہے۔

ا باب سرے ان ساری عادت کرتے ہو۔ (تعندُون) باب نفر سے فعل تعبدُون: تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ (تعندُون) باب نفر سے فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر عبادة ہے۔

۳ عبد ون: عبادت کرنے والے۔ (عامد وُنَ)عبادَةٌ مصدر سے اسم فاعل جمع مُدکر سالم ہے۔ واحد: عامد ہے۔ باب نصر سے آتا ہے۔

م عَنَدُ تُنَمْ فَعَمِ فَعِدِوت كَى \_ (عبدتُهُ) باب تصریت علی معروف، سینه جمع ندگرحاضر،مصدر عبادُة ہے۔

۱ دبین میرادین میری راه میر ابدلد-(ه نین) اسل میں دینی ہے۔ یا ہم جنگلم کوحذف کرویا گیا اور نون بر کسره باقی رکھا گیا تا کیدیا ہے محذوف ہر دانالت کرے۔(دین ) کے معنی راستہ مطرایته و بدلد

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

# سُوْرَةُ النَّصْرِ

سورہ نصرمدنی ہے۔اس میں تین (۳) آیتیں ہیں۔

الفتع: فيصله، فتح اس مراد فتح مكه بـ

(إِذَا) رَءَ بِنَتَ: جَبِ آبِ رَيَحِين \_ (رَءَ بِنَتَ) بابِ فَتْحَ ہے فَعَلَ ماضی معروف معدد رُولِيَةً ہے۔

یَدْ خُلُون : وہ لوگ داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہوتے ہوئے۔ بیتر کیب میں حال واقع ہے۔ لیتر کیب میں حال واقع ہے۔ (یَدْ خُلُون) باب نصر سے خل مضارع معروف ، صیغہ جمع مذکر غائب ، مصدر دُ خُول ہے۔

۲ اَفُوَاجًا: جوق در جوق، غول کے غول۔ اس کا واحد: فَوْ جَے۔ اس کے معنی: گروہ، جماعت۔

" سَبِعْ آپ پاکی بیان سیجے۔ (سَبِعْ) باب تفعیل سے فعل امر، صیغہ واحد تذکر حاضر، مصدر تسبینہ ہے۔

" اِستَغُفر آپ مغفرت کی درخواست کیجئے۔ (استغفر) باب استفعال استفعال استغفر) باب استفعال استغفر کی استفعال استغفال ہے۔

ا تُوَّابًا بَهِت زیادہ تو بہ قبول فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسائے میں بیس کے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے در نو اب کو بُدُ مصدر سے فَعَالٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب نصر سے آتا ہے۔

## بم ال*دالرطن الرحيم* سُورَةُ اللَّهَبِ

سورة لهب ملى ہے۔اس میں پانچ (۵) آینیں ہیں۔

یت نه تبت وه (دونوں ہاتھ) ٹوٹ جائیں۔ میہ جملہ بدد عاکے طور بر ہے۔ یعنی اللہ اللہ بالاک ہوجائے۔ (تبت ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف ہصیفہ واحد مؤنث غائب ہمصدر تب ہے۔ معنی ٹوٹ جانا ، ہلاک ہونا۔

یک آ آبی گھب: ابولہب کے دونوں ہاتھ، (یکدا) اصل میں یکذانوہ۔
انون تثنیہ اضافت کی وجہ ہے گر گیا۔ (بکدا) ہو گیا۔ (آبی گھب) ابولہب کا
اصلی نام عبد العزی ہے۔ بیعبد المطلب کی اولاد میں ہے۔ اور حضور
اقدی صلی القد علیہ وسلم کا چچا ہے۔ سرخ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو
الہب مشہورتھی۔ شخص رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم کا سخت وشمن اور اسلام کا
نہایت مخالف تھا۔

تَبَّ: وه ہلاک ہوگیا، وہ ہر باوہ وجائے۔ (تَبُّ) باب ضرب سے فعل ماضی معروف،صیغہ واحد مذکر عائب، مصدر تَبُّہے۔ استان میں میں مصدر تَبُّہے۔

مَآاغَنی عَنْهُ وه (اس کا مال وغیره) اس کے کام نیس آیا۔ (مَآ اَغُنی) باب افعال سے فعل ماضی منفی مصیفہ واحد مذکر عائب مصدر اغناء ہے۔

مَاكسَبَ جواس نے كمایا\_(مَا) اسم موصول ہے۔ (كسب) باب نفر ہے ۔ فعل ماضى معروف، صیغہ دا صد فدكر مَا بَب مصدر كست ہے۔ اسمِ معروف، صیغہ دا صد فدكر مَا بَب مصدر كست ہے۔ اسمِ صلی عنقر یب وہ داخل ہوگا۔ (سین) حرف استقبال ہے۔ (یصنی) باب مع نقل مضارع معروف ، صیغہ دا صد فدكر مَا بَ مصدر صلی ہے۔

آین بیر اوالی - اس کا تثنیه ذواتان اور جمع : ذوات ہے ۔ (لهث) نے فنی شعله، باب سمع ہے مصدر بھی ہے مصدری معنی شعلہ بھڑ کنا۔

حمّالَة الْحَطَبِ: ايندهن الله في والى الكرى الدين والى والى وحمّالة) حمْلٌ مصدرت فعَّالَةً كوزن برمبالغه كاصيغه بهد باب ضرب سه تا بهد (المحطب) كم عنى ايندهن الكرى جمع المحطاب ب

۵ جیله ها:اس (عورت) کی گردن (جیند) کے عنی گردن، جمع: أجیاد ہے (ها) ضمیر مضاف الید ہے۔

حُنُلٌ مِنْ مَّسَدِد مُونِحُه كَى رَى ، مضبوط بَى بُونَى رَى ـ (حَبُلٌ) كَمِعنى رَى ، وَنَى رَى ـ (حَبُلٌ) كَمعنى رَى ، باند هي كَى چيز ـ جَمع: حِبَالٌ ، حُبُولٌ اور اَحْبالٌ بِ ـ (مسدٌ) كَى معنى مونجه ، مجود كاريشه ، مضبوط بني بهوئى رى ، جمع : مسادٌ اور المسادٌ بـ ـ معنى مونجه ، مجود كاريشه ، مضبوط بني بهوئى رى ، جمع : مسادٌ اور المسادٌ بـ ـ

# بم الله الرحمٰ الرحيم سُورَةُ الْإِخْ الأَصِ

سورة خدص کی ہے اس میں چار (۴) آیتیں ہیں۔

آبسنبر اللّٰهُ أَحَدٌ: اللّٰہ ایک ہے۔ (اَللّٰه) کے معنی ہے معبود جقیقی معبود۔ یہ اللّٰه اَحَدٌ: اللّٰہ ایک ہے۔ (اَللّٰه) کے معنی ہے اس کا استعمال اُیا ، رست نہیں۔

اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ اللّٰهُلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

آیت نبر کو کہتے ہیں جس کے سب مختاج ہوں اور وہ کسی کامختاج نہ ہو۔ صفر المصدر باب نصریت آتا ہے اس کے معنی ارادہ کرنا۔

ا کُمْ یَلِدُ: نهاس نے جنا، لیمیٰ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے (کَمْ یَلِدُ) باب ضرب نے جنا، لیمیٰ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے (کَمْ یَلِدُ) باب ضرب ہے فعل مضارع معروف، فی جحد بہم، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر ولاَدَةً ہے۔

٣ كَنْم يُوْلَذُ نه وه جنا گيا، يعنی وه کسی کی اولاد نبیل ہے (كنم يُوْلَدُ) باب ضرب معدر وِ لاَدُةً۔
عنال مضارع مجبول بغی جحد بہم ، صیغه واحد مذکر عائب ، مصدر وِ لاَدُةً۔
م کُفُو اُ: برابر، ہمسر مثل ، مقابل۔

#### بىماللەالرىمان الرحيم سُورَةُ الْفَلَق

سورهٔ فلق مدنی ہے۔اس میں پانچ (۵) آئیتیں ہیں۔ آئیتنہ انگوڈ: میں پناہ لیتا ہوں۔ میں بناہ جا ہتا ہوں۔(اَعُوڈ) باب نصر سے فعل مضارع معروف مینغہ داحد منتکلم ،مصدر عوڈ ڈے۔

رَبِّ الْفَلَقِ: شَحِ كَامَا لَكَ لَهِ (وَبُّ ) كَمْعَنى بِرُوروگار، پالنے والا ـ مالک لفظ ربّ اللّه تعالی كاصفاتی نام ہے۔ (اَلْفَلَقُ ) كَ مَعَنی شَحِ ـ فَلْقَ باب ضرب لفظ ربّ اللّه تعالی كاصفاتی نام ہے۔ (اَلْفَلَقُ ) كَ مَعَنی شَحِ ـ فَلْقَ باب ضرب سے مصدر ہے۔ پھاڑ نا ہے كی روشنی رات كی تار کی كو پھاڑ و بی ہے۔ اس لئے منع كوفلق كباجا تا ہے۔

٢ الشَّرِ : براني - جمع : شُرُورٌ ہے۔

۲ خَلَقَ: ال نِه پیدا فرمایا۔ (خَلَقَ) باب نَسرے فعل ماضی معروف ، صیغه واحد مُذکر غائب ،مصدر خَلْقٌ ہے۔ آیت نبر است ایر غامیق: تاریک رات، اندهیری رات د (غامیق)غسق مصدر سے اسم سافاعل ہے۔ باب ضرب سے آتا ہے۔ معنی رات کا تاریک ہونا۔

إِذًا وَقَبَ: جب وه (رات) آجائے (وَقَبَ) بابضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد ندکر غائب، مصدر وَقَبٌ ہے۔

اَلنَّفَتْ اِن السَّرِينِ مِن ) پھوتک مارنے والی عورتیں۔اس سے مراد جادو کرنے والی عورتیں ہیں۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ لبید بن اعظم یہودی نے اپنی بیٹیوں سے حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم پر جادو کرایا تھا (نَفَاثَاتٌ) کے معنی پھوتک مارنے والی عورتیں۔اس کا واحد : نَفَاثَةُ ہے۔ جو نَفْتُ مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب تھرسے آتا ہے۔

الْعُقَدِ: لربين، واحد: عُقْدَةً ج

افاً حَسَدٌ: جبوہ (صدکرنے والا) صدکرے۔ (حسد) باب اعراور ضرب سے فعل ماضی معروف، صیغہ واحد نذکر غائب، مصدر خسد ہے۔ حدکا مطلب ہے ہے کہ دوسرے سے نعمت کے ذائل ہونے کی تمنا کرنا، یا دوسرے سے نعمت کے ذائل ہونے کی تمنا کرنا، یا دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یا کرنا۔ دوسرے سے نعمت کی تمنا کرنا، گری عاوت اور گناہ کا کام ہے۔

بم الله الرحمٰن الرحيم سُورَةُ النَّاس

سورهٔ ناس مرنی ہے۔اس میں چھآ پیتیں ہیں۔ آیت نبر انحو کُی میں ناہ لیتا ہوں۔ میں بناہ جا ہتا ہوں۔(اَنعُو کُهُ) باب نصر سے خل ا آیٹ نبر ا ا یالنے والا، مالک لفظ رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ پالنے والا، مالک لفظ رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔

٢ مَلِكِ النَّاسِ: لوگول كا بادشاه- آدميول كا بادشاه- (مَلِكُ) كِمعنى الدشاه، جمع مُلُكُ كَم عنى الدشاه، جمع مُلُولُكُ بِ-

٣ إللهِ النَّاسِ: لوكون كامعبود، آدميون كامعبود (اللهُ) كمعنى معبود، جمع: آلهة \_

الموسواس: وسوسه ڈالنے والا۔ ول میں بُرا خیال ڈالنے والا۔ اس سے مرادشیطان ہے۔

النحناس: حجب جانے والا، سیحجے ہٹ جانے والا۔ اس سے مراوشیطان سے سے سیطان سیحجے ہٹ جانے والا۔ اس سے مراوشیطان سیحجے ہٹ ہے۔ حد یث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے شیطان سیحجے ہٹ جا تا ہے۔ (اَلْحَنَّاسُ ) حَنْسٌ مصدر سے فَعَّالٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب نصراورضر ب ہے آتا ہے۔

ا يُوَسُوسُ وه وسوسه ألما ب- وه خيال دُّالنَّا ب (يُوَسُوسُ) باب فعللة عللة التاب فعللة التاب فعللة التاب مصدر وَسُوسَة ب

۵ صدور سے واحد صدر ہے۔

۲ النجنیة جن -اس کا واحد جنی ہے-جن ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے- اور انسانوں کی تگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے-

اَلنَّانِ الوَّاسِ: لوَّكَ، آدمی۔ (النَّاسُ) کے معنی آدمی جائے مردہوں یاعور تیں۔ بید ایسانہ ہے جور هط اور قوم کی طرح جمع کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اس کا واحد : إنْسانٌ ہے۔

الحمدللد! آج بردز جمعة ١٣ ارزئ الثاني ١٣٣٠ مطابق ارابريل ١٠٠٩ وقت سازه هم تين بج شام منخب لغات القرآن كا كام ممل هوا ب\_فللهِ الْمُحَمَّدُ و الْمِنَّةُ

# منتخب لغات القرآن (الم نظر مين)

ایک مشند افخت ہے۔ جو عام قہم زبان میں قیمتی مضامین پر شمل ہے۔ افخت ہے۔ جو عام قہم زبان میں قیمتی مضامین پر شمل ہے۔ افزی بیا ایک علمی اور تحقیق کتاب ہے جو آفسیر کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے اراستہ اور شائفین علوم قرآن کے لئے بہت نفع بخش ہے۔ ایس کتاب میں الفاظ قرآن کی عمد ہ تشریح اور انغوی وصر فی شخیق بھی ہے۔ ایس کتاب میں الفاظ قرآن کی عمد ہ تشریح اور انغوی وصر فی شخیق بھی ہے۔ ایس کتاب میں الفاظ قرآن کی عمد ہ تشریح اور انغوی وصر فی شخیق بھی ہے۔

وی حل لغات کے ساتھ نحوی ترکیب کا ایک محتضر ذخیرہ اور حسب ضرورت آفسیری مباحث کا گلدستہ بھی ہے۔

الله حضرات ابنیاء کیم السلام کے مبارک حالات بھی اس کتاب کے لئے باعث زینت ہیں۔

ﷺ یہ کتاب بی انتیازی خصوصیات کی وجہ سے فہم قرآن کے شائفین کے ایک انتیازی خصوصیات کی وجہ سے فہم قرآن کے شائفین کے لئے ایک فیمنی تخفہ ہے۔

مكتبه دعوت القرآن ديو بند ضلع سهاران پور، يو پي فون نمبر:221672-01336